









مَاكَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَٰكِنُ رَّسُوُلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ مَ الآية ﴿ سُورة الاحزاب

# قَصِيْكَ لا بُردَ لا شرئي

از : شِيغ العرب بعم الم محمَّى وشرف لدين بوميرى مِصرى شافي جداللهايد

مُولاً يَ صَلِّ وَسَلِمُ وَالْرِّسَّا الْبَدَّا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِالُحَنْقِ كُلِّهِ ج

ا میرے مالک ومونی ورود وسلامتی نازل فرہ بیشہ بھیشہ تیرے پیارے صبیب پرجوتمام محلوق میں اُفضل ترین میں۔

مُحُمَّتُ نُّسَيِّهُ الْكُؤُنَيُنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَوِلْقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عِمَّمِ

عديد المستنق على مروار اور جاء إلى ونيا وآخرت ك اور جن والس ك اور عرب وجم وونول جماعتول ك-

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِيُ حَلَٰقٍ وَ فِي حُكُنِّ وَ وَيُحُكُنِّ وَ وَلَيْ خُكُنِّ وَ وَلَاكُومُ وَلَا كُومُ ا

ا 🚙 🕮 نے 🖰 انہاء الفیلی پرسن واخلاق میں فرقیت یا کی اور دوس آپ کے مراقب ملم وکرم کے قریب می اندیکی یا ہے۔

ۘٷڴؙڵؙۿؙڂؙۄۣٚڽؙڒؘۺۘٷڸٳٮڷ۬ۼؚڡؙڵؾٙڝؚڛ ۼؘۯؙڣٵڡۣٚؽؘٳڵڹڂۅٳٙٷڒۺؙۿٙٳڝٚٵڵێؚؽۼ

والماء العلام آپ الله ي باركاه يم عمل إلى إلى وريائر عالي عادة باران رحت عالي قطر عكم



ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيُكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّينَ

# سكلام رضكا

از: اناً الله تُقت مُجُت دُورِ لَهُ لَت تَصْرِتُ عَلْدِ مُولِاناً مَنْ قَارِى حَفْظَ امام العِمَر رص مُحقق لُوث قادِئ بَرَكانی بَضِغی، بَرِ بلوی جِمَاللَّه علیه

> مُصطف جَانِ رئت به لاکھون سکام مشمع بزم بدایرت به لاکھون سکام

> > م سر چرخ نبوت په روستن دُرود ال باغ رسسالت په لاکهولس

ئب اسسریٰ کے دُولھت پہ داتم دُرود ارث تر برم جنٹ بہ لاکھوں سکام

> ماحب رجعت شمس وشق التمسر ناتب دَستِ تُدرت به لاكهون سام

قِرِاً سُود و كعب جسان ودِل بنى فهُرِنبوّ سنب به لاكھون سام

> جس محے مَا مِنْفِ شفاعَت کا برمبرارہا اسس جبینِ سَعادت پر لاکھون سکام

فَعْ بَابِ نِبوّ ۔۔۔ یہ بے صَدُدُود فتم دورِ رسسالت پہ لاکھون سسّلاًم

> جھے خدمت کے قدسی کہیں ہائ منا مصطفے جان رات یہ لاکھون سال

#### وَكُلُّ اٰيِ اَقَى الرُّسُلُ الْكِوَاهُ بِهِكَا فَإِنْهَا النَّصَلَتُ مِنْ نُدُورِةٍ بِهُ جِ

تمام مجوات جو انبیاء النظامی لائے وہ دراصل حضور ﷺ کے نوری سے انہیں حاصل ہوئے۔

وَقَدُّمَتُكَ جَبِيْعُ الْأَنْسِيَآءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيتُمَ فَخُدُ وُمِ عَلَى حَدَم

تنام البياء الظيمة ني آپ الله كو (مجداتسي بن) مقدم فرويا خدم كوخادمون يرمقدم كرف كي ش-

بُشُرٰی لَنَامَعُشَرَالْاِسُلاَمِراِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ ثُكُنَّا خَيْرَمُنْهَ لِهِ

ا مسلمانو ابرى توشيرى بكرافلد فظافى مهرانى احتارت الحالياستون ظيم ب بوجى كرت والامين

فَانَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْعَ اللَّوجَ وَالْقَلَم

ارسول الله على آپ كنششول يل س ايك بخشش دنيا وآخرت يل اورهم الحرة والم آپ الله ك علوم كاليك حصر ب-

وَمَنْ تَكُنَّ بِرَسُولِ اللهِ نَصُرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْاسُدُفِيْ اَجَامِهَا تَجِعِ

اور ف آق ع دوجهان الله كى مدور صلى بواس الرجكل بن شريح يلين قوامونى سرجها لين.

كَتَادَعَااللهُ دَاعِيْتَ الطَّاعَتِ مِ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا ٱكْرَمَ الْأُمَّمِ

جب الله والله على ما عت كاطرف بائ والمجوب والرم الرس فرويا توسم مى سباسون سا الرف قرار باعد

# محفوظئة جميع حقوق

عَقِيدَة خَمَالِلْبُونَة

المتاب

مفع محر أمين تدى عنى عداد عيه

ترتيب وتحقيق

ويمم

جلد

و2009 / عالم

س اشاعت

325/-

وي

ناشر

الإذّارة لتُحفَّظ العَّقائد الإسْلامّية ﴿

آفس نبر5 ، پلاك نبر 111 - Z ، عالمكيرروذ ، كراچى

www.khatmenabuwat.com www.khatmenabuwat.net

# اظهارتشكر

اداره ان تمام علمائے اہلسنت، اہل علم حضرات اور تنظیموں کا تہددل سے مشکور وممنون ہے جنہوں نے اب تک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور باقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادار ہے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظارر ہے گا۔

اللَّذَارة لِتَحَفَظ العَقائد اللِسْلامِيَة ﴾



مناظرالاين الم حضرت علّامَرْظم واحربگوتی مصالات ذِندیکی

٥ رَدِقاديانيث



#### حالات زندگی:

حضرت علامہ ظہورا حمد بگوی رہ ہو اللہ علیات کے ان مائید نا زسپوتوں میں سے ایک تھے بھی کی زندگی کی ہر صبح اسلام کی سربلندی اور کا مرانی سے مزین اور ہر شام مسلمانوں کی ہرائی ، معاش قی اور اخلاقی زبول حالی سے نجات میں مصروف عمل نظر آتی تھی۔ اپ کے دم قدم سے کئی تحریکوں نے جنم لیا اور آپ اپنی فوات میں ایک المجمن تھے۔ آپ کے خاندان بگویہ کے شہرہ آفاق عالم حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز بگوی کے سے چھوٹے صاحبزاوے تھے۔ آپ اوا یا عیں پیدا ہوئے۔ دینی تعلیم کے اساتذہ سے مولانا عبد الروی اور مولانا محمد سین شامل

#### رد قادیانیت :

ستبر ۱۹۳۳ و بلی از با بنوں نے سر گودھا، بھیرہ اور شاہ پور میں اپنے باطل بدہب کی سبلیغ زوروشور سے شروع کردی۔ عالی مرتبت مولا ناظہورا حمد بگوی رہ ہا شدہ الدہ یہ ایک جماعت کے ہمراہ قادیا نیوں کا تعاقب کیا۔ تقریر قرح یر، مناظرہ ومباحثہ ہر میدان میں قادیا نیت کو چت گرا کر ذلیل وخوار کیا۔ اپنے انہی معرکہ ہائے حق وباطل کا خلاصہ آپ میں قادیا نیت کو چت گرا کر ذلیل وخوار کیا۔ اپنے انہی معرکہ ہائے حق وباطل کا خلاصہ آپ نے ''ہرق آسانی برخرمن قادیا نی '' کے عنوان سے دہمر ۱۹۳۳ و بیل شائع فرمادیا۔ کتاب کے سرورق پر کتاب کے نام کے بیچ آپ نے کتاب کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے:

مرزا کیوں کے ساتھ بھیرہ، سلانوالی، چک سے جنوبی میں مناظروں کی روئیداداور ضلع شاہ نور میں مرزا کیوں کے ساتھ بھیرہ، سلانوالی، چک سے جنوبی میں مناظروں کی روئیداداور ضلع شاہ نور میں مرزا کیوں کے تعاقب کی مفصل کیفیت درج کی گئی ہے۔''
کتاب'' برق آسانی برخرمن قادیا نی'' دوجلدوں پرمشتل ہے۔

کتاب'' برق آسانی برخرمن قادیا نی'' دوجلدوں پرمشتل ہے۔

کتاب'' برق آسانی برخرمن قادیا نی'' دوجلدوں پرمشتل ہے۔'

کتاب کے حصد اول میں آپ نے '' سوائح مرز ابزبان مرز ا''المعروف ہا ممالنامہ مرز اکے عنوان سے مرز اقادیانی کی اپنی تحریوں کی روشیٰ میں اس کی شخصیت ، اس کے اعمال وافعال ، اس کا مذہب ، اس کی انگریز نواز کی ، اسلام سے غدار کی ، عقا کد اسلام سے انحراف اور اس کی سار کی زندگی کا نقشہ تھینج دیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے اور مصنف کی طرف سے ویئے گئے حوالہ جات ملاحظہ کرنے کے بعد ہی انداز ہ ہوسکتا ہے کہ آپ کا مرز ائیت کے بارے میں کتناوسیج اور تحقیقی مطالعہ تھا۔

المُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيِعِلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِ الْمُع

کتاب کے دوسرے حصد میں قادیانی خلیفہ اول حکیم نورالدین عرف نور و بھیروی کے چیدہ چیدہ حالات و واقعات درج کئے ہیں جنہیں پڑھ کر حکیم نور الدین کی شخصیت اور قادیانیت سے اس کی اندھی عقیدت، بے جامحبت اور اس کے نتیجہ میں اس کی گمرای کی وجو ہات اظہر من اشتمس ہوجاتی ہیں۔

حصد سوم میں آپ نے قادیانی حوالہ جات کی روشن میں قادیا نیوں کے مختلف فرقوں کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے گیارہ قادیا نی فرقوں کا تعارف کرایا ہے اور ان کی بنیاد وقیام کی مختصر وجو ہات بیان فرمائی ہیں۔

کتاب کے حصہ چہارم میں آپ نے قادیا نیوں کے ساتھ اہل اسلام کے چنداہم مناظروں کی روئنداداورخلاصے تحریر فرمائے ہیں۔

دوسرى جلد كے مندر جات كا تعارف فرماتے ہوئے مصنف لكھتے ہيں:

''مناظروں میں جس قدر دلائل فریقین کی طرف سے پیش ہوئے ان کی تفصیل کیلئے مختصر کتاب کا فی نہیں ہوئے ان کی تفصیل کیلئے مختصر کتاب کا فی نہیں ہوئے۔ نقار مرکی مکمل یا د داشتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ چونکہ مناظروں میں دلائل کا تکرار ہوتا رہا ہے۔اس لئے تمام دلائل یکجا شائع کئے جاتے ہیں۔ یہ جمعوعد رقد مرزائیوں کی پاکٹ بک کا بہترین جواب ثابت ہوگا اور منصف مزاع اور مناب کا بہترین جواب ثابت ہوگا اور منصف مزاع اور مناب کی کا بہترین جواب ثابت ہوگا اور منصف

قادیا نیول نے جب ضلع سرگودهاوشاہ پور میں مرزائیت کی ہا قاعدہ منظم تبلیغ کا آغاز کیا آ کیا تو آپ نے فتنہ قادیا نیت کی سرگوبی کے لئے ایک وفد تر تیب دیا۔ اس وفد نے مجم ستبر استالیاء سے دس اکتوبر ۱۹۳۳ء کہ قادیا نیول کے ساتھ دس مقامات پر مناظرے و مہاجئے کے استالیاء کے ساتھ دس مقامات پر مناظرے و مہاجئے کا اور ہر مرتبہ بفضل خدایہ وفد کا میاب و کا مران ہوا اور قادیا نی گروہ ہر بار خائب و خاسر

-40

برق آسانی برخرمن قادیانی کے علاوہ آپ نے ایک ٹریکٹ بعنوان''مرزائیت کی حقیقت''مارچ سوسواء میں تالیف کیا جسے حزب الانصار کلکتہ نے طبع کروا کرمفت تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ ماہنا میٹس الاسلام بھیرہ کو بھی آپ نے تر دید قادیا نیت کے سلسلہ میں وقف فرمادیا تھا۔

۲۹ مارچ ۱۹۳۵ء کو آپ کل ہند تنظیم المسنّت کے اجلاس میں شرکت فرماکر واپس تشریف لار ہے تھے کہ بخت بیار ہوئے۔ راستہ ہی میں اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ کا مزار پرانوار خانقاہ بگویہ بھیرہ شریف میں ہے۔

# برَقِ اسلانی برخرمنِ قادیانی

( سَنِ تَصِينُفْ: 1932 )

جلداول

یس میں اٹمال نامہ مرزا، سوانح مرزا وخلفاء مرزا کے علاوہ تتبر ۱۹۳۳ء کے اندر مرزائیوں اور مسلولوں کی چک نمبر ۳۵ جنو بی میں مناظروں کی روئیدا داور شلع شاہ پور میں مرزائیوں کے تعاقب کی مفصل کیفیت درج کی گئی ہے۔

= تَمِينْثِ لَطِيْفْ =

مناظرالايٽلام حضرت علّامَه ظهرُ واحر بگوٽي بسم الله الرحمن الرحيم ٥ الحمد لله رَبِّ العلمين والعَاقبةُ للمتقين والصَّلوة والسَّلام عَلى رسُوله محمد وَعَلَى آله وَأَصحَابِهِ أَجُمعِينَ مَـ

الماسعة .... مخبرصادق آقائے نامدار فخر موجودات محمصطفی احر مجتبی اللے کے فرمان کے مطابق آج کل مسلمان دورفتن وحوادث میں مبتلا ہیں ۔سرورعالم ﷺ کی پیشگو کی کےمطابق مرصدی میں کاذب مدعیان نبؤت ظاہر ہوتے رہے۔اوران میں سے بعض مثلاً سلیمان المسلى البيداللدمهدي افريقة احسن بن صباح عبدالمومن ابن تومرت احاكم بإمرالله المبدي 🐙 اوری ، بهاءالله ایرانی وغیره اینے ناپاک مقاصد میں پوری طرح کامیاب ہوکراپنی طبعی م مے اور اپنے لئے جانشین بھی چھوڑ گئے گر چودھویں صدی میں قادیانی فتنہ جس و الساني كامظم ثابت مورباب اس كى نظيرسابق وجالول مين بهي يائي نهيس جاتى - انساني الا اسلامی تعلیم کوسنخ کرنے فلسفداور سائنس جدید کوخواہ کو او بنی مسائل میں تھسیونے اللريزى خوانول كے دلوں كواچي طرف تھينج ليا۔ اور چندا يے مولوي جو يہلے بھي سبيل المولين اور سوادالاعظم كوترك كركے غير مقلد، چكر الوي يا نبچري بن چكے تھاس كے ہم نوا " کے اور ایک بوری تجارتی ممینی قائم ہوگئی جس نے سلطنت برطانیہ کا سہارالیکرمشرق و معرب الله الم تزوير پھيلاويا۔انيسويں صدى ميں سلطان عبدالحميد ثاني مرحوم اورسيّر المال الله ين افغاني رامة الدمنيكي مساعي جميله سے اتحاد عالم اسلام (بين اسلامزم) كي المراسلات کی آغازعمل میں آیا۔مسلمانوں میں جبادی روح پیدا کرنے اوراسلام کاسیاس

منافقوں کی بیہ ہے نشانی زباں یہ ویں ہو تو گفر دل میں

ای نشانی ہے قادیانی تعارف اپنا کرا رہے ہیں

یہ ہم کے "سرة النبی" کے یہ زمزے عشق مصطفیٰ کے

جنہیں سمجھتے ہیں ول سے کافر انہیں کو گھر گھر سنا رہے ہیں

رسول مقبول کی شریعت کے نام پر دیں ہمیں نہ دھوکا

ای شریعت کی آڑ کیکر وہ سب کو اُلّو بنارہے ہیں.

بڑا سے چندے کا جب سے پھندا گلے میں ان قادیانیوں کے

امارے ہی گھر سے بھیک لیکر ہمیں کو آئکھیں وکھارہے ہیں

وارد ہوا۔ ارکان حزب الانصار کی مخلصانہ مساعی سے اس فتنہ کا ہر جگہ مؤثر مقابلہ کیا حمیا اور

ا 🕊 🦝 ماہ کی جدّ وجہد کے بعد صحیح معنوں میں ضلع ہذا میں مرزائیت کی موت واقع ہوگئ۔

مناظروں اور تعاقب کی مفصل روئدادشائقین کے اصرارے مرتب کی گئی ہے مگر تمام

والنمات وحالات كي صحيح كيفيت كاضبط تحرير مين لا نانهايت مشكل امرب - تقارير يور ب طور

ے مانیں ہوکیں اس لئے تمام کارروائی کا خلاصہ درج کرنے پر ہی اکتفاء کیا جاتا

میں انوالی اور جک ہے جنولی تین جگہ مناظر ہے ہوئے ، چونکہ عام طور پرطرفین

کے اس کر دہ دلائل ہر جگہ وہی تھے اس لئے تکرار اور اعادہ سے بیجنے کے لئے تمام دلائل ایک

اں مک اللورشیمہ درج کئے گئے میں اور تعاقب کی مفصل روئیدا دکیساتھ ہی مرزائے قادیان

ار اس کے ظلفاء کے سوائح وا عمال نامے اُن کے اپنے الفاظ میں نقل کئے جاتے ہیں تا کہ

الاس مرزا کے الفاظ سے ہی قادیانی گروہ کے ناپاک عزائم کا اندازہ کرسکیں۔اعمالنامہ

حال ہی میں قادیانی تبلیغی وفد مرزاکی نبوت منوانے کے لئے ضلع شاہپور میں

اقتدارازمر نو بحال کرنے کیلئے نے سرے سے جد وجہد شروع کی گئی۔اقوام پورپاس تح یک سے لرزہ براندام ہوئیں۔ مدہرین برطانیہ اس تح یک سے مضطرب اور پریشان ہور ہے تھے،مرزائے قادیان اوراس کےا کینٹوں نے اس موقع ہے فائدہ حاصل کیا اور عالمگیرا تحاداسلامی کو پارہ پارہ کرنے اور جہاد کوحرام قرار دینے میں ایزی ہے لیکر چوٹی تک كاز وراگايا \_اس موضوع پرتصانيف لكه كربلا واسلاميه مين بزارون كى تعدا دېين شائع كيس \_ اس طرح حکومت کی ہمدر دی حاصل کر کے بیفرقہ دن بدن بڑھتا گیا۔اور بیشجر وَ خبیشہ آج کل ایک تناور در خت کی صورت اختیار کرچکا ہے۔ حکومت برطانیہ کے مقاصد کی اشاعت کے لئے ممالک غیر میں مبلغین بھیجے جاتے ہیں۔اور دوسری طرف تبلیغ اسلام کا نام کیکر مىلمانوں كى جيبوں يرۋا كەۋالا جاتا ہے۔

ساده او حسلمان انہیں مال وزر سے امداد دیتے ہیں اور اس روپیہ سے بیرقا دیائی کمپنی اورا نکا خلیفه عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔مشبی فعی النّوم متنورات اور کنار بیاس کے مشاغل انہیں چندوں کا متیجہ ہیں۔غرض اغیار کی سازش سے سادہ لوح مسلمان دام فریب میں آ گئے ،اورا پنامال ومتاع بلکدایمان تک مرزائے قادیان کے نذرکر بيشھ\_ يەحالات عبرت انگيزېيں -

ع " "سادگی سلم کی د کیچهاوروں کی عیاری بھی د کمچه" مولوی ظفرعلی خان صاحب نے مرزائیوں کے ہٹھکنڈوں سے واقف ہوکرخوب لکھاہے۔ ع

> یہ فتنہ پرداز قادیانی نے نے گل کھلارہے ہیں ادھر رقیوں سے ہل رہے ہیں ادھر ہمارے گھر آرہے ہیں

> > 4 (١٠٠١) عَقِيدَةُ خَمُ النَّبُوعُ الحِدِينَ

اللَّهُ عَمْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

#### "حصه اوّل"

سواخ مرز ااز زبان مرز االمعروف" اعمالنامه مرزا"

اِقُرَ أَكِتَابِكَ مَا كَفَى بِنَفُسِكَ الْيَوُمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (٢٠١٥) ترجمہ: اپنا اعمالنامہ پڑھ لے، آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔

## نسب وخاندانی حالات

میرے سوائے اس طرح پر ہیں کہ میرانام غلام احمد میرے والد کا نام غلام مرتضی
اور داوا کا نام عطاء محمد اور میرے پر داوا صاحب کا نام گل محمد تضااور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے
اماری قوم منل ایر لاس ہے۔ ( ستب ہریس ہوں اس میری سریس وجود میں ایک حصّہ اسرائیلی
ہادرا یک حصّہ فاطمی اور میں ان دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں ( تحد گرز ہیں ہو)
الہام میری نسبت ہیں ہے۔ لو کان الایمان معلقا بالشویا لنالہ رجل من ابناء فار س

(البربية في ١٣٥ هاشيرورها شيد)

ا مردا صاحب قوم مے مغل اور تا تاری الاصل میں۔ جن کو ابوداؤد کی حدیث میں ٹبی ﷺ نے امت کا ہلاک کنندہ الربا ہے۔ چکلیز خان اور ہلاکوخان ای نسل سے تھے۔مغل مقلولیا ہے آئے تھے۔

7 المالية المالية المدارك

مرزا ہیں سوائے ضروری تشریحات کے اپنی طرف سے کوئی لفظ کھھانہیں گیا۔ بعض جگہ مرزا کے کلام کامنہوم درج کیا گیا ہے۔ روئیداد مرتب کرنے میں کافی عرصہ خرچ ہوا۔ قارئین کے لئے انتظاری گھڑیاں اضطراب افزاتھیں گر'' دیرآ ید درست آیڈ' کے مطابق اس تاخیر میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مرزائیوں کے اخبار''الدجل'' اوغیرہ میں عرصہ ڈیڑھ ماہ کے بعد مناظرہ کا ایک گراہ کن بیان شائع ہوا جس نے مرزائیوں کی اخلاقی موت کا بھی شوت پیش کردیا۔ ان شاء اللّٰہ آئندہ اس فرقہ کو با قاعدہ پروگرام بنا کر دورہ کرنے کی جرائت نہوگی۔

حزب الانصار کی مالی امداد کا اہم مسئلہ اس وقت ہر مسلمان کے پیش نظر ہونا چاہئے۔اغیار کا دام فریب دور تک پھیلا ہوا ہے علاوہ ازیں حزب الانصار کے لئے مسلمانوں کی اقتصادی علمی ،اخلاقی وعملی اصلاح کاعظیم الشان لائح عمل موجود ہے مگر مالی کمزوریاں ہرفتم کے اقدام کیلئے سنگ گراں ثابت ہورہی ہیں۔

#### اعتذار

انمالنامه مرزا کا خلاف تو قع بہت لمباہوگیا ہے اور پھر بھی مرزا کی زندگی کے اکثر پہلوؤں پڑکمل روشنی ڈالی نہیں جاسکی ، چونکہ مناظرہ کے دلائل ہیں مرزاصا حب کے جھوٹ ، پیشگو ئیاں اور الہامات وغیرہ نقل کئے گئے ہیں۔اس لئے انکا ذکر اعمالنامہ میں تفصیل کیساتھ نہیں کیا گیا۔اگر شائفین نے قدر دانی ہے کام لیا توان شاء اللہ ایڈیشن ثانی میں تمام تلائی کردیجائے گی۔ وَمَا تَوْفِیْقِی إِلَّا بِاللهِ.

لے اصل میں 'الفضل'' ہے گریدروز نا مدوجل وفریب ہے مجر پورہونا ہے ای لئے حضرت صاحب نے اس کے لئے الفضل کی بجائے''الدجل' کلحا۔ (مؤلف)

جس میں ایسے لوگ ارہے ہیں جو یزید اطبع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات الهام ے ایک لطیف استدلال میرے بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها ہونے پر ہوتا کے پیرو میں جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی پچھ محبت نہیں۔(ازار ہم ٦٦) انگریزی سلطنت کے زمانہ میں میرے والدصاحب مرز اغلام مرتضی اس نواح میں مشہور رئیس تھے۔ گرز جزل کے دربار میں بزمرۂ کری نشین رئیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے تھے اور سر کار الكريزى كے حكام وقت سے عمرہ عدہ چشيات خوشنودى مزاج انكوملى تفيس - '(ابريا) المحرار شف انگریزی کے احسانات میرے والد کے وقت ہے آج تک اس خاندان کے شامل حال ہیں اس لئے نہ کی تکلف سے بلکہ میرے رگ وریشہ میں شکر گذاری اس معزز الرائمن كى سائى ہوئى ہے۔ميرے والدمرحوم كے سّوائ ميں ہے وہ خدمات كى طرح الك مؤتيس عليس جوده خلوص ول سے اس گورنمنٹ كى خيرخوا بى ميں بجالا ئے انہوں نے ا لی شیت اور مقدرت کے موافق جمیشہ گورنمنٹ کی خدمت گذاری اور اس کی مختلف سالتا ں اور ضرور توں کے دفت وہ صدق اور وفا داری دکھنا کی کہ جب تک انسان سے دل اورابدال سے می کا خیرخواہ نہ ہود کھائیس سکتار عدماء کے مضدہ میں جبکہ بے تمیزلوگوں ا این سن گورخمنت کا مقابلہ کر کے ملک میں شور ڈال دیا تب میرے والد بزرگوار نے المال الموازے اپنی گرہ سے خرید کرکے اور پچاس سوار بھم پہنچا کر گورنمنٹ کی خدمت میں اور پھرایک دفعہ چودہ سوارے خدمت گذاری کی اور انہیں مخلصانہ خدمات کی وجہ

السلام الله المان الفيان موال كا جواب مير زا في لنريج رس ملح كار الل بيت اور حفزت امام حسين الفيان كي مرزات خت المان المان المعالم المان المان المان المرتبع إلى كدواتي قاديان من يزيدي المع اوك يدا موس تقرير

الدوال ورائمنت میں ہر العزیز ہوگئے ۔ انہوں نے میرے بھائی کوصرف گورنمنث کی

ع منا المنافقة عنا المنافقة ال

ہے۔(تخذ گوڑ ویہ بسوہ) بخاری ایاسمر قندی الاصل ہونا بید دونوں علامتیں صریح اور میّن طور پر اس عاجز میں ثابت ہیں۔ (ازالداد ہام ہم ۱۱۹ شید)' شاہان دہلی کی طرف سے اس تمام علاقہ کی حکومت ہمارے بزرگوں کو دی گئی تھی۔''(ازالہ ص۱۳۹ء شیر) سکھوں کے ابتدائی زمانہ میں میرے پرداداصاحب مرزاگل محمد ایک ناموراورمشہور کیس اس نواح کے تھے جن کے پاس اس وقت ۸۵ گاؤں تھے اور بہت ہے گاؤں سکھوں کے متواتر حملوں کی وجہ ہے ان کے قبضہ سے نکل گئے۔میرے دادا صاحب بعنی مرزا عطامحمہ پرسکھ غالب آئے اور روز بروز سکھ لوگ ہماری ریاست کے دیہات پر قبضہ کرتے گئے۔رام گڑھی سکھوں نے قبضہ کرکے قادیان کو تباہ کردیا۔ سکھوں نے ہمارے بزرگوں کونگل جانے کا حکم دیا پھر رنجیت سنگھ کے ز مان میں میرے والدصاحب مرحوم مرزاغلام مرتضی قادیان میں واپس آئے اورانہیں پچھے گاؤں واپس ملے۔غرض ہماری پرانی ریاست نے خاک میں ملکر آخریا نچے گاؤں ہاتھ میں رہ گئے۔(استباہریہ) قادیان کوخدا تعالی نے دمشق ہے مشابہت دی اور بیجھی اپنے الہام میں فرمايا: اخوج منه اليؤيدون (ازالياوېم،١٣٥٥)

ل ترياق القلوب مين ميرزاصا حب ايناتعلق يين سے ظاہر كرتے ميں الك جگد كھتے ميں" من ميز ابراميم مول تعليل ميں ميرى بشار" (دريين ) فافهم و تدبير معلوم بين حيني الاصل سرقدى الاصل، بخارى الاصل اورفارى الاصل بين كوكى بات سیج ہے۔ اور ایک آ دی کی بے شارنسلیں سے ہوسکتی ہیں مجھی اسر کیلی بنتے ہیں اور جھی فاطمی اور بھی مفل برلاس کہلاتے

ع بخارى شريف كتاب الجهاوش بيك الوسفيان ب برقل شيشاوروم في حضوراقدى ولله كمتعلق جوسوالات ك يقدان میں ہے ایک سوال بیمجی تھا۔"اس کے باپ واوا سے کوئی باوشاہ ہوا ہے" ابوسفیان نے کہا "دشمین" ۔ برقل نے اس جواب پر كهانا آرابيا بوتاتو مس مجولية كونوت كربهاني بإن واول سطنت ماصل كرنا جابتا ، فافهم (مؤلف)

مولوی صاحب سے بیں نے نحو منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروّجہ کو جہال تک خدانے جاہا

حاصل کیااوربعض طبابت کی کتابین میں نے اپنے والدسے پڑھیں ا۔ (ستاب البریس٥٠٥

میں نہ تھامیرے والدصاحب اپنے بعض آباؤ اجداد کے دیہات کو دوبارہ لینے کیلئے انگریزی

عدالتوں میں مقد مات کررہے تھے۔انہوں نے ان ہی مقد مات میں مجھے بھی لگایا اورایک

زمانه درازتک میں ان کاموں میں مشغول رہامجھے افسوس ہے کہ بہت ساوقت عزیز میراان

عاشيه) مير سے استادا يک بزرگ شيعه تھے۔ (واقع البلا بس م)

خدمت گذاری کیلئے بعض لڑا ئیوں پر بھیجاور ہرائی ہاب میں گوزمنٹ کی خوشنووی حاصل کی اور براگ کا نام فضل البی تھا اور جب میری عمر قریباً دی بری کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی العداس کے اس عاجز کا بڑا بھائی مرز اغلام قادر جب تک زندہ رہا اس نے بھی اپنے والدمرحوم کے الدمرحوم کے تعداس کے اس عاجز کا بڑا بھائی مرز اغلام قادر جب تک زندہ رہا اس نے بھی اپنے والدمرحوم کے تعداس کے جب میں ستر ہیا اٹھارہ سال کا ہوا تو قدم پر قدم ہارا اور گورنمنٹ کی مخلصانہ خدمت میں بدل وجان مصروف رہا۔ (شہرۃ المرآن) المراق کی بھی ستر ہیا اٹھارہ سال کا ہوا تو الک کا نام کل علی شاہ تھا ان کو بھی بیرائش ہوا ان کا نام کل علی شاہ تھا اور ان آخر الذکر میرے والدصا حب نے تو کر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کیلئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر

میری پیدائش ۱۳۹۹ء یا ۱۳۸۰ء بین سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں کھا۔ میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں کھا۔ کھا۔ میں سولہ برس کا یا سترھویں برس میں تھا اور ابھی رایش و بروت کا آغاز نہیں تھا۔ (کتب ابریہ ۱۳۱۰ء ایش) میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ بزار میں گیارہ برس رہتے تھے۔ (تخدگلاویس ۱۵۵۷ء فی) واضح ہوکہ الف ششم و کتابے جری کوختم اہوا تھا۔ (اقلم مورجہ ۱ جوری ۱۹۹۸ء)'' میں توام پیدا ہوا تھا۔ ایک لڑی جومیرے ساتھ تھی چند دن کے بعد فوت ہوگئ' (البریس ۱۳۱۱ء فیدرہ فید)'' میں نے اپنے والد کے مصائب کے زمانہ سے پچھ بھی حصہ نہیں لیا اور ندا ہے دوسرے بزرگوں کی ریاست اور ملکداری سے پچھ حصہ پایا میں جانتا ہوں کہ وہ تمام صف ہمارے اجداد کی ریاست اور ملکداری لینٹی گئی اور وہ سلسلہ ہمارے وقت میں آگر بالکل ختم ہوگیا۔'' (ابریس ۱۳۱ء فید)

تعليم

بچپن میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسال کا تھاتوا یک فاری ع خواں معلم میرے لئے نوکرر کھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور فاری کتابیں پڑھا کیں اور اس

لے اس صاب سے مرزا کی پیدائش ۱۸۳۳ء مطابق ۱۸۵۷ء ھانت ہوتی ہے۔ ع انبیاء کی شان بیہ دقی ہے کہ ان کا دنیا میں کوئی استاد ثبین ہوتا۔ اور دنیا میں ای کہلاتے ہیں۔ خداوند کر یم علوم کے درواز سے کھول دیتا ہے۔ میرزا صاحب نے بھی شلعم کیا ہے کہ امام میدی و بی علوم بیش کی کا شاگر دنہ ہوگا۔ مید قریت اور بیق ت دعوئی کرتے ہوئے میرزا صاحب اپنے استادوں کو بھول گئے۔ اور نہایت ہے حیائی سے اعلان کرنے لگھ ع داگر استاد رانے ندارم کہ خوانم دردبیتان مجمہ (درثین)

عقيدًا كالمُنوَّةُ مِن ١٠٠ ح

\_\_\_

بیبود و جھڑوں میں ضائع گیا اور ان کیساتھ ہی والدصاحب موصوف نے زمینداری اُمور کی میں اس محصوف نے زمینداری اُمور کی مگرانی میں مجھے لگا دیا میں اس طبیعت اور فطرت کا آ دمی نہ تھااس لئے اکثر سع والد صاحب یا میرزاصاحب نے بزخ رتے ۔ مخاری کا انتخان کی مدالت خفیذ پر چدرہ روپیا ہوار پر محرّ رتھے ۔ مخاری کا انتخان ویا تھا۔ گراس میں میل ہوگئے ۔ (محر و کلد) (گویاز تی کے تمام ذرائع سے ایوں ہو بچے تھے ۔ ب و کوئی ہوت کیا)

ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجیھی کہ گویا میں دنیا

دیا تھا۔ گراس میں فیل ہو گئے۔ (عشرہ کا لمہ) (گویاتر تی کے تنام ذرائع سے مایوں ہو چکے تھے۔ تب دعویٰ ہؤت کیا) ع اخلباً بیہ تنامیں بہارالندامیانی ودنگر مدعیان ہؤت یا کا ذب بانیاں ندامب کی کتامیں ہوں گی اورانمی کتابوں سے نیا ند ہب ایجا دکرنے کی تجاویز سوچی ہوگی تاکہ آبائی ریاست کے بدلہ میں کی تشم کا افتدار حاصل ہو سکے میرزاصا حب کو شودا قرر ہے کہ ع بہر ند ہے خور کردم سے برط ف آفرکو دوڑا کے تھاکا ہا ہم نے۔ وغیرہ (درجشن)

ع بہرند ہے قور کردم ہے ہرطرف آگر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے۔ دفیرہ (درخین) ع قبل دعویٰ ہؤت کی زندگی میرزا کی ہالکل فیرمعروف ہے۔ گراس عہارت سے معنوم ہوسکتا ہے کہ میرزا کی زندگی مقد مہ ہازی میں گذری اور والد کی نارائشگی کا نشانہ بھی ہنتے رہے۔

عبيدة خَمْ لِلْبُوقَ جِنْ الْمُ

کی ناراضگی کانش نہ بنتا رہا۔ایک وفعہ ایک صاحب کمشنر نے قادیان آنا چاہامیرے والد صاحب نے باربار مجھکو کہا کہ آئی پیشوائی کیلئے دو تین کوئ جانا چاہئے مگر میری طبیعت نے نہایت کراہت ایک اور میں بیار بھی تھاائی گئے نہ جاسکالیس سیام بھی ان کی ناراضگی کا باعث ہوا'۔ (''ئب ابریہ) چند سال تک میری عمر کراہت طبع کیسا تھا تگریزی ملازمت باعث ہوا'۔ ('کتب ابریہ) چند سال تک میری عمر کراہت طبع کیسا تھا تگریزی ملازمت (محررعدالت خفیفہ) میں بسر ہوئی۔ اس تجربہ ہے مجھے معلوم ہوا کہ اکثر نوکری پیشہ نہایت گندی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہتوں کو تکتر ، بدچلنی اور لا پر واہی اور طرح طرح کے اخلاق رزیلہ اور شیطان کے بھائی پایا اور چونکہ خدا تعالی کی سے حکمت تھی کہ ہرائیک شم اور ہرائیک نوع کے انسان کا مجھے تجربہ حاصل ہوا اس لئے ہرائیک صحبت میں مجھے تا در ہرائیک نوع کے انسان کا مجھے تجربہ حاصل ہوا اس لئے ہرائیک صحبت میں مجھے تا رہنا پڑا''۔ (البریٹ ۱۹۳۵ عاشیہ)

''حیات سے کاعقیدہ مشرکانہ ہے ۔ (دافع البلاء ص ۱۵) حیات مسیح کاعقیدہ رکھنا ستون شرک ہے۔ (ہیں الور جب میں حضرت والدصاحب مرحوم کی خدمت میں پھر حاضر ہواتو بدستورانہی زمینداری کے کامول میں مصروف ہوگیا مگرا کثر حصّہ وقت کا قرآن شریف کے تد تر اور تفییر وں اور حدیثوں کے دیکھنے میں صرف ہوتا تھا اور بسااو قات حضرت والدصاحب کووہ کتابیں سنایا بھی کرتا تھا اور میرے والدصاحب اپنی ناکامیوں کی وجہ سے

لے انگریزوں کی اطاعت وخوشاند جب عین اسلام تھی۔ پس مرز اصاحب اسلام سے نکلے اور والد کی نافر مانی کرکے والدین سریان بخص

رے ہو اور میں اب دیک از حد بن گے یو سیلم آج احمد بن گے سے مرزاصا حب اپنے آول کے مطابق عمر کے اور کا میں میں اس کے عقید و پر قائم رہ کر مشرک د ہے۔
سے مرزاصا حب اپنے آول کے مطابق عمر کے ۱۵ برس حیات کے عقید و پر قائم رہ کر مشرک د ہے۔

اکثر مغموم اور مہوم رہتے تھے۔ انہوں نے پیروی مقد مات بین ستر ہزار روپیہ کے قریب فرج کیا تھا جس کا انجام آخر ناکا می آخی۔ ای نامرادی کی وجہ سے حضرت والدصاحب ایک نہایت عمیق گروا بغم اور حزن واضطراب میں زندگی ہر کرتے تھے اور جھے ان حالات کو دیکھ کر ایک پاک تا تبدیلی پیدا کرنے کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرک طرح میر سے والد صاحب کا بھی آخری حقہ زندگی کا مصیبت اور خم اور حزن میں بی گزرااور جہاں ہاتھ والا آخر ناکا می سوتھی۔ (تب ابریس ۱۹۵۸) (والد کی وفات سے پہلے) تھوڑی کی خواری کی طنودگی ہوکر مجھے البام ہوا۔ و السماء و الطاد ق یعنی تم ہے آسان کی جو قضاء وقد رکا مبداء ہوارتم ہے اس حادث کی جو تی آئی سے غروب کے بعد نازل ہوگا اور جھے سمجھایا گیا کہ یہ البام بطور عزارُ تی خدا تھا کی طرف سے ہاور حادثہ بیہ کہ آئی بی تہارا والد آفی ب

# نبوت ومسحیت کے دعاوی سے اصلی غرض

'' پھران دونوں (والداور بھائی) کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا اوران کی سیرتوں کی پیروی کی اوران کے زمانہ کو یاد کیالیکن میں صاحب مال اور صاحب

یا حسیر اللدنیا والآخرہ بشہیدان دبلی کے ٹون ہے گناہ کاصلہ اس کے سوااور کیا ہوسکتا تھا۔ ع بینی کھوئی ہوئی مظلمت حاصل کرنے کیلئے دوسر نے زرائع اختیار کرنا تینی ہؤت ومہدورات کے دعاوی کیلئے دلائل تجویز کرنا۔ ع مرزاصاحب کے حصّہ میں بھی ٹاکا می وٹامرادی مکھی تھے بھری تیکم کے عشق میں جلتے رہے، اور درتکاح آسائی کی حسرت لئے ہوئے دنیا ہے جل بسے کوئی کا مبھی ان کا پورائد ہوا۔ لا ہور میں مرے اور ٹر دجال پرلاد کر تا دیان میں جاکر فن ہوئے۔ ع بیا غلبا اپنی صالت بیان کررہے ہوں گے۔

توں : مرزاصا حب سے پہلے حضرت مولا ؟ رحت الله صاحب مها جر کی وغیرہ کی وہ کتب جواب تک عیسائیوں اور آریوں گار ویش شائع ہو چکی تھیں، جن سے مرزاصا حب نے اپنی کہ یوں میں استفادہ کیا ہے۔ (ضمیر تخذ گوڑو رہیہ )

ع ایسے گذرے ماحول میں رہنے ہے ہی مرزاصا دب کے حالات کا ندازہ ہوسکتا ہے۔ میرزاصا حب نے اپنی کتاب لیعنہ اللّٰود میں زنان بازاری کے حالات اس بسط ہے درج کئے میں کہ بغیر کسی واقف راز ومحرم اسرار کے قامید فہیں ہو گئے۔ افلیّاان کی صحبت ہے تجربہ ہوا ہوگا۔ شاید گھر کے بھیدی میر ناصر نواب مرزاصا حب کے ضرنے انہیں صحبتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہو

ا ملاک خیبیں تھا۔ سومیرے پاس دنیا کا مال اور دنیا کے گھوڑے اور دنیا کے سوار تو نہیں تھے بجزا سکے قلموں کے گھوڑے ور دنیا کے سومیں نے بجزا سکے قلموں کے گھوڑے وامر مجھے عطا کے گئے اور کلام کے جواہر مجھکو دیئے گئے۔ سومیں نے چاہا کہ اس مال کیساتھ گورنمنٹ برطانیہ کی مدو کروں اگر چدمیرے پاس روپیہا ورگھوڑے اور فیچریں تو نہیں اور نہیں مالدار موں سومیں اس کی مدو کے لئے اپنے قدم سے اٹھا اور خدامیر کی مدد پر تھا اور میں نے اس زمانے سے خدا تعالی سے بیمبد کیا کہ گوئی مبسوط کتاب بغیر اس کے تالیف نہ کرونگا جس میں احسانات قیصر ؤ بند کا ذکر ہوا ور نیز اس کے ان تمام احسانوں کا ذکر ہوجون کا شکر ہرمسلمان پرواجب ہے۔ (ورای حدود سومیو)

## كتابيل لكصف سے اصل غرض

سوییں نے گئی گتا ہیں تالیف کیس اور ہرایک ہیں ہیں نے تکھا ہے دولت ہرطانیہ مسلمانوں کی محسن ہے اور مسلمانوں کی ذریعۂ مع ش ہے۔ پس کی کوان ہیں جا تر نہیں جو اس پرخمدہ آور ہو بلکہ ان پر اس گورخمنٹ کا شکر واجب ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے جو شخص ترمیوں کا (انگریزوں کا) شکرادانہیں کرتا اس نے خدا کا بھی نہیں کیا ۔ سو ہیں نے اس مضمون کی کتا ہوں کو شکر کیا اور تمام ملکوں اور تمام لوگوں ہیں ان کو شہرت دی ہے ۔ اور ان کتا ہوں کو ہیں نے دور دور ولا بھوں ہیں بھیجا تمام لوگوں ہیں ان کو شہرت دی ہے ۔ اور ان کتا ہوں کو ہیں نے دور دور ولا بھوں ہیں بھیجا راست پر آجا کیں ۔ اور تا کہ و طبیعتیں اس گور شنت کا شکر کرنے اور اس کی فرمانہرداری راست پر آجا کیں ۔ اور تا کہ و طبیعتیں اس گور شنت کا شکر کرنے اور اس کی فرمانہرداری کرنے ہیں صاحب ہیں ای وجہ سے ہیں کرنے ہیں صاحب ہیں ای وجہ سے ہیں گرنے میں صاحب ہیں ای وجہ سے ہیں کرنے ہیں گور خدمت ہے ہیں ای وجہ سے ہیں کرنے اس گور خدمت ہے ہیں ای وجہ سے ہیں گرنے اس گور خدمت ہے ہیں ای وجہ سے ہیں نے اس گور خدمت ہے ہیں ای وجہ سے ہیں کے اس گور خدمت ہے ہیں ای وجہ سے ہیں کے اس گور خدمت ہے ہیں ای وجہ سے ہیں گرنے اس گور خدمت ہے ہیں ای وجہ سے ہیں کے اس گور خدمت کا شکر کیا اور جہاں تک بن ہی ای ودر دیں کیا در اس کے احسانوں کی ملک ہند سے نے اس گور خدمت کا شکر کیا اور جہاں تک بن ہی ای ودر اس کے احسانوں کی ملک ہند سے نے اس گور خدمت کا شکر کیا اور جہاں تک بن ہی ایں دور کیا ور اس کے احسانوں کی ملک ہند سے نے اس گور خدمت کا شکر کیا اور دیں کور کیا ور اس کے احسانوں کی ملک ہند سے نے اس گور خدم کور کور کور کور کی اور اس کے احسانوں کی ملک ہند سے نے اس گور خدر کیا کہ کور کیا کی کور کیا کی کور کیوں کی کور کیا کی کی کور کیس کی کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کیں کی کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کیں کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور

الدهرب اور روم تک شائع کیا اور لوگوں کو اضایا تا کہ اس ای فرمانبرداری کریں اور جس کو اور اس اور دوم کے اس اور و میری کتاب براہین احمد میدی طرف رجوع کرے اور اگر وہ اس کے شک کو دور کے کیا کے گئی نہ ہوتو پھر میری کتاب جہانے کا مطالعہ کرے اور اگر اس ہے بھی مطمئن نہ ہوتو کھر میری کتاب جہامة البشر کی کو پڑھے اور اگر پھر پچھرہ جائے تو پھر میری کتاب جہادة القرآن کی گئی کا مطالعہ کر سے اور اس پر حمام نہیں ہے جواس رسالہ کو بھی دیکھے تا کہ اس پر حمال نہیں ہو اور اس کے کہ میں کے لیے تو بھر بینری کتابوں کا تالیف کرنا تو آئیس کے لیے تو بھر بینری کتابوں کا تالیف کرنا تو آئیس کے لیے تاریخ اس کو خطا پر ہیں (فرانی حقہ اول بی سام) اور میراع بی کتابوں کا تالیف کرنا تو آئیس کا بیاں اس کے اور بھن موب کے لیے تھا اور میری کتابیں عرب کے لوگوں کو بے در بے پہنچتی کا میں بیاں تک کہ ہیں نے ان ہیں ہی اور بعض وں نے بدگوئی کی اور بعض صلاحیت پرآگئے اور موافق اسٹوں کے جیسا کہتی کے طالبوں کا کام ہے اور بیس نے ان المدادوں بیں ایک زمانہ طویل صرف

ال السريحات كى دوقتى ميں جزيرة العرب اغياد كے زيراثر ہو زيكا سبب معلوم ہوسكتا ہے، اس جاسوس اعظم نے و دو د 6 م كے،
سلمانوں كے دلوں ميں ناسور پڑ مچھے ہيں۔ خلافت اسلاميہ بربادی جزيرة العرب كاصليب كے زيراثر ہوجانا سب
كى كارنا ہے ہيں۔ امير حبيب انڈ كا قاش مصطفّى صغيرہ كا نيورى ، اگور و ميں مصطفّى كمال پاشا كوقش كرنے كى
الدر ورفق كي ميں تھا۔ عدالت ميں اس نے بيان كيا تھا ہيں عقيدة مرز الى ہوں۔ جرمن ميں قاويو فى مشن اى وجہ
الدر ورفق كي توريدوستان كے ساوہ لوج عوام اليمي اس كروہ كي واقع صدے بيانجر ہيں۔ (مؤلف)

بَرقِ اِيفَانِي

خیر خواہ گور نمنٹ انگریزی کا ہوں کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اوّل درجہ پر بنادیا ہے۔ اوّل: والدمرحوم کے اثر نے۔

ووم: گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے۔

سوم: خدانعالی کے الہام نے۔ (ضیر نبر ۳ زیق القلوب)

یے عربی اس خص کی طرف سے جو یہوع مسیح کے نام پرطرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کو چھڑانے کیلئے آیا ہے جس کا مقصد رہ ہے کہ امن اور نری سے دنیا میں سچائی قائم کر سے اور اپنے بادشاہ ملکہ معظمہ سے جس کی وہ رعایا ہیں کچی اطاعت کا طریق سمجھائے۔ (حمد قیسرہ بس) خدا تعالی نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محن گورنمنٹ کی جیسا کہ یہ گورنمنٹ برطانیہ ہے تی اطاعت کی جائے اور تی شکر گذاری کی جائے سومیں اور میری میں عاصول کے یابند ہیں۔ (تخذیقہہ ہموں)

 گیا ہے۔ بیباں تک کہ گیارہ برس انہیں اشاعتوں میں گذر گے اور میں نے پچھوتا ہی نہیں کی۔ (فراہی برن اور پھر اسلامی کی۔ (فراہی برن اور پھر اسلامی کی۔ (فراہی برن اور پھر اسلامی کی ۔ (فراہی برن اور پھر اسلامی مما لک میں شائع کی گئیں اور میں جو نتا ہوں کہ یقینیا ہزار ہا مسلمانوں پر ان کتابوں کا اثر ہوا ہے۔ (تحذیقہ و برن) میں فیشکر کیلئے بہت کی کتابیں اردوعر فی اور فاری میں نالیف کر کے اور ان میں جناب ملکہ معظمہ کے تمام احسانات کو جو برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے شامل حال میں اسلامی دنیا میں پھیلائی بیں اور ہرا کیک مسلمان کو بچی اطاعت اور فرمانبرداری کی ترغیب دی ہے لیکن میرے لئے ضروری تھا کہ بیا تمام کا رنا مہ جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں پہنچاؤں۔ ' (تحذیقہ دبیں)

#### مرزاصا حب كااصل دعوي

میراید دعوی ہے کہ تمام دنیا میں گورنمنٹ برطانید کی طرح کوئی دوسری الیم
گورنمنٹ نہیں جس نے زمین پرابیاامن قائم کیا ہو۔ میں بچ بچ کہتا ہوں کہ جو پچھ ہم پوری
آزادی ہے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت حق کر سکتے میں بیے خدمت ہم مکہ معظمہ یا
مدینہ منو رہ میں بیٹھ کر بھی ہر گز بجانہیں لا سکتے ۔ (ادالہ ہشیہ سیمہ ہ) پس میں بیدوی کرسکتا ہوں
کہ میں ان خد مت (برطانید کی ) میں بکتا ہوں اور میں کہدسکتا ہوں کہ میں ان تا سیمات میں
ریگانہ ہوں اور میں کہرسکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لئے بطورا یک تعویذ کے ہوں اور بطور
ایک بناہ کے ہوں جو آفق سے بچائے۔

خدانے مجھے بشارت دی اور کہا کہ خداایا نہیں کدان کوؤ کھ پہنچائے اور توان میں ہو پس اگر اس گور نہنے کی خیر خواجی اور مدد میں کوئی دوسرا فخص میری نظیر اور مثیل نہیں''۔ (زیاق ہیں۔)اور میں دعوی سے کہتا ہوں کہتمام مسلمانوں میں، میں اول درجہ کا

اسلامی قوموں میں سے کروڑ ہالوگ روئے زمین پرایسے پائے جاتے ہیں کہ جہاد کا بہاندر کھ کر غیر قوموں کوفتل کرنا ان کا شیوہ ہے۔ مگر بعض تو اس محسن گورنمنٹ کے زیر سابیرہ کر بھی پوری صفائی نے اُن سے محبت نہیں کر سکتے ۔اس لئے حضرت مسیح النظیفی کے اوتار کی سخت ضرورت تھی سویس وہی اوتار ہوں۔'(درخوات یہ موانیر اے رسالہ جودہ میں)

#### مرزاصا حب كى مناجات

اے قیصرہ و ملکہ معظمہ! ہمارے دل تیرے لئے دعا کرتے ہوئے جناب الہی میں بھکتے ہیں اور ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لئے حضرت احدیت میں بجدہ کرتی ہیں۔ اے اقبال مند قیصرہ ہند! ہم تیرے وجود کواس ملک کے لئے خدا کا ایک بڑا فضل سجھتے ہیں اور ہم ان الفاظ کے نہ علنے سے شرمندہ ہیں جن سے ہم اس شکر کو پورے اطور پر اوا کر سکتے ۔ ہم ایک دعا جوایک بچاشکر گذار تیرے لئے کرسکتا ہے ہماری طرف سے تیرے جن میں قبول ہوخدا تیری آئکھوں کومرادوں کیساتھ ٹھٹڈی رکھے اور تیری عمراور صحت اور سلامتی میں زیادہ سے زیادہ ہرکت و سے اور تیرے اقبال کا سلسلئر ترقیات جاری رکھے اور تیری اولا داور ڈریئٹ کو تیری طرح اقبال کے دن دکھائے اور فتح اور ظفر عطا کرتا رہ ہم اس رجیم و کریم خدا کا بہت بہت شکرادا کرتے ہیں جس نے ایک محسنہ، رعیت پرور، داد محتر، بیدار مغز ملکہ کے زیر سایہ ہمیں پناہ دی اور ہمیں اس مبارک عبد سلطنت کے بنچے یہ موقع دیا ہے۔ (تحدیم ہم اس سایہ عاطفت کے بیچ خوش ہیں اور اس سے نئی کر (تحدیم ہم بسری ملکہ کوخوش میں اور اس سے نئی کر (تحدیم ہم بسری ملکہ کوخوش میں اور اس سے نئی کر (تحدیم ہم بسری ملکہ کووری ایک مام مربوں کے دونوں ہا تھا فی کر دعا کرتا ہوں یا الی ایس مبارک تھے وہ بہددام ملکہ کودی

لِ قُلُ لَوْ كَانَ الْبُحُرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَهِدَ الْبُحُرُ قَبَلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّى -١١ (مؤلف) ع اس أو ذى اعظم كام كامروارووعالم الله كفرمان ينام قيمروكري عدمة بلدكروهنور الله في تحريفر ما يرضاء اسلم تسلم. اسلام لاسلامت ربيكاء

گاہ تک ہمارے سروں پرسلامت رکھاوراس کے ہرایک قدم کیساتھ اپنی مدد کا سامیشامل حال فرمااوراس کے اقبال کے دن بہت لمبے کر۔ (ستارہ قیمرہ)

''(اے قیصرہ) سوید سے موعود جو دنیا میں آیا تیرے ہی وجود کی برکت اور دل نیک میٹی اور سچی ہمدردی کا ایک نتیجہ ہے۔''(سروقیسرہ س)

"اے ملکہ معظمہ قیصرہ بند! خدا تھے اقبال اور خوشی کیساتھ عمر میں برکت دے تیرا مدالیانی مبارک ہے کہ آسان سے خدا کا ہاتھ تیرے مقاصد کی تائید کردہا ہے۔ تیری ہمدردی رعایااور نیک فیتی کی را مون وفر شنے صاف کررہے ہیں تیرے عدل کے لطیف بخارات بادلوں کی طرح ازرے ہیں تاکہ سب ملک رشک بہار بنادیں شریر ہے وہ انسان جو تیرے مهد سلطنت کی قدرنبیس کرتااور بدذات ہے و ہفس جو تیرےا حسانوں کاشکر گذارنہیں چونکہ مستلطقين شده ہے كدول كودل سے راہ ہوتى ہے۔ اس لئے مجھ كوضر ورت نہيں كما بني زبان گلاقائل سے اس بات کوظا ہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں اور میرے دل میں شام طورآپ کی محبت اورعظمت ہے۔ ہماری دن رات کی دعا کیں آپ کیلئے آب روال ک طرح جاری میں ۔'' (ستارہ تیسر وبند من ) ہمارے ہاتھ میں بجو دعا کے اور کیا ہے سوہم وعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی اس گورنمنٹ کو ہرا یک شرتر سے محفوظ رکھے اور اُس کے ویٹمن کو الت كيها ته پسياكر ، (شهرة اخران شير م م) گورنمنث كويا در ب كه بهم تنهدول ساس مع المركذار بين اور جمة تن اس كى خيرخوا بى مين مصروف بين . (شادت الرآن شيد ص ٥) " شائسة، مبذب اور بارتم گورنمنت نے ہم كواسيخ احسانات اور دوستاند

ون پيداكيا كيا دلولاك لما خلقت الافلاك انما امرك اذا اردت شيئا ان

تقول له کن فیکون میں نے اینے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدالے ہوں اور

یقین کیا کہ وہی ہوں ، اللہ تعالی کی روح مجھ پرمجیط ہوگئی اور میرے جسم پر متولی ہو کر مجھے

اینے وجود میں پنہاں کرلیا۔ یہاں تک کہ میرا کوئی ذرّہ بھی باقی ندر ہااور میں نے اپنے جسم کو ،

ویکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء اور میری آئکھاس کی آئکھا ورمیرے کان اس کے کان

اورمیری زبان اسکی زبان بن گئی تھی ، پھر میں ہمہ مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھااوراییا

تیل بن گیا کہ جس میں کوئی میل نہیں تھی ،الوہیت میری رگول اور پھول میں سرائیت کر گئی

اس حالت میں یوں کہ رہاتھا کہ ہم ایک نیانظام اور نیا آسان اورنی چیز جاہتے ہیں سوپہلے تو

معاملات ہے ممنون کر کے اس بات کے لئے ولی جوش بخش ہے کہ ہم ان کے دین وونیا کے لئے دلی جوش اور بہبودی وسلامتی چاہیں تا کہان کے گورے اور سپید منہ جس طرح و نیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی اورمنؤ رہوں۔ (اشتبار معنق را بین احدیہ) اے قیصر ہیند خدا تجھ کو آفتوں سے نگاہ میں رکھے ہم مستغیث بن کر تیرے پاس آئے ہیں۔

(لورالحق اص٢٢ اول)

### خدا کی 'نقتریس وتحمید''

اُس وجود اعظم کے بیثار ہاتھ اور بے شار پیر ہیں عرض اور طول رکھتا ہے اور تنیدوے کی طرح اس کی تارین بھی ہیں۔ (توضی الرام بس ۵۵) د بنالے عاج بر ہمارارب عاجی ہے۔ (براین احمدیہ من ۵۵۵) سے اور عاجز کا مقام انیا ہے جے استعارہ کے طور پر اپنیت کے الفاظ ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔ (توضیح مرام جم٠٥)اوران دونوں محبتوں کے کمال ہے جوخالق اور مخلوق میں پیدا ہو کرنراور مادہ کا تھم رکھتی ہے اور محبت البی کی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا موتى بجس كانام روح القدس باس كانام ياك تثلث باس لئ يركه بكت بين كه وه ان دونول كيليح بطور ابن الله كے ہے۔ (توضيح مرام ،٥٨٥)'' تو ميرے بيٹے كى جابجا ہے تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں اور زمین اور آسان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہیں اور تو ہمارے پانی میں سے ہاور دوسرے لوگ خطی سے اور تو مجھ سے ایہا ہے جیے میری تو حید، اور تو مجھ سے اس اشحاد میں ہے جو سی مخلوق کومعلوم نہیں، خدا این عرش ے تیری تعریف کرتا ہے جس طرف تیرامنداس طرف خدا کا مند-خدا تیرے اندرآیا۔ توجھ میں اور تمام مخلوقات میں واسطہ ہے میں نے اپنی روح تجھ میں پھونگی تیرے لئے رات اور

عقيدة خالله الماء

الغت مين عانّ استخوان فيل كو كيتم إين -

میں نے آسان اور زمین کواصحابی صورت میں پیدا کیا جسمیں کوئی ترتیب اور تفریق نے تھی اور میں و کھتا تھا کہاس کے خلق پر قادر ہوں، چرمیں نے آسان ونیا کو پیدا کیا اور کہا: افازینا السماء الدنيا بمصابيح ( تاب الريس ١٥٥٥) ايك وفعد الكريزي مين زُوروار الهام جوا جس سے میر ابدن کانپ گیاایامعلوم ہواجیے کوئی انگریز بول رہاہے۔(ھینة اوی سف)"الله تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا۔'(آئید مادے اسام من ۵۱) دمیں خدا کا بیٹا ہونے کا دعوی کروں تو سیح ہے''۔ ( توثیح مرام ہیء) خدا نے الہام کیا میں نماز پڑھوں گا اور روز ہ رکھوں گا، جاگتا ہوں اور سوتا ع ہوں (البشري جاره م ٤٥) '' ايك دفعه خدا كو ميں نے كہا كه البهم میں میرانام ظاہر کردے،خداتعالی کومیرانام لینے سے شرم دامنگیر ہوئی اور شرم کے غلبہ سے نام زبان پرلاناروگ دیااور بڑے اوب سے صرف مرزاصاحب کہا۔' (تندھیت الوق ۲۸۷۱) الوعد مرزاصا حب كے پاس جوفر شدة كياكرة الله اس كانام ليكى ليك الله (هيد الوي)

ل تخذ گواز و بیرص ۵ عب پر تکھتے ہیں کہ و جال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا دعو بدار بن جائیگا۔ ۴ بت ہوا کہ مرز ا

ع قرآن مجدش بير: لا فأخُلْهُ سِنَةً وَلا نَوْمُ مَرَمرواكالمَّمِسون مِي بادرجا عَلَى بي-

ملائكيه

جرائیل خدا سے سانس کی ہوایا آگھ کے نور سے نسبت رکھتا ہے۔ ( توضیح ہم ۵ ء ) وہ نفوس نورانیہ کوا کب اور سیارات کے لئے جان کا ہی تھم رکھتے ہیں اوران سے ایک لحظ کے لئے بھی جدانہیں ہو شکتے۔ ( توضیح مر ۵ ہ

عبادت

جس بادشاہ کے زیرسایہ ہم بالمن زندگی بسر کریں اس کے حقوق کو نگاہ رکھنا نی الواقعہ خدا کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور جب ہم ایسے بادشاہ کی دلی صدق سے اطاعت کرتے میں تو گویا اس وقت عبادت اکر رہے میں۔ (شہات احتر آن سم) مکداور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوگیا (ھیقہ سے الردیا س میم)''اب جج کا مقام قادیان ہے۔'' (برکات سے خلاخت س م

توبين انبياء

" حضرت عيسى النظيفة كى تين پيشگوئيال صاف طور پرجمو في تُكليس' (١١١١مري

ع خواجہ کمال الدین مرزائی اپنی کتاب مجد داعظم کے صد ۴۸ پر آلعتا ہے' لیکن اگر کسی کو علم نہ ہوتو میں اے اطلاع دیتا ہوں کہ ہندوستان سے ہاہر عربی ہولنے والی دنیا آج احمد می جماعت کی حیثیت ایک جاسوس جماعت کی حیثیت بھھتی ہے جو گورنمنٹ کی خدمت کے لئے پیدا ہوئی ہے خلاصہ یہ کہ جماعت کی آج وہ عزت نہیں رہی جو پہلے تھی۔

المحملة الله كدمسلمان مرزائيت كى حقيقت سے واقف ہور ہے ہيں۔ اور مرزائيوں كو بھى اس كا اعتراف ہے مرزائيوں كے مزد كيوں كة نزد كيك محدرسول اللہ سے مراد مرزاغلام الله ،عماوت و تبلغ سے الحاعت نصار كى قبلہ سے مراد الكريز كى حكومت اور خدمت اصلامى سے خدمت نصار كى ہے۔ اللہ اسلامى و حكود سے والے الفاظ كے سے معنوں سے باخرر بنا جا ہے۔

ع بدونول كتابيل مرزاغلام محود جان تفين مرزاكي انصافيف بين ..

سع مرزامحود الفضل ۱۱ اکتوبر <u>کالواء میں گفتا ہے ت</u>مام انہیا و کا نموند مرزا کی ذات میں تبتع تھا و دیشینا محدرسول اللہ جمع کمالات قد سید کا جامع ہے وہ (مرزا) خدا کے برگزیدہ نبی جاہ وجلال کا نبی عظیم الشان نبی ایک لاکھ چومیں ہزار کے شان رکھنے والے نبی المت منبی الما منگ ظھور کے ظھور دی کا مخاطب نبی تھا رائنش)

یں ۱۹۰۰) حضرت مسیح کے اجتہاد جوا کثر غلط نگلے اس کا سبب شاید پیہوگا کہ اوائل میں جوآپ ے ارادے تھے وہ بورے نہ ہو سکے (اور ص در) جس قدر حضرت عیسی الطبیعالی کے اجتماد میں غلطیاں بیں اس کی نظیر کسی نبی میں بھی نبیس یائی جاتی (۱۶زاحدی بس۴۵) پہلوں کا یانی مکدر موگیا۔ مارا یانی اخیرتک مکدرٹیس موگا(اجاداحری مر ١٥) "أس (نی كريم ﷺ) كے لئے یا ندے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے جا نداور سورج دونوں کا۔اب کیا تو انکار كرے گا؟ " ((عاد بس) يسوع اگرميرے زمان ميں ہوتا تواس كوانكساركيساتھ ميري كواني ویلی پڑتی (سراج منیر من ۸۰) یسوع کے داداصاحب داؤد نے توسارے مُرے کام کئے ایک ب كناه كوا پني شهوت راني كيليخ فريب في كرايا، اور دلاله عورتو ب كوجيج راس كى جوروكو منگوایا اوراس کوشراب بلانی اوراس سے زنا کیا اور بہت سامال حرام کاری میں ضائع کیا۔'' (ت بین ۱۷۷) یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں پر بباعث ان کے سی پوشیدہ گناہ کے میر ا ہنا آیا کہ جن راہوں ہے وہ اپنے موعود نبیول کا انتظار کرتے رہان راہول ہے وہ نبی نبیل آئے۔ بلکیا چور کی طرح کسی اور راہ ہے آگئے۔ (نزوں کسی من ra) نبی اجتہادی غلطیوں سے محفوظ ند تھے۔ (هيئة الوق من ٢٩٠) آنخضرت في نے معجزات نبيس دھائے۔ ( آئيز كمانات اسلام یں ۱۹۱۰ ۸۹ معض انبیاء ہے بھی اجتہاد کے وقت امکان سپووخطا ہے۔ (زار ہی ۳۹۳) معر ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر فلام احمد ہے (وافع البلاء)

معیسی کبااست تا بنبد یا بمنبرم' ۔ 'میں بعض رسولوں ہے بھی افضل ہوں ۔ (اثبتہ رسیارالا خیار)

ا الله الله الما الما المياء وجود كه ترسب كاتو بين كى بيكى كالخضيص نيس كى -

''مسیح کے معجزات اسسریزم یاعمل الترب کا نتیجہ تھے ،اگر میں اس تتم کے شعبدول کو مکروہ نہ جانتا توابن مریم ہے کم ندر ہتا ہے۔' (ازالہ ہی ہ معلیا)' دمیسج بوجہ مسریزم کے مل کرنے کے تنوير باطن اورتو حيداور ديني استقامت مين كم ورج پر بلكه نا كام رج-' (ازاله من ١٩١) ''ایک مرتبه ۴۰۰ نبی کوشیطانی سیالهام ہوااوران کی پیشگوئیاں میفلط ہوئیں'' (ضرورة الانام)'' ( يبوع) آيكا خاندان بھى نہايت ياك ومطهر ہے تين دادياں اور تين نانياں آپ كى زنا كار اور کسبی عور تیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجو دظہور پذیر ہوا۔ (شیرانجام اتقم ص عاشیہ)'' ایسے ( یعنی سیح ) ایسے نا پاک متنگبر راستباز وں کے دشمن کوایک بھلا مانس آ دمی بھی قرار نہیں وے سکتے چہ جائیکہ اُسے نبی قرار دیں۔ (ضیمانجام عقم میں ماثیہ ) سے کے حالات پڑھوتو شیخض اس لائق نبیس ہوسکتا کہ نبی بھی ہو۔ (اقلم ۱۶ فردری و دائی) یسوع مسیح کے حیار بھائی اور دو بہنیں تخییں پیسب بیوع کے حقیقی ہے بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں یعنی سب پوسف اور مریم کی اولا و متنی \_ ( کشی فرج بن ١١ ه شير) حق بات بد ب كه سيج معجزه صادر نبيس جوا \_ ( ميرانوام المتم بن ١ عاشیہ) خدانے اس امت میں مسیح بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر اِگر تخذ قيمره مين ملكة معظمه كوخطاب كرتے ہوئے ٹوؤیا نہاجہ میں لکھتے ہیں'' در حقیقت بیوع سی ان میں خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندول میں ہے ہے اوران میں ہے ہے جوخدائے برگزیدہ لوگ ہیں اوران میں ہے ہے جن کوخداا ہے ہاتھ ہے صاف کر تا اور اسے نور کے سایہ کے بیچے رکھتا ہے۔ میں وہ حض ہول جس کی روح میں بروز کے طور پر ایسوع می کی روح سكونت ركعتى بريايك اليهاتحذب جوهفرت ملكة معظمه قيصرة الكلتان وبندكي خدمت عاليد من بيش كرني كالكل ب وأقل مرزاصا دب صرف ملكة معظماوراس كي حكومت ك ليعزازيل كي طرف سے تحد منظم افسوى ب كريتي توز فواو توامسلمانون ك مرون ين ص كيا-

ع خود مجر و دکھانہ سکھاس کے معجزات کا اٹکار کرویا۔

س بالكل غاها ورجهوت كها اورانيا عى أو بين كرس ايخ كفرى الفعدين ك -

ع عردوسرى جد تكوية بين مكن فيس كيفيول كى بيشكو ئيال أل جائيل- ( الشياد من من من

ہے قرآن مجیدیں زورے مصرت عینی اغلیما کا بغیر ہ پ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے مرزانی تعلیم قرآن کے والک طاف ہے۔

ا کے اس الگاہے گروے تو ہین میں بڑھ گئے ہیں حسب ذیل حوالے مرزامحود موجود ہ اللہ کی کتب سے دیے جاتے ہیں۔

"الله تعالی کا وعده تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کریگا جیسا کہ آ ہے آ بحد آبھوں منبھ ہے خلا ہر ہے۔ پس مین موعود (مرزا) خودمحمہ رسول اللہ ہے، جو اسلام کی اشاعت کیلئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ "(کھتہ افضل بس ۱۱۱) "ظلّی ابؤ ت نے کی موعود (مرزا) کو پیچھے نہیں بٹایا بلکہ آ گے بڑھایا اور اس قدر آ گے بڑھایا کہ نبی کریم کی موعود (مرزا) کو پیچھے نہیں بٹایا بلکہ آ گے بڑھایا اور اس قدر آ گے بڑھا یا کہ نبی کریم کی جات ہے کہ برخفس ترقی کرسکتا ہے گئے بلاد ہہ پہلولا کھڑا کیا۔ "(کھتہ ابئی بس ۱۱۱)" مید بالکل سی جات ہے کہ برخفس ترقی کرسکتا ہے اور بدیر جزوی اور بیا جزوی کی برٹھ سکتا ہے "(افضل عادروں براوایہ)" میں بڑھ سکتا ہے "(افضل عادروں براوایہ)" میں بڑھی کی برٹھ سکتا ہے "(افضل عادروں براوایہ)" میں برٹھی زیادہ ہوئی ہے اور بدیر جزوی ا

ا الرود وری جگ لکھنے ہیں' ملہم سے زیادہ الہام کے معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا'' (ختہ ہوتے الوق جسے) اس کے باوجود جب ذاقی الرود مطلب کا لنا جا با تو نزول من کی حقیقت کے متعلق لکے دیا'' اب خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر اس قول کی حقیقت نا جر الدول اور وسرے اتو ال کا بطلان کا بت کردیا'' (از ارجی ۵۵)

 '' میں اور پنیمبر ﷺ کا لیک ذات میں۔''(ایک تعلی کا ازالہ)''معراج اس جسم کثیف کیسا تھ نہیں اللہ اللہ دونہایت اعلیٰ در ہے کا کشف تھا اس قتم کے کشفوں میں خود مؤلف (مرزا) صاحب کم بتیجر بہہے۔(ازالہ اولم)

منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمد و احمد که مجتبی باشد آدم نیز احمد مختار در برم جامهٔ بهه ابرار آنچه داد است هر نبی را جام داد آل جام را مرا بتام (درفین، ع)

مسیح شراب پیا کرتا تھا، (مشی فوج) (مسیح ) ایک کھاؤ پیئو۔ ندعاً بدننه زاہد نہ حق کا پرستار۔ ( محوبات احمد یہ )

### صحابه كرام وابل بيت

ابو ہریرہ جوغی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھٹا تھا۔ (اعاد احمدی میں ۱۸) اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا میں کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خداع نقریب ظاہر کرے گا اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خداکی تا ئیدا ور مدول رہی ہے گر حسین دشتِ کر بلاکو یا دکر لواب تک تم روتے ہو، سوچ لو اور میں خدا کے فضل ہے اس کے کنا ر عاطفت میں ہوں۔ (اعاد احمدی میں د) معرف نے در میر کے گئا و عاطفت میں ہوں۔ (اعاد احمدی میں ہوں۔ "محضرت عمر کے نو کہ کہ کر چندروز سے ابتلاء میں رہے۔"

ا اس گنتاخ نے آنخضرت علی کے جم مبارک کوکٹیف کہااور معراج کواعلی درجہ کا کشف بتا کرخود بھی کئی دفعہ صاحب معراح او نے کا دعویٰ کردیا۔

ع بالكل غلط اورافتراء ب-

فضیلت ہے جو سیح موعود (مرزا) کو آنخضرت پر حاصل ہے، نبی کریم کی ذہنی استعدادوں کا ظہور بوجہ تمدّ ن کے نقص کے نہ ہوااور نہ قابلیت تھی'' ( ہ دیانی ربو برجون و 191ء) مرزا سے پہلے محمہ مصطفی ﷺ کی روح و نیا میں موجود نیتھی۔ (الفنل ۱۱۱۱ء و ۱۹۳۰ء) رسول کریم کی گئی دعا کیس قبول نہیں ہو کیں۔ (الفض~مارچ عنونے)'' اب دیکھونبی کریم جبیباانسان بھی بعض باتوں کو لوگوں کے اہتلا ہے ڈرکر چھپالیت تھاا وربعض امور کوٹن لوگوں کے اہتلا کے ڈریسے چھوڑ دیتا تھا۔'' (تھیۃ الاذبان ماہ اکتوبر ۱۹۱۳ء) مسیح موعود (مرزا) باعتبار کمالات نبوت ورسالت کے محدرسول الله بي - (افغنل ج-١٥ بولا في ١١٥٤) "مرزاصاحب مين محمر تقے-" (دَرَالِي ص٠٠) " ومسيح موعود کی روحانیت ( آمخضرت ہے ) اقویٰ اکمل اورارشد ہے'' (کلمة الفضل جن 🛪 المخصا) کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محد الللے کو اُتارا۔ (محد الفضل بن ١٠٥) ميسج موعود (مرزا) في تق محديد كتمام كمالات كوحاصل كرايا تفار (كامة الفضل م ۱۳۰۰)'' مرزا صاحب اپنے متعلق ککھتے ہیں، مقام اومبین از راوچحقیر بدورانش رسولاں نازلے كروندائ- (مخيات البيه) في كريم الله المنظاع تنن بزار مجزات ظاهر موع - (تحد ورام ١٠٠٠) روضه آدم كه نفا وه نامكمل اب تك میرے آنے ہوا کامل بجملہ برگ وبار

ا مرزائ قادیان کایک مریدیوں بکا بع

\* گھ پھر اثر آئے ہیں ہم میں اور ہیں پہلے سے بڑھ کر عز و شال میں گھ ویکھنے ہوں جس نے اکمل خلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں ع ع مرزاصا حب نے اپنے لڑکے مرزامحود کے لئے کہا تھا کہ ع الحقی رسل قرب تو معلوم شد ع گراہے مجز سے مندر کے رہے کے ذروں کے برابر فاہر کرتے ہیں۔

(درشین)

صدراول کا اجماع تھا؟ (ازالہ م ۴۸۹)حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے عین بیداری میں آکراس شاکسار کاسراپٹی ران پرر کھالیا۔ (تخذ گوزویہ م ۱۹)

#### قرآن

" قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں '(هیت الوی)' کمہ مدینہ اور قادیان تین شہروں کا نام اعزاز سے قرآن ایجید میں درج ہے' (کتب ابریہ) میں نے اپنے ہمائی غلام قادر کو قرآن مجید میں اندانو لنداہ قریباً من القادیان پڑھتے ہوئے سنا (ازالہ) قرآن مجید میں ان هذان لسا حوان ازروئے موجودہ صرف ونحو غلط ہے۔ (هیقة الوی) آنچہ من بشؤم نے وقی خدا بخدا پاک دائمش نے خطا آنچہ من بشؤم نے وقی خدا بخدا پاک دائمش نے خطا آنچہ قرآن منزہ اش دائم از خطابا بری ہمیں ست ایمائم (رشین)

ستاب الہی کی غلط تغییروں نے مولو یوں کو بہت خراب کیا ہے اور ان کے دلی و و ماغی قوئی پراثر ان سے پڑا ہے۔ اس زمانہ میں بلاشبہ کتاب الہی کے لئے ضرور کی ہے کہ اس کی نئی بواور سیجے سے تغییر کی جائے کیونکہ حال میں جن تغییروں کی تغلیم دیجاتی ہے وہ نہ اضلاقی حالت کو درست کر علتی اور نہ ایمانی حالت پراثر ڈالتی ہے بلکہ فطری سعادت اور نیک

ا چوکلہ موجو دوقر آن میں قادیان کا نام درن نہیں ہے اس لئے تا بت ہوا کہ مرزائیوں کے پاس کوئی اورقر آن ہے۔ اور پیشی رسول اکرم ﷺ کی بیان کرد تنسیر کے خلاف ٹی تنسیر۔ (مؤلف)

س اس نئ تغییر کا بھی نموزین کیجے مرزاصا حباز لیہ اوہام بس ۲۴ میر لکھتے ہیں آیت واڈا علی فدھاب بعد گفایدرُوُن میں کے ۱۹۵ مگ طرف اشارہ ہے کیونکہ اس آیت کے اعداد سے نابت ہوتا ہے خداتھ لگ آیت موصوفہ بالا میں فرماتا ہے کہ جب وہ زمانی آئے گا تو قر آن ایس پر سے اضایا جائے کیے لین انہی ایام میں مسلمانوں نے ناجائز وٹا گوار طریقہ سے سرکارا تھریزی سے باوجودیمک خواراور حیت ہوئے کے مقابلہ کیا جالا تکہ بیدان کے لئے جائز نہ بھال اور کواں نے بچروں ، قواقوں اور حمامیوں کی طرح اپنی گوشمنٹ پر تعلم کردیا اور اس کا نام جہادر کھا کہاں اس تھیم وظیم کا قر آن مجید میں بیان فرمان کہ کے 16 افاقہ میں میرا کام آسان پر اٹھایا جائے گا بھی مکتا ہے (اولامہ میں ۲۰۱۲ جاشیہ ) مورة ان تحدیم کی صدافت کا فٹان ہے کیونکہ اس میں گھر کا اغذام وجود ہے جس سے میرانا ما تعدشتق بیدا ہے۔

(الإزاحدي من ٢) ' اے قوم شيعداس پراصرارمت كروكه حسين تمبارامني ہے كيونكه ميں سے كج کہتا ہوں کہآج تم میں ایک ہے جواس حسین سے بڑھ کر ہے۔' (دافع ابلا، بس۱) بخدا اُس میں (حسین میں ) پچھڑ یا دتی نہیں اور میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں پستم و کھلواور میں خدا کا کشتہ ہول مگر تبہاراحسین دشمنول کا گشتہ ہے۔ پس فرق گھلا گھلا اور ظاہر ہے۔ (اوز احمدًی)''اگر کوئی صحابہ میں سے یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ ابن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے تو تب بھی کوئی نقص پیدانہیں ہوتا۔''(ازار ہم ۴۰۰)''میں وہی ہول جس کی نسبت ابن سیرین ہے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ابو بکر کے درجہ پر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا وہ تو بعض انبیاء ہے بھی افضل ہے۔'' (ازعسائے موی)''حق بات تو سے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھااس نے جوش میں آ کر غلطی کھائی۔حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے جنہوں نے خطار جم كر ہزاروں آ دميوں كےخون كرائے -" (ازاله ۹۵) ديكيا جہالت ہے كە صحاب كوبكلى غلطی اورخطلاے پاک سمجھا جائے۔'' (ازالہ ۹۷۵) سیج مسلم میں نواس بن سمعان صحافی ہے وجَال ونزول من العَلَيْ السَّلِين السَّلِين عَلَى جوحديث إلى الله جواب ديا" باني مباني اس تمام روایت کا صرف یے نواس بن سمعان ہے اور کوئی نہیں ہے''۔ (ازار بس۲۰۱) آنخضرت ﷺ کے رفعجسمی کے بارے میں بینی اس بارے میں کہ وہ جسم سمیت شب معراج میں آسان کی طرف المحائے گئے تصفر بیا تمام صحابہ سے کا یہی اعتقاد تھا۔ (ازار اور مرم ۲۸۹) کیا جمارے نبی ﷺ کا آسان پرجیم کیماتھ چڑھنااور پھرجیم کے ساتھ اتر ناایباعقیدہ نہیں ہے جس پر

لے صحابہ کے وہ آق الو ال جو مرز اصاحب وعاویٰ کے خلاف ہیں اس سے مرادیوں گے ورنہ سحابہ کے سوافیر معروف اشخاص کے غلط سے غلط اور موضوع اور بالکل افوفیر شرع اقو ال چیش کر کے ان سے اپنی صدافت تابت کرنے کی سی کی گئی ہے۔ ع گویا مرز اصاحب کے فزویک سحابہ بھی جھوٹے تھے اور حدیثیں اپنی طرف سے عز اکرتے تھے۔

سے محرم زاصاحب فسفہ وسائنس جدید کی آڑنے کرمعرائی جسمانی کے منکر ہیں جن لوگوں نے بی ﷺ ہے بلا واسطام حاصل کیا ہواور جن کی آخریف قرآن مجید کررہا ہو جو شرف محامیت ہے مشرف ہوئے ہوں ان سے بڑھ کران کو ہے بجھ جا ڈ۔

قبول كرے جس و هركوجا ب خدا ہے علم ياكرة و كروے ۔ (تخذ كورو ويدي ١٠) ' كيول جائز

روشیٰ کے مزاحم ہور ہی ہے۔ (ازالہ ہیں ۲۵۰) از الدیس ایک مجذوب کی ہڑور ن کی ہے کہ مسیح لد صیانہ میں آگر قرآن کی غنطیاں نکا لےگا۔ (ازالہ س۵۷) قرآن شریف کفار کو سنا سنا کر لعنتیں کرتا ہے اور گندی گالیاں ویتا ہے۔ (ازالہ سء ملنصا) قرآن آسان پراٹھایا گیا تھا میں قرآن کو دوبارہ لایا۔ (ازالہ بمنہومہ)

#### احادیث نبوی

الله المحالة المحالة

ے محردوسری طرف جب نیچر ہوں ہے واسطہ پڑااور نیچر بول نے کہ دیا کہ میچ موٹود کی ضرورت نیس اور میچ موٹود کا کوئی ذکر قر آن میں نیس ہو کئے گئے''اور اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا کا کلام تھتا مشکل ہے'' (ا فجاڑس ۲۱) اور جب ضرورت پڑی تو موضوع، ضعیف اور سروک احادیث ہے بھی کام نکال لیا۔

قبیں کہ راویوں نے عمراً یا سہوا بعض احادیث کی تبلیغ میں خطا کی ہو۔' (ازار بر ۱۵۴) میاں محمود اسمہ موجودہ خلیفہ قادیان الفضل ۱۳۰۰ میاں محمود اسمہ موجودہ خلیفہ قادیان الفضل ۱۳۰۰ میاریل ۱۹۱۵ء میں لکھتا ہے۔' دمسیح موجود (مرزا) سے جو ہاتیں ہم نے سن جیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر جیں کیونکہ حدیث ہم نے آنخضرت سن ہم نے آنخضرت سن ہم نے آنخضرت سن ہم نے آنخضرت میں کے تعمیر سنیں ۔'' میں مرزالکھتا ہے۔الہام کیا گیا کہ ان علما جانے میرے گھر کو بدل ڈالا اور چوہوں مرزالکھتا ہے۔الہام کیا گیا کہ ان علما جانے میرے گھر کو بدل ڈالا اور چوہوں

مرزالکھتا ہے۔الہام کیا گیا کہ ان علاء ہے۔ (ازالہ ۲۵) سلف خلف کے لئے بطور
کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ (ازالہ ۲۵) سلف خلف کے لئے بطور
وکیل کے ہیں اوران کی شہادت آنیوالی ذریّت کو ماننی پڑتی ہے۔ (ازالہ ۲۵۹)''کسی معتبر
عالم کا کتاب میں لکھودینا قابل اعتباد ہے۔' (ازالہ ۲۵)''گوا جمالی طور پرقر آن اکمل واتم
کتاب ہے مگر ایک حصّہ کثیرہ کا اور طریقہ عبارات وغیرہ کا مفصل اور مبسوط طور پراحادیث
ہے ہم نے سالیا ہے۔' (ازالہ ۵۵)' کیا بیاند جرکی بات نہیں کہ محدثین کی تقید اور تو یُق کو عظمت کی نگاہ ہے و یکھا جائے۔گویاان سب کا لکھا ہوا نوشیؤ تقدیر ہے۔' (ازالہ ۵۵)'
منامت کی نگاہ ہے و یکھا جائے۔گویاان سب کا لکھا ہوا نوشیؤ تقدیر ہے۔' (انحد گوڑویہ س) ان کو شین ہے کہ وہ حدیث کو ایک حدیث کو اپنے صحاح میں داخل کرتے با وجود اس بات کے دام جانے کے دور قطنی اور تمام راوی اس حدیث کو افتا کے اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا اور حدیثوں مدیث کے اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا اور حدیثوں میں ملایا اول زمانہ سے اس زمانہ تک مفسد اور فاسق ہی گذرے ہیں اور صالے آوی نہیں ملیا اول زمانہ سے اس زمانہ تک مفسد اور فاسق ہی گذرے ہیں اور صالے آوی نہیں

ا لینی جہاں اسے مطلب کے موافق کوئی خلط اور موضوع قول کی آ دمی کا ملاا نے قتل کر دیا اور جہاں مطلب ڈکلٹا نہ دیکھا وہاں کے احادیث کوچھی تھی اور ب

ی فدگور و بالاحوالوں سے قار نمین متیجہ نکال سکتے ہیں کہ بیعلاء کون شے کترنا تو در کنار ردی کی ٹوکری بیس احایث کو ڈال رہے ہے تو الدین عبدالکریم ،احسن امر و جی وغیر ومرز ائی مولو یوں نے اسلام کے گھر کو بدل ڈالا۔ و دال

ی دروغ گورا حافظ نباشدا بھی حدیث کوشن کا درجہ دے رہے تھے ابھی تعریفیں شروع کر دیں۔

گورشنٹ کاشکرا داندکریں یا کوئی شراپ ارا دہ میں رکھیں ۔ تو ہم نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر اوا شکیا۔ جس کے احسانات کاشکر کرنا میں فرض اور واجب ہے۔اس سے جہاد کیسا؟

میں سے کی گہتا ہوں کہ مخن کی بدخوائی کرنا ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔
سومیرا فد ہب جس کومیں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک بید کہ
طدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اُس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے
طدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اُس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے
طدا تعالیٰ ہمیں صاف آبعایم ویتا ہے کہ جس بادشاہ کے زیرسا بیامن کیساتھ اسر کرو اس کے
طدا تعالیٰ ہمیں صاف آبعایم ویتا ہے کہ جس بادشاہ کے زیرسا بیامن کیساتھ اسر کرو اس کے
میسائر ارا ورفر مانبر دار ہے رہو۔

سواگرہم گورنمنٹ برطانیہ سے تریادہ بددیات کون ہوگا؟ (شہارۃ القرآن شیرہ س)

گورنمنٹ انگلشیہ خدا کی تعمقوں سے ایک نعمت ہے۔ بدایک عظیم الشان رحمت ہے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کیلئے آ سانی برکت کا تھم رکھتی ہے۔ خدا وند رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کیلئے آ سانی برکت کا تھم رکھتی ہے۔ خدا وند رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کیلئے آ سانی برکت کا تھم رکھتی ہے۔ خدا وند رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کیا گئے ایک باران رحمت بھیجا ایس سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے۔ مسلمانوں کیلئے ایک باران رحمت بھیجا، جس سے بودہ اسلام ہے کا پھر اس ملک بنجاب میں سرسبز ہوتا جا تا لئے ایک باران رحمت بھیجا، جس سے بودہ اسلام ہے کا پھر اس ملک بنجاب میں سرسبز ہوتا جا تا ہے۔ (شہادۃ القرآن شیر بس س) سوائی عاجز نے جس قد رانگریز کی گورنمنٹ کا شکر اوا کیا ہے وہ سرف این خوال سے اوانہیں کیا بلکہ قرآن شریف اور احادیث نبوی بھی کی ان سرف این خوال سے اوانہیں کیا بلکہ قرآن شریف اور احادیث نبوی بھی کی ان سرف این خوال سے اوانہیں کیا بلکہ قرآن شریف اور احادیث نبوی بھی کی ان سرف این خوال سے اوانہیں کیا بلکہ قرآن شریف اور احادیث نبوی بھی کی ان سرف این خوال سے دوائی میں بھی کواس شکر اوا کرنے پر مجود کیا ہے۔

(شہادة القرآن بس۲ اضمیمه)

ل کیا کوئی مرزائی قرآن کی کی آیت ہے بیصاف تھم دکھا سکتا ہے؟۔ (مؤلف) ع اس سے مراد فائباً قادیائی دحرم ہوگا۔ (مؤلف) تنے''۔ ( نورائق، صدروم میں) اور اہل حدیث خوب جانتے ہیں کہ صرف محدثین کا فتو کی قطعی طور پر کسی حدیث کےصدق یا کذب کامدار نہیں تھم سکتا۔ (ضیرانجام تھم میں ۱۰)

مرزائى تعليم كاخلاصه

اِ حکومت وسلطنت کا چھن جانا اورا قبیار کا غلام ہونا بھی مرز اصاحب کے ندیب میں خدا کی طرف سے انعام ہے۔ ( مؤلف ) نوٹ نے 'رگر اپنی میسجیت کے ثبوت میں از الدیمے ص ۱۸ کر ایک مجذ وب کا غیر شرح انہا مُقتل کیا ہے جس کے راویوں میں محاکر داس پٹواری ، بوٹا جھیور ، مو بھا جھگت کے نام درج ہیں مرز انہوں کی حدیث کی کتاب سر قالمہدی میں بڑے ہوے معزز راوی ہیں۔ مثلاً بیان کیا بھے سے مروار جنڈ انگھے نے۔ تحذ گواڑ ہے، ص ۲۷ پر یوں کو ہرفشانی کرتے ہیں:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قبال اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کے تمام جنگوں کا اب اختمام ہے اب آسان سے نور ضدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتول ہے دہمن ہے دو خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد مشکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

جب حضرت میں جال التقلیقات کواس زہریلی ہوا کا پہتہ لگ گیا جو عیسائیوں میں چال مراق ہیں جال مراق ہوں کی دوح نے آسان سے اتر نے کے لئے حرکت کی اور یا در کھو کہ وہ روح اپیس میں ہول ۔ (آئید کمالات ہیں ۲۵۱۲) جہادیعنی وین گڑائیوں کی شدّ ت کوخدا تعالی آہستہ آہتہ کم کمرہ الیا، حضرت موئی کی وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لا نا بھی آئی ہے بچانہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچے بھی قبل کئے جاتے تھے پھر ہمارے نبی جھی کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں کا آئی کرنا جرام کیا گیا اور پھر بعض قو موں کیلئے بجائے ایمان کے صرف جزید دیکر مواخذہ کے جاتے بیا تا قبول کیا گیا اور پھر بیض قو موں کیلئے بجائے ایمان کے صرف جزید دیکر مواخذہ سے جاتے ایمان کے صرف جزید دیکر مواخذہ سے جاتے ایمان کے صرف جزید دیکر مواخذہ سے جاتے بیانا قبول کیا گیا اور پھر تیچ موجود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقو ف ہے کر دیا۔' (اربعین موجود کے والے بند کر دیا۔' (اربعین موجود کے والے بند کر دیا۔' (طبقہ الوی بھی 19۸۹)

## عقائد کی سوداگری و تبادله (سمجھوته)

ال عليت بكرواما حباع كال تف

''میری تھیجت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اُولی الامر میں واخل کریں اور ول کی سچائی ہے اس کے مطبع رہیں۔'' (ضرورۃ اللہ م، م، م) اسلامی سلاطین کا وجود اسلام کے حق میں بڑی مصیبت ہاور دین کے لئے ان کے دن شخت ہی منحوس ہیں ان عیش پہند بادشاہوں کا وجود مسلمانوں پر بھاری غضب اے۔جونا پاک کیڑوں کی طرح زمین پرلگ گئے۔ (الہدی ہجمزیمن یوی)

''سلطان روم کی نسبت سلطنت انگریزی سے زیادہ وفاداری اوراطاعت دکھائی چاہئے ،اس سلطنت کے ہمارے سر پر وہ حقوق ہیں جو سلطان کے نہیں ہو سکتے ، ہر گر نہیں ہو سکتے ۔ (کشف افظام ہم ۱۱)' دیکھو میں تھم لیکر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تلوارے جہاد کا خاتمہ ہے مگراپنے نفوں کے پاک کرنے کا جہاد ہاتی ہوں یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔'' (رسالہ جاد ہم ۱۵)

اب تم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی جید اس میں ہے کہی کہ وہ حاجت نہیں رہی رہی یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی پہ جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا

(ورشين)

فمن الحكم التي اودع هذا الدين ليزيد هدى المهتدين هو الجهاد الذي امربه في صدر زمن الاسلام ثم نهي عنه في هذه الايام.

(تخذ گلژ وبیاشتهار)

کو امر زاصا حب الشریعت نبی اور ناخ شریعت محدید تھے لیندا مرزائیوں کا پیر کہنا کہ ان کا دعویٰ غیرتشریعی نبی ہونے کا اللّٰ اللّٰہ ہم فراصا حب اربعین نبریم می کے پر کھتے ہیں پیمی توسیجھو کہ شریعت کیا چیز ہے ۔جس نے اپنے وہی کے اللہ اللہ ہم اور نبی بیان کئے اورا پٹی امت کیلئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی اللہ کا رہا ہے ناللف فزم ہیں۔ کیونکہ میری وہی ٹیس امریجی ہے اور نبی بھی۔

لے چونکہ پیسلاطین بورپ کی استعاری حکمت عملی میں سنگ گراں ثابت ہور ہے تھے اور مرزائیوں کے آ قایان کی نظروں میں خار کی طرح کھنگ رہے تھے اس لئے ان کی بدگوئی کئی جگہ مرزانے اپنی کتب میں کی ہے۔ (مؤلف) ع اس سے ثابت ہوا کہ مرزا کونائج شریعب محدیہ ہونے کا دکوئی تھاجہا دکا تھم اس کے زبانہ میں منسوخ ہوگیا تھا پینی مرزا کہتا ہے کہ جہا دجس کا تھم ابتدائے زبایئہ اسلام میں تھا وہ اس زبانہ میں میرے آنے سے منع کیا گیا ہے۔

میں تھے بیایک الی خدمت مجھے ظہور میں آئی کد مجھے اس بات پرفخر ہے کہ برکش انڈیا کے تمام

مسلمانوں میں ہے اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھانہیں سکتا اور میں اس قدر خدمت کرتے جو بائیس

''ہم وید کو بھی خدا کی طرف ہے مانتے اپیں''۔ (پیغام ملے ہم ماسر اسے ڈرکر بید کوخدا کا کلام جانتے ہیں۔ (ایسنا ہم ۲۵)

#### مرزاصاحب كي خدمات إسلام

''بچھ سے سرکارا گریزی کے جن میں جوخدمت ہوئی وہ پیٹی کہ میں نے پچاس ہزار کے قریب کتا ہیں اور رسائل اور اشتہارات چچوا کراس ملک اور دوسر سے بلاد اسلامتیہ ہیں اس مضمون کے شائع کئے گور خمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے للبذا ہر ایک مسلمان کا پیرفن ہونا چا ہے کہ اس گور خمنٹ کی بچی اطاعت کر سے اور دل سے اس دولت کا شکر گذار اور دعا گور ہے اور یہ کتا ہیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فاری ، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں ہیں پھیلادیں، یہاں تک کہ اسلام کے دوم تعدس شہروں مکہ اور مدینہ میں بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایہ بخت قسطنطنیہ اور بلاد شام اور مصراور کا بل مدینہ میں بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ اور بلاد شام اور مصراور کا بل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کردی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلط خیال چھوڑ دیے جونافہم ملا وی کی تعلیم سے ان کے دلوں لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلط خیال چھوڑ دیے جونافہم ملا وی کی تعلیم سے ان کے دلوں

المنافعة عنال المنافعة المنافع

برس تک کرتار ہا ہوں اس محن گورنمنٹ پر پھھا حسان نہیں کرتا۔' (ستارہ تیہرہ ہم )' میں تمام امراء
کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کہ اگران کو بغیر آز مائش مدد میں تا مل ہوتو وہ اپنے مقاصداور مہمات اور مشکلات کو اس غرض ہے میری طرف لکھ جبیں کہ وہ مطلب پورا ہونے کے وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی اید وہ ہیں یقین رکھتا ہوں کہ بشر طیکہ آنقد برمبرم نہ ہوضر ور ضدا تعالیٰ میری و عاسنے گا (برکات الدعاء میں م) (میرے آنے سے اور میرا ) باہی تعالیٰ میری و عاسنے گا (برکات الدعاء میں م) (میرے آنے سے اور میٹا) باپ سے علیحدہ ہوگیا۔ سلام ترک کیا گیا۔' (مران منی میں اور بھائی ، بھائی سے اور بھائی ، بھائی سے اور بھائی ، بھائی سے اور بھائی کی قعداد چورانو ہے کروڑ ہے۔ والد جی ہوں کی و فات کے بعد ایک گوشہ نشین آ دمی تھا تا ہم سترہ برس سے سرکار اگریزی کی امداد اور بھائی کی و فات کے بعد ایک گوشہ نشین آ دمی تھا تا ہم سترہ برس سے سرکار اگریزی کی اماد اور اور تا سکید میں جس قدر کتا بیس تالیف کیس ان سب میں سرکار اگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کیلئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی مناف سب میں سرکار اگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کیلئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی مناف سے بھی کراس

ل كياكسي ني ياول في دعاكم بي فروخت كي جين؟

کے سیا می بیادی ہے اس اشتہار کو کیکر صاحب غرض اشخاص ہے پیشکڑوں روپ مرزاصا حب نے دصول کرلیا کسی کا اُرکام ہو گیا تو آم ع بیشر طاخوب لگائی ہے اس اشتہار کو کیکر صاحب غرض اشخاص ہے پیشکڑوں روپ میر شاہد رسالدارے 400 روپ نے کر میڈا پیدا ہوئے حاصل ہوگی اور اگر اس کی مطلب برآری نہ ماروں مٹالیس موجود جی قادیاتی کہنی کا چیف ڈائر بکٹر (مرزا) اوگول کی جیبوں پر ڈاکہ والے نے میں بورہ شاق تھا۔ (مؤلف)

امر مخالفت جہاد کوعام ملکوں میں پھیلانے کیلئے عربی اور فاری میں کتابیں تالیف کیس جن کی

سے باق ۹۳ کروژ ۲ ۱۸ کا کاسلمان بوجا الکارمرز احسب عقائد قادیانی کافر ہو کیے تھے لیفامرز اصاحب سے بیروی خدمت سلام ظاہر ہوگی ۔

لے مندرجہ بالاحوالوں سے ثابت ہے کے مرز اصاحب آر بیمت اوراسلام کو ملا کرایک نیا فدہب بنانا چاہیے تھے۔ جس کے پیرو وید کومن جانب اللہ الها کی کتاب ماجیں اور تمام رشیوں کو ہانتے ہوئے تیفیر اسلام کی بھی نضد بیق کریں اور گائے کے گوشت سے پر ہیز کریں۔ وین کوبھی مرز انے ونیاو کی معاملہ بھی کر مجھولۂ سے کام لینا چاہا۔ فا فیصد (مؤلف)

بڑاروجاسلام کی پائی جائے تواس سے چھم پوتی کر کے ایک بے بودہ اور بے اصل اوجہ تفرک

زکال کران کوابیا کا فر محبر ایا جائے کہ گویا وہ بندؤ ساتا ورعیسائیوں سے بھی بدتر ہیں ایسے مادہ

کے لوگوں کو الہا مہ جبھی بور ہے ہیں کہ فلال مسلم کا فر ہے اور فلال مسلم جبنمی ہے اور
فلال ابیا کفر میں غرق ہے کہ ہرگز ہدایت پذیر نہ بوگا اور در ندگی کے جوشوں کیوجہ سے
فلال ابیا کفر میں غرق ہے کہ ہرگز ہدایت پازی کیلئے باہم مسلمانوں کے مبابلہ کے فتو ب

لعنتوں ہم پر بڑا زور دیا جاتا ہے اور لعنت بازی کیلئے باہم مسلمانوں کے مبابلہ کے فتو ب

د کے جاتے ہیں۔ (ازالہ ہی 80) مرز امحمود احمد قادیانی لکھتا ہے۔ جب حضرت (مرز ا)
کی مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان ہی رہتا ہے تو پھر آپ کی محبت ہے کا فائدہ
کی مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان ہی رہتا ہے تو پھر آپ کی محبت ہے کا فائدہ
ای گیا ہوا۔ (صدافت کا اظہار) ہرا یک بیعت کنندہ پر فرض ہے کہ حسب تو فیق ما ہواری یاسہ
مائی کنگر خانہ میں چندہ روانہ کرتا رہے ، ورنہ ہر تین ماہ کے بعد اس کا نام بیعت کے جی خارج ہوگا۔ (ماشی تعد گودویہ میں) ریاست کا بل میں ۵ م ہزار آ دمی مریں گے۔
مائی ترک کرنا پر بھا۔ (ماشی تعد گودویہ میں) ریاست کا بل میں ۵ م ہزار آ دمی مریں گے۔
دیکھی ترک کرنا پر بھا۔ (ماشی تعد گودویہ میں) ریاست کا بل میں ۵ م ہزار آ دمی مریں گے۔
دیکھی ترک کرنا پر بھا۔ (ماشی تعد گودویہ میں) ریاست کا بل میں ۵ م ہزار آ دمی مریں گے۔
دیکھی ترک کرنا پر بھا۔ (ماشی تعد گودویہ میں) ریاست کا بل میں ۵ م ہزار آ دمی مریں گے۔

ا بعنی الکارمرزا۔ بے آج کل بیروشش میں ہورہی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہے کم کر دیا جائے اور میں بدسرشت مولو یول کے حکم وفتو کی ہے دین اسلام سے خارج کر دئے جا کیس اور اگر

ع لینی مرزائے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہندو کو بیغا صلع کھا تھا تگرمسلمانوں سے جوسلوک کیاانلہر من الفتس ہے۔ سع جیسے بیالہام' 'کہ خدا تعالیٰ نے جمعے پر خاہر کیا ہے کہ ہرا کیٹھن جس کومیری وعوت پہنچتی ہےاوراس نے جمعے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے''۔ ( خط مرزا بنام ڈاکٹر عبدائکیم )

سی مرزاصاحب لعنت بازی بیس بوے مشاق سے لعنت وینا اور لکھتا ان کا محبوب مشغلہ تھا اپنی کتابوں بیس کئی جگہ لعنت العنت العنت بیکڑوں وفعہ لکھتے گئے ہیں کتاب نورالحق بیس بزار وفعہ بیرہ علیحہ والعنت لکھی ہے۔(مؤلف) کے محبت کا لفظ شاید تعظی ہے لکھا عمیا بولفظ بیموز وں معلوم ہوتے ہیں کہ پھرآپ کی بعث کا فائدہ کیا ہوا۔ اللہ بیٹی غریب مسلمانوں ہے چندہ لیا اور عیش کیا جس نے چندہ وزرویا بیعت سے خارج بیٹی کا فر۔ کیا کس نبی نے اسک گلااگری کی ہے؟ الااستلاکھ علیہ کہنا نہیاء کی سنت ہے گرم زائے گلااگروں کی سنت پڑھل کیا۔

ا انبیاء کے بھروں سے مروے زندہ ہوا کرتے تھے وین حق کا ایول بالا ہوا کرتا ہے تھا۔ ان کے بھرے دین کی ترتی کے لئے ہوا کرتے تھے۔ مرزاصا حب کے بھرے دین حق کی تذکیل، کفار کی فقح ولھرت اور سلمانوں کی بڑیمیت کی شکل میں صاور ہوئے۔ خوند کمال الدین نے اپنی کتاب مجد دکامل مجھ ما ۲۳ اپر عالم اسلام کی تبائی کواس بیشن گوئی کا مقیمة اردیا ہے۔ (مؤلف) مع تاریخی انداز ولگا سکتے ہیں کہ بیکوشش کرنے والے کون تھے بعداور ان کا سرخنہ کون تھا جس نے تمام دنیا کے سلمانوں کو کا فرقر اردیا اور صرف اپنی تعلیم اور بیعت کو مدار نجائے تی مردیا ( فاقع ہم و تند ہم ) سع نیعنی موادی تو رالدین ، عبدالکریم ، مرز امھود اور احسن امروای و فیمر و مرز الی موادیوں کے تھم ہے۔

الى در حقيقت وه گاليال إمنسوب كى جائينگى" ـ (پياسه بريزا)

لوے: مرزاصاحب کی طرح مرزائی بھی جیسا موقعہ دیکھتے ہیں عمل کرتے ہیں خواجہ کمال الدین مرزائی لکھتا ہے۔ '' شیخ یعقو بعلی تراب قادیانی نے ولایت جاتے ہوئے مجھے جہاز ہیں کہا کہ ہمیں یعنی جماعت قادیان کو آئ سمجھ آگئی کہ غیراحمدیوں سے ہمارااجتناب غلط ہوا ہم اس کاازالہ کریں گے۔میاں مجموداحمدصاحب اب دوسروں کو کا فر کہنے میں متامل ہیں اب ضرورت وقت نے یا شاید کی کے اشارہ نے انہیں مجود کیا کہ اس مسئلہ کوچھوڑ دیا۔''

'' سخت زبانی میں سے بات داخل ہوگی کہ ایک فریق دوسرے فریق کو اِن الفاظ سے یا دکرے کہ وہ وجال ہے بیان میں سے یا دکرے کہ وہ وجال ہے یا ہے ایمان ہے یا فاسق ہے مگر سے کہنا کہ اس کے بیان میں مقلطی ہے یاوہ خاطی یا تخطی ہے خت زبانی میں داخل نہیں ہوگا۔'' (اسلے خیرمز اکا اشتہار حاشیہ) اخلاق ہم زا

اگر کوئی سخت لفظ عین محل پر چسپال اور عند الصرورت ہوتو وہ اخلاقی حالت کے منافی شہیں ہے۔ (ضرورۃ الدام میں)'' امام زمان پر آیت انک لعلی خلق عظیم کا پورے طور صادق آجا ناضروری ہے'۔ (ضرورۃ الامام میں ۸)

برتر ہرایک بدے ہے جو بدزبان ہے جس دل میں ہے جاست بیت الخلاوہ ی ہے (لقل ازعر م کاملہ) ''ہندوؤل کی قوم کو خت الفاظ ہے چھیٹر نا ضروری ہے۔''(ازالہ م ۸۵)''مولوی

لے سمویا آخضرت بھی کوجس قدر آریوں نے دی ایں وہ دراصل مرزاصا حب اور مرزائیوں نے دی ایں۔ ع خلق عظیم کا انداز واس سلوک ہے ہوسکتا ہے جو مرزانے اہلی اسلام سے کیا ہے جس کا ذکراس کتاب بھی دوسری جگہ دوریّ ہے۔انبیاء کرام کوجس قدرگالیاں دی میں ان کا اصافہ کرنہ مشکل ہے عیسائیوں کو پکے چتم دعبّال، یا جوج کا اجزیّ مردہ پرست، گوہ کھانے والے طوائف کی طرح لعنتی وغیرہ کے انقابات دیئے اور آریوں کوا ٹی کتب بٹی سرمہ چتم آریہ بھتا وحق لکھا۔

## انبياءود يكر پيشوايانِ مذاهب كى تو بين كانتيجه

اے عزیز واقد یم تجربداور باربار کی آزمائش نے اس امر کو ثابت کردیا ہے کہ مختلف قوموں کے نبیوں اور رسولوں کوتو ہین سے یا دکرنا اور اُن کو گالیاں وینا ایک ایساز ہرا ہے کہ نہ صرف انجام کارجہم کو ہلاک کرتا ہے بلکہ روح کوبھی ہلاک کر کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرتا ہے، وہ ملک میں آرام سے زندگی بسرنہیں کرسکتا جس کے باشندے ایک دوسرے کے رہبر دین کی عیب شاری اور از الدحیثیت عرفی میں مشغول ہیں اور ان قوموں میں ہرگز ہی ا تفاق نہیں ہوسکتا جن میں ہے ایک قوم یا دونوں ایک دوسرے کے نبی یارثی اوراوتارکوبدی یابدزبانی کے ساتھ یادکرتے رہتے ہیں اپنے نبی یا پیشواکی ہتک سن کرکس کوجوش نہیں آتا۔ (پیام مع بر ۲۰) ' اور ہم دوسری قوموں کے نبیول کی نسبت ہرگزیم پدر بانی نهبیں کرتے۔'' (بیغام ملح ،۲۳۵)'' من او را بکلمات درد رسا نند درغضب آور دم والفاظ دل آ زار ٣ تا باشد كه او برائے جنگ من برخيز د' له (انجام الخمر، ٢٨٥)'' اور سخت الفاظ استعال کرنے میں ایک ریجھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار ہوجاتے ہیں ہندوؤں کی قوم کو سخت الفاظ سے چھیٹرنا نہایت ضروری ہے۔' (ازالہ س۵۷)'' ایکی مہذب (ہندو) قوم کی كتاب اوررشيول كوبرے الفاظ سے يادكرك آمخضرت الليك كوكاليال دلانے والول كى طرف

لے میکی زہر پھیلانے کے لیے مرزاصاحب نے انبیا موگالیاں دیں اور ملک کے امن وآرام کو یر باد کیا سیتارتھ پر کاش میں چود ہویں باب کا اضافہ کرایا۔ (مؤلف)

ع وریں چہ شک قار ئین تو بین انبیاء میں مرزا کی تہذیب اور صدافت کو ملاحظہ کرلیس ایسے سفید جھوٹ کے عادی کو ٹبی ماننا مرزائیوں کا بی کام ہے۔

ع مرزاصا حب ازالہ ص ۱۳ میں لکھتے ہیں "جوفاف واقعاورووغ کے طور پڑھش آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیاجا ہے است ب وشام کہتے ہیں''گویامرزاصا حب اپناگالی ویٹاور ہوز ہائی کرناتشاہی کرتے ہیں۔

ہو سکتے۔

مرزامحودصاحب نے لکھا: تمام اہل اسلام کافرخارج از دائرہ اسلام ہیں (آئید مدات ص ۲۵)''کسی مسلمان کے بیجھے نماز جائز نہیں۔'' (انوار خلافت بس ۲۰)''مسلمانوں سے رشتہ و ناطہ جائز نہیں''۔ (رکات خلافت س ۲۵) کسی مسلمان کے بیچ کا بھی جناز نہ پڑھو۔ (انوار خلافت بس ۲۳)''اب میچ (مرزا) اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین آیکوموت کے گھاٹ اُتارے''۔ (عرفان البی س۴۰)'' اللہ تعالی نے آپ (مرزا) کا نام میسی رکھا ہے تا کہ پہلے کوتو یہود یوں نے کو لی پر لئکا یا تھا مگر آپ اس زمانہ کے یہود یوں فولی پر لئکا یا تھا مگر آپ اس زمانہ کے یہود ی صفت لوگوں کوئو لی پر لئکا کیں''۔ (تقدیر البی س ۴۰) ساری و نیا ہماری و تم ہم سے گئی ہی ہمدردی کرنے والا ہو پر سے طور پر احمدی نہیں ہوجا تا وہ ہمارا و تمن ہے ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے ہو پورے طور پر احمدی نہیں ہوجا تا وہ ہمارا و تمن ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے وہ یہ کہتمام دنیا کو اپنا و تمن ہم جو باللہ کھنا جا ہے کہ و شکار بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ دہونا جا ہے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا جا ہے کہ و شکار بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کہونا جا ہے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا جا ہے کہ و شکار بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کہونا جا ہے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا جا ہے کہ و شکار بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کہونا جا ہے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا جا ہے کہ و شکار بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کردے۔ (تقریم زامودون الفنل ۲۵ مرابر بیل سایو)

'' خطبہ الہامیہ میں حضرت سے موعود (مرزا) نے آمخضرت کی بعث اول اور ثانی کی باہمی نسبت کو ہلال اور بدر سے تعبیر فرمایا ہے جس سے لا زم آتا ہے کہ بعث ثانی کے کا فر (یعنی مرزا کے نہ ماننے والے مسلمان) بعث اول کے کا فروں (یعنی کفار عرب) سے بڑھ کر ہیں''۔ (ابوالفضل، جلد عنبراصفی )

ل ۱۹۳۳ء میں بربقام بھیرہ مرزائیوں نے ایک مسلمان کو ہے گناہ کل کر دیا تھا حال ہی میں بہقام ڈیر وبابا نا تک مسلمانوں کے سروں کی اینٹوں اور لائٹیوں سے مرزائیوں نے تواضع کی ۔جلس اسلامیہ کے موقع پر بہقام قادیان نہتے ہے گناہ مسافروں کوز دد کو ہی گیا اور جہاد بالسیف کو ترام کہنے والوں نے جہاد بالاٹھی پڑل کر کے گیس لیب پراپئی تو ت دلیس حرف سروی کار کنان مبلاء پر جس فدر نظام عظیم ہوااس کی حقیقت و نیا پر آ شکارا ہے ان کے مکان جلاور نے گئے اور ان کے ایک فروستری محمد میں کو مرزامحمود کے خاص مرید نے تک کر دیا غرض اس جماعت کی سفاکیاں دن بدن نا قابل برواشت صورت فروستری جس ملک ان جا دیاں جس کی مسلمان کا مال و جان و آبر و محفوظ تو ایس ( مؤلف)

سعداللہ فاحق ، شیطان ، خبیث منحوس نطفہ سفہا ، رنڈی کا میٹا ، اور ولد الحرام ہے' ۔ ( تنہ هیئة اوی بس ۱۳۰) اسی طرح مرز اکی تمام کتابیں بداخلاقی کا مظاہرہ ہیں۔

اہل اسلام سےسلوک

'' تمام مسلمان حرام (ادے ہیں''۔ (انوارالاسلام میں'' مسلمان جنگوں کے سور اور اُن کی عورتیں کنیبول ہے برتر ہیں''۔ (جم البدی، میں ۱۰) علمائے اسلام کی شان میں یول گو ہرافشانی فر مائی، اے بدذات فرقۂ مولویاں! اندھیر ہے کے کیڑو، اندھے، نیم و ہر بیہ، ابولہ لہب، جنگل کے وحتی، نابکار، پلید دجال، بد بجنت مفتریو، اعملی، اشرار، اوباش، پلید طبع، بدذات، بدچلن، باطنی جذام، ثعلب چو ہڑے جمار، چمار، حقاء، یبودیت کا خمیر رکھنے بدذات، بدچلن، باطنی جذام، ثعلب چو ہڑے جمار، چمار، حقاء، یبودیت کا خمیر رکھنے والے، خزیر ہے زیادہ پلید، خالی گدھے، دل کے مجذوم، ڈوموں کی طرح مسخرہ، ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چہول کو سوروں اور بندروں کی طرح کردینگے۔ زندیق، سگ سیاہ داغ ان کے منحوں چہول کو سوروں اور بندروں کی طرح کردینگے۔ زندیق، سگ میاہ، شریر، مکار، طالع منحوں، عقارب، نمول الاغوی، فیمت یا عبدالشیطان کتے، ساہنی، سفہاء، شریر، مکار، طالع منحوں، عقارب، نمول الاغوی، فیمت یا عبدالشیطان کتے، کینہ ور، کہما، مادرزاداندھے، گندی روحوں، منافق مخذول، مجبور، مجنون درندہ، مگس طینت مولویوں کی بک بک، نجاست ہے جمرے ہوئے، وحشی طبع، پامان، پاکلین، ہندوزادہ، لعن مولویوں کی بک بک، نجاست سے جمرے ہوئے، وحشی طبع، پامان، پاکلین، ہندوزادہ، لعن مولویوں کی بک بک، نجاست سے جمرے ہوئے، وحشی طبع، پامان، پاکلین، ہندوزادہ، لعن مولویوں کی بک بک، نجاست سے جمرے ہوئے، وحشی طبع، پامان، پاکلین، ہندوزادہ، لعن مولویوں کی بک بک، نجاست سے جمرے ہوئے، وحشی طبع، پامان، پاکلین، ہندوزادہ، لعن مذہ الفیال الف موہ ''۔ (نقل ادعسائے موٹ)

نوٹ: مرزا صاحب نے اپنے تمام مخالفین کو ذریبة البغایا قرار دیا، اور بغایا کا ترجمه کتاب کچة النور کے صفحه ۳۳ پر" زن ہائے زانیہ" اور صفحه ۲۹ پر" زنان بازاری" اور صفحه ۸۷ " زنان فاحشهٔ" کیا ہے، مرزاصاحب نے ہزار ہامقدس انسانوں کی ماؤں کوالیں گندی گالی دی ہے اور ایک ایسا الزام لگایا ہے جس کی بناء پر وہ شریف انسان کہلانے کے مستحق نہیں

ا مسلمان درود بزاری پڑھتے ہیں اور مرز اصاحب کی زبان وقلم ہے بجائے درود بزار و کے بزار بزار تعنین گلتی ہیں۔

## مرزائیت کی ترقی کے اسباب

''اگرانگریزی سلطنت کی تلوار کاخوف نه جوتا تو جمیس گلزے کردیتے تیکن بیملکت برطانیه غالب اور باسیاست جو ہمارے لئے مبارک ہے خدا اس کو ہماری طرف ے جزائے خیرد نے '۔ (نورائق ہنی صداول)'' سواس نے مجھے بھیجا اور میں اس کا شکر کرتا ہوں کداس نے مجھے ایک الیم گورنمنٹ کے سائد رحمت میں جگددی جس کے زیرسایہ میں بڑی آزادی ہے اپنا کا م نصیحت اور وعظ کا ادا کررہا ہوں اگر چیاس محن گورنمنٹ کا ہرا یک پر ہررعایا میں سے شکرواجب ہے مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پرسب سے زیادہ واجب ہے کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصر ہندکی حکومت کے سامیہ کے نیچے انجام پذریہ ہورہے ہیں ہرگزممکن نہ تھا کہ وہ کی اور گورنمنٹ کے زیرسا بیانجام پذیر ہو سکتے اگر چدوہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی ''۔ (تخذ قیمرہ سء) اکثر دور کے مسافروں کواپنے پاس سے زادِراه دیتے میں چنانچے بعض کوئیس تیں یا جالیس اِچالیس روپید یے کا اتفاق ہوا ہے اور دو ووچارچارتومعمول ہے۔ (اشتباراتوائے جلسا محقظہادۃ اطرآن) دو انگریزوں نے ہمارے دین کو ا یک فتم کی وہ مدو دی ہے کہ جو ہندوستان کے اسلامی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آسکی''۔ (ضرورة العام ٣٠٠)''اگر برامين احمد به ميس حضرت عيسني التيك لا كي آمد ثاني كا پچھ بھي ذكر نه ہوتا اورصرف میرے میچ موعود ہو نیکا ذکر ہوتا تو وہ شور جو سالہا سال بعد پڑا اور تکفیر کے فتوے تیار ہوئے بیشوراً ک اوقت پڑجاتا''۔ (الجازاحدی من ۹) پھر میں بارہ برس تک جوایک

ل رشوت (مولف)

ر ماند دراز ہے بالکل اس سے بے خبر رہا اور غافل رہا کہ خدانے جھے بڑی شدّ ومد سے
اہمان میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسی اعقیدہ پر جمار ہا
جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت ہے آگیا کہ میر ہے پراصل حقیقت کھول دی جائے تب تو
الر سے اس بار ہے میں البامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے''۔ (افج زاحمدی میں) مجھکو
جیسا گور نمنٹ برطانیہ کی سلطنت وظل حمایت میں امن ہے نہ مکہ میں ہے، نہ مدینہ میں، نہ میں، نہ ما بیاں میں، نہ ایران میں۔ (البای قائل، جلد ۱۸ میں)

#### گورنمنٹ کومسلمانوں سے بدظن کیا

حسین کا می سفیرروم قادیان میں میری ملاقات کے لئے آیا اوراُس نے مجھے اپنی

گریمنٹ کے اغراض سے مخالف پاکرایک بخت مخالفت ظاہر کی۔ وہ تمام حال بھی میں نے

اپنے اشتہار مورخہ ۲۸ مرک کے ۱۸۹ء میں شائع کردیا ہے۔ وہ بی اشتہار تھا جس کی وجہ ہے بعض
مسلمان ایڈ یٹروں نے بڑی مخالفت ظاہر کی۔ اور بڑے جوش میں آگر مجھو گالیاں دیں کہ یہ
مسلمان ایڈ میٹروں نے بڑی مخالفت ظاہر کی۔ اور بڑے ویتا ہے اور رومی سلطنت کوتصور وارمخبرا تا ہے۔
مسلمان ایڈ میر کی کوسلطان رُوم پرتر جیج دیتا ہے اور رومی سلطنت کوتصور وارمخبرا تا ہے۔
اسلمان کی وجہ سے بلکہ سرکارا گریزی کی خیرخوائی کے سبب سے بھی ملامتوں کا نشانہ بن رہا
اسلمان کی وجہ سے بلکہ سرکارا گریزی کی خیرخوائی کے سبب سے بھی ملامتوں کا نشانہ بن رہا
سے گیا اس کی نسبت بیطن ہوسکتا ہے وہ سرکارائگریزی کا بدخواہ ہے؟ یہ بات ایک ایسی واضح

ع مرزانے تھت عمنیوں ہے اسلام کے لباس میں آ ہت آ ہت اپنااٹر قائم کیا۔ درجہ بدرجہ دعاوی کا اظہار کیا۔ پہلے صلح قوم ہے ، گھرمجہ د ، گھرمہدی اور گھرمیج ، اور آخر کا راعلانیہ دموی نبوت کر دیا ساد ولوح عوام بندریج مرزائی عقائد کو قبول کرتے گئے۔ (مولف)

ر مرد اصاحب لکھتے ہیں۔ کہ میں اپنے وقی یا الھام میں ذرا بجر بھی شک کروں تو کافر ہوجاؤں۔ مگراس جگدا قرار کرتے ہیں کہ بارہ برس کا فرر ہے۔ اب مرزائی کس منہ سے بعث فیکھ عصوا والا استدلال چیش کرتے ہیں۔ کہ مرزا کی کافرانہ ولاگی صداقت کی دلیل بن سکتے ہے۔

و گئی زین تیار ہو چکی۔ عقل کے اندھوں کی جماعت قائم ہو چکی۔ مریدین ومعقدین کا جمکھنا ہوگیا۔ اور حالات موافق و گے ۔ نیز اس عبارت ہے ثابت ہوتا ہے کہ وفات سے کا عقید وصرف البام کی بناء پر ہے۔ ورندقر آن وحدیث میں کی جگہہ ولاگ کی کا کرٹین ۔ ورندم زاصا حب پہلے ہی متنہ ہو جاتے۔ ( مولف )

تھی کہ بڑے سے بڑے وہ من کو بھی اپنی شہادت کے وقت میری نسبت بیان کرنا پڑا کہ بید سرکار انگریزی کا خیرخواہ اور سلطنت روم کا مخالف ہے۔'' (سماہ ابریس،''میں نے اپنی تالیف کردہ کتابوں میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ جو پچھ نادان مولوی تکوار کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ امر سچے ندہب کے لئے دوسرے رنگ میں گورنمنٹ برطانیہ میں حاصل ہے۔

مسلمان لوگ ایک خونی مسیح کے منتظر متھے اور نیز ایک خونی مہدی کی بھی انتظار کرتے تھے۔اور بیعقیدے اِس قدرخطرناک ہیں کدایک مفتری کا ذب مہدی موعود کا وعویٰ کر کے ایک دنیا کوخون میں غرق کرسکتا ہے کیونکہ مسلمانوں میں اب تک پی خاصیت ہے کہ جیباوہ ایک جہاد کی رغبت دلانے والے فقیر کیساتھ ہوجاتے ہیں شایدوہ ایس تابعداری بادشاہ کی بھی نہیں کر سکتے ۔ پس خدانے جاہا کہ بیافلط خیالات دور ہوں اس لئے مجھے سے موعود اورمبدی موعود کا خطاب دیکرمیرے پرظاہر فرمایا کے سی خونی مہدی یا خونی مسے کا انتظار کرنا سراسر غلط ہے۔افسوں کہ جس وقت میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پینجر سنائی ہے کہ کوئی خونی مہدی یا خونی مسے دنیا میں آنے والانہیں ہے اُس وقت سے سادان مولوی مجھ نے بغض رکھتے ہیں اور مجھ کو کا فراور دین سے خارج تھمراتے ہیں عجیب بات سے ہے کہ بیلوگ بنی نوع کی خون ریزی سے خوش ہوتے ہیں۔ " (تحذیصر و من ۱۳۱۱) بعض نادان مسلمانول كا حيال چين احيمانېيں اور نا داني كى عا دات ان ميں موجود ہيں جيسا كەبعض وحثى مسلمان ظالمانه خون ریزی کا نام جها در کھتے ہیں۔ (جحذ قیسره بس٥١) ''مسلمانوں میں دوستے نہایت خطرناک اورسراسرغلط ہیں کہ وہ دین کے لئے تلوار کے جہاد کوایئے ندہب کا ایک رکن سجھتے ہیں اور اس جنون ہے ایک بے گناہ کول کر کے ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا نہوں نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے اور گواس ملک برکش انڈیا میں پیعقیدہ اکثر مسلمانوں کا

اسلات پذیر ہوگیا ہے اور ہزار ہامسلمانوں کے دل میری بائیس ٹیس سال کی کوششوں سے سال و گئے ہیں لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض غیرمما لک میں بیہ خیالات اب تک ر کی ہے پائے جاتے ہیں گویاان لوگوں نے اسلام کامغز اور عطراز ائی اور جبر کوہی مجھ لیا السوں کہ پیچیب غلط کارمسلمانوں میں اب تک موجود ہے جس کی اصلاح کے لئے میں لے پیاس ہزارہے کچھزیادہ اینے رسالےاورمبسوط کتابیں اوراشتہارات اس ملک اورغیر ملوں میں شائع کئے ہیں۔اورامیدرکھتا ہوں کہ جلد تر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس عیب مسلمانوں کا دامن پاک ہوجائیگا دوسراعیب ہماری قوم مسلمانوں میں بیہ بھی ہے کہ وہ ا ایسے خونی مسیح اورخونی مہدی کے منتظر ہیں جوان کے زعم میں دنیا کوخون سے بھر 🐠 (ستارہ قیصرہ من ۱۰)'' اس ہے انکار نہیں ہوسکتا کہ مسلمانوں میں بہت ہے ایسے لوگ ال من كا زہبی تعقب أن كے عدل وانصاف پر غالب آگيا ہے يہاں تك كہوہ اپنی مرخ كرديكا اور ندصرف يبي بلكه بيهي أن كا خيال ب كد حضرت مسيح التلفي المرجمي آسان سے اس غرض سے اُٹریں گے کہ جومبدی کے ہاتھ سے یہود ونصاری زندہ رہ گئے اں کے خون ہے بھی زمین پرایک دریابہادیں''۔ (شبادت اعرآن ہم ہنمیہ)

دوبعض صاحبول نے مسلمانوں میں اس مضمون کی بابت اعتراض کیا اور بعض اس مضمون کی بابت اعتراض کیا اور بعض نے مسلمانوں میں اس مضمون کی بابت اعتراض کیا اور بعض نے مسلمانوں کو دوسری المسلمانوں کے مختی مسلمانوں پر کیوں ترجیح دی۔' (شہارۃ القرآن س ہ اضیر)'' ان لوگوں (مسلمانوں) کے مختی اس مار دیکھنے ہوں تو صد بق حسن کی کتابیں دیکھنی جا بمیں جن میں وہ فعوف ایا اللہ ملکہ معظمہ اللہ معلم میں مہدی کے سامنے پیش کرتا ہے اور نہایت کر ساور گستاخی کے الفاظ سے یا دکرتا ہے اور نہایت کر سامنہ کا اللہ تا بی کورے کو یا ایسا خیال کرتا ہے وار نہا ہے خیال کو کھن تل کرنا تھی کے دا کے مرزائیوں کے زویک سے اللہ اللہ اللہ تا اللہ تا ہے مرزائیوں کے زویک سے

ا پی محن گورنمنٹ کی خدمت میں پھھ گذارش کرنا جا ہتا ہوں وہ مولوی جن کے

جن کو ہم سی طرح اس جگه نقل انہیں کر سکتے۔ جو جا ہے اُن کی کتابوں کو دیکھ لے بیو ہی صدیق حسن ہے جس کومحر حسین نے مجد د بنایا ہوا تھا۔ بھلا کیونکر اور کس طرح ہے اینے مجد د ے اُن کی رائے الگ ہوسکتی ہے۔اب ان کی متناقض کتابیں جو گورنمنٹ کے سامنے پچھے بیان ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اندرون حجر ہے کچھ بیان بداُن کے منافقا نہ طریق کو ٹابت کررہی ہیں اور منافق خدا کے نز و یک بھی ذلیل ہوتا ہے اور مخلوق کے نز دیک بھی۔ یہ لوگ در حقیقت مشکلات میں ہیں ان کے تو کئی عقیدے گورنمنٹ کے مصالح کے برخلاف میں اب اگر منافقا نه طریق اختیار نه کریں تو کیا کریں'' (اعازاحه ی ۴۳۰)'' بار باراصراران (علماء) کا ای بات پر ہوتا ہے کہ بیرملک دارالحرب ہے اور اپنے دلول میں جہاد کرنا فرض سجھتے ہیں جو خص اس عقیدہ جہاد کونہ مانتا ہواور اُس کے برخلاف ہواس کا نام د خبال رکھتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں چنانچہ میں بھی مدت ہے اِس فتو کی کے نیچے ہوں اور مجھے جو اس ملک کے بعض مولو یوں نے دجال اور کافر قرار دیا اور گورنمنٹ برطانیہ کے قانون ہے بھی بے خوف ہوکر میری نسبت ایک چھیا ہوا فتوی شائع کیا کہ بیخص واجب القتل ہے اور اس کا مال لوشا بلکہ عورتوں کو نکال کر لے جانا بڑے ثوا بع کا موجب ہے ۔اس کا سبب کیا؟ یہی تو تھا کہ میراسیج موعود ہونا اوران کے جہادی مسائل کے مخالف وعظ کرنا اوران کے خونی مسیح اور خونی مہدی کے آنے کو جس براُن کولُو ے مار کی بڑی بڑی أميدين تحين مراسر بإطل تشهرانا أن كے غضب اور عداوت كاموجب ہو گيا''۔

(رساله جهاده ال

عقائد میں بدیات داخل ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں اور خاص کرعیسائیوں کولل کرناموجب الواب عظیم ہےاوراس سے بہشت کی وہ عظیم الشان نعتیں ملیں گی کہوہ نہ نماز ہے مل سکتیں اللہ ند عج ، سے ندز کو ۃ سے اور ند کی اور نیکی کے کام سے مجھے خوب معلوم ہے کہ بیلوگ در پر دہ عوام الناس کے کان میں ایسے وعظ پہنچاتے رہتے ہیں آخر دن رات ایسے وعظوں کو س کران لوگوں کے دلوں پر جوحیوانات میں اوران میں پچے تھوڑا ہی فرق ہے بہت بڑااثر ہوتا ہے۔اور وہ درندے ہوجاتے ہیں وران میں ایک ذرہ رحم باقی نہیں رہتا اور ایسی بے رمی سےخوزیزیال کرتے ہیں جن سے بدن کا نیتا ہے اور اگر چہر صدی اور افغانی ملکول میں ال متم کے مولوی بکٹرت بھرے پڑے ہیں جوا ہے ایسے وعظ کیا کرتے ہیں مگر میری رائے تو یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان بھی ایسے مولویوں سے خالی نہیں اگر گورنمنٹ عالیہ نے بیہ الیتین کرلیا ہے کداس ملک کے تمام مولوی اس فتم کے خیالات سے یاک اور مبر امیں تو بد المان میشک نظران فانی کے لاکن ہے میرے نزد یک اکثر معجد تشین نا دان مفضوب الغضب ملا ا ہے ہیں کدان گندے خیالات ے بری نہیں میں سے کے کہنا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کے احسانات کوفراموش کرکے اس عادل گورنمنٹ کے چھیے ہوئے دہمن ہیں۔(رسالہ جاد ہم،۴) د دبعض مسلمانوں کا بیرحال ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے دشمنوں سے پیار ارین ناحق ایک قابل شرم ندجی بهاندے ایے لوگوں کو قبل کردیے ہیں۔ (رسالہ جاد کا میر

ے ہاں رب نندن کی تو بین کے ذکر سے کلیجیشق ہوتا ہوگا ۔ مگر کتاب البربید میں عیسائیوں اور آریوں کے وہ تمام بکواس اور گالیاں جو انہوں نے اپنی تصانیف میں اسلام اور داعی اسلام ﷺ تو کی ہیں۔ بغیر نعوذ ہائند کہے تبایت ہے حیاتی سے نقل کردیں ہیں۔ (مؤلف)

ا کیا گئی فلک نے اس سے بڑھکرا پی تو م سے غداری کی مثال پیش کی ہے۔ اس بظاہر ٹو ڈی اعظم اور جاسوں اعظم بلکہ در پروہ پر طالبے کے سب سے بڑے دشمن کا بس جٹنا تو ایک مسلمان بھی زند ونظر ند آتا۔ تمام علاء کو کھانی دیجاتی ۔ تب اسے صبر وقر ار حاصل ہوتا۔ غدر کے بعد سے اب تک حکومت برطانیہ کی ہندونو از پالیسی اور مسلمانوں کو ہرمیدان پیش گھراد ہے کی ذرواری ان (مراز) پر عائد ہوتی ہے۔ اب تک آگر بردوں کے دل مسلمانوں سے صافہ نیس ہوئے مسلمانوں کی ہرطرح کی بربادی کا اسعاد اور شن بن صباح کانی ہواہے۔ (مؤلف)

بنام دائسرائے) گورنمنٹ کے بیسلوک اوراحسان میں مسلمانوں کی طرف سے اس کاعوض بیددیا جاتا ہے کہ ناحق ہے گناہ بےقصوران حکام گوتل کردیتے ہیں جودن رات انصاف کی پابندی سے ملک کی خدمت میں مشغول ہیں۔ (ضمیدرسالہ جادس انظر بنام دائسرائے)

#### متضاددعاوي

#### ع شد پریثال خوابِ من از کثرتِ تعبیرها

(نوٹ) مولوی صاحب محمد بشیر کوٹلوی نے خوب کلصائے بھی آدم بھی تیسی بھی مرئے۔ یہ ستقلال نہ ہوتا ہی جھوٹا کی اضافی ہے۔ میرزائیوں کے تمام فرقوں کو جلنے اوران کا خاص دخائی ہے۔ میرزائیوں کے تمام فرقوں کو جلنے اوران کا خاص دعوی کیا تھا۔ آج تک کسی تی کے پیروں بیس اپنے ہادی کا دعوے متعین کرنے میں اختلاف رونمائییں ہوا۔ مرزاصا حب کے مرنے کے امدائی تک لا بوری وارد کی قاویا کی وگنا چوری تیجا پوری وجی ۔ دیمیشوری گروہ صرف مرزاصا حب کے اصل دعوے پر بی جھٹو رہے ہیں۔ کہ امت مرزائیہ میں ان کی بنا پر دعوے پر بی جھٹو رہے ہیں۔ دراصل مرزاصا حب کے دعادی اس کثرت سے ہیں۔ کہ امت مرزائیہ میں ان کی بنا پر اختلاف کا بونالازی امرتفا۔ دنیا کا کوئی عبد ویا عزت اسی نہیں۔ نے حاصل کرنے کے لئے مرزا قادیائی نے سمی نہ کی ہو۔

50 اسم البارة المرابع

متضادا قوال

ا مسیح کی قبر گلیل میں ہے۔ (ازالہ کاان ۲۵۳) حضرت عیسیٰ کی قبر بلاد شام میں ہے۔ (ت کی عاشیر ۱۶۴۰) حضرت عیسیٰ کی قبر تشمیر میں ہے۔ (راز حقیقت)

۳ ....علماء د جال میں۔ (خ الاسلام ص ۹) باا قبال قومیں د جال میں ۔اور رمیل ان کا گدھا ہے۔ (اد الدس ۱۳۳۷) پاوری د جال میں۔(از الدس ۲۸) ابن صیاد ہی اد جال تھا۔ (از الدھا ثیر س ۱۶۱)

٣ ... خدا تعالی کا قانون قدرت ہر گزیدل نہیں سکتا۔ ( کرایات اصادیمن ہر ۸) خداا پنے خاص

آگیا بھی وہ حقیقت ہے جوآ خضرت وفقا پر بقول مرزا منکشف نہ ہوئی تھی اور مرزا پر موہمومنکشف ہوئی ۔ صرف وجال کی حقیقت کے متعلق چار مخلف اقوال مرزا کے موجو وہیں۔ اس۔ حضرت مویٰ کے اتباع سے ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے۔ (الکم ۲۳ راو بر ۱۳ دوایے)
 بنی اسرائیل میں اگر چہ بہت بنی آئے مگر ان کی نبؤت موئ کی پیروی کا نتیجہ نتھی۔
 (هیئة الوی ۹۷ ماشیہ)

#### تلك عشرة كاملة

مرزا صاحب کی کتب متضاد اور متناقض اقوال سے بھر پور ہیں۔ قار نمین اس کتاب میں کئی جگداس اختلاف کا ملاحظہ کر چکے ہوں گے۔اب ایسے اقوال کے قائل کے حق میں بھی مرزاصا حب کا فیصلہ سنئے۔

'' ظاہر ہے کہ ایک دل ہے دو متناقض با تیں نکل نہیں سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے انسان یا پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔' (ست بی ہس)'' اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی ہے کہ کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔' (هیئة الوی جس ۱۸۳) کوئی دانشمند اور قائم الحواس آدمی دوایسے متضا داعتقاد ہر گزنہیں رکھ سکتا۔ (ازالہ ۲۳۹) جبوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ (شمیہ براین، حصہ بنجم بس ۱۱۱)

#### نثانات صداقت

'' مسیح موعود کے متعلق جواحادیث میں آیا ہے کہ ان پر ہر دوچادریں ہوگی۔ان سے مراد حسب تاویل تعبیر خواب دو بیاریاں ہیں جو بندہ میں موجود ہیں۔ دوران سراور کشرت پیشاب موخر الذکراس شدّت ہے ہے کہ رات کوسوسود فعہ پیشاب کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے خفقان اور ضعف قلب اس قدر ہے کہ ایک سیڑھی ہے دوسری سیڑھی پر قدم

بندول کے لئے اپنا قانون بدل لیتا ہے۔ (چھ، معرف ص٩٦)

اس عاجز نے جو موجود اپنے وقت پر اپنے نشانوں کے ساتھ آگیا۔ (ازالہ ۱۳۳۳) اس عاجز نے جو مثیل موجود جوال کر بیٹھے ہیں۔'' میں نے جو مثیل موجود جوال کر بیٹھے ہیں۔'' میں نے سیدعویٰ ہر گرنہیں کیا کہ مسیح بن مریم ہوں جو شخص سیالزام میرے پرلگاوے، وہ سراسر مفتری اور کذ اب ہے' (ازالہ ۱۹۰)'' ممکن ہے کہ آئندہ زبانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مثیل سے آجا کیں''۔ (ازالہ ۱۹۹)

۵.....آ نے والے میچ کے لئے ہمارے سیدومولانا نے نبوت کی شرطنبیں تھہرائی (توشیح مرامی ا) وہ ابن مریم جو آنے والے میچ موجود کا ادالہ میں ہوگا۔ (ازالہ میں ۱۱) دبجس آنے والے میچ موجود کا حدیثوں سے پنة دیا گیا ہے کہ وہ نبی ہوگا۔ (هیئة الدی ہم ۲۵) کہ سیسیج کوصلیب پر تین گھنٹے گذرے تھے۔ (ازالہ بم ۲۵) ''صرف دو گھنٹے گذرے تھے۔ (ازالہ بم ۲۵) ''صرف دو گھنٹے گذرے تھے۔ (ازالہ بم ۲۵)

ے ۔۔۔۔۔حضرت مینے کی چڑیاں اور ہا وجود کیکہ مجز دے طور پران کا پر واز قر آن کریم سے ثابت ہے۔۔ ( آئینہ کمالات ہیں ۲۸) ان پرندوں کا پر واز کرنا قر آن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ (ازالداوہا میں ۲۰۰ صافیہ)

۸..... یچ صرف بیہ ہے کہ یبوع میں نے بھی بعض مجزات دکھلائے۔ (ریویتبر منانی) گرحق بات بیہ ہے کہ آپ سے کوئی مجز فہیں ہوا۔ (ضیرانجا ماسم میں عاشیہ)

9 ....مسیح ابن مریم اس امت کے شار میں آگئے ہیں۔(ازالیس ۱۲۳)حضرت عیسیٰ کوامّتی قرار دینا گفر ہے۔(ضیر براین حصہ اس ۱۹۳) ظاہر ہے۔(فقل از کاوید)

''میری طاقت مردمی کا تعدم تھی اور پیرانہ سالی رنگ میں میری زندگی تھی اس کئے میری شادی پرمیر ہے بعض دوستوں نے افسوس کیا میں نے شفی طور پردیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوا میر ہے منہ میں ڈال رہا ہے چنا نچے میں نے وہ دوا تیار کی اور پھرا پے تیکن خداداد طاقت میں پچاس مرد کے قائم مقام و یکھا۔ (زیاق القلوب ۷۸)

## شجاعت مرزا

''جب تک خداکسی کی ساتھ نہ ہو بیاستفامت اور بیشجاعت اور بید بذل مال ہرگز وقوع میں آبی نہیں عتی بھی کسی نے اس زمانہ کے کسی مولوی کودیکھا یا سنا کہ اس نے وعوت اسلام کے لئے کسی اسٹینٹ کمشنرانگریز کی طرف بن کوئی خط بھیجا لیکن اس جگہ صرف اس قدر بلکہ پارلیمنٹ لنڈن اور شنراوہ ولی عہد ملکہ معظمہ اور شنرادہ نسمارک کی خدمت میں بھی دعوت اسلام کے اشتہاراور خطوط بھیجے گئے ۔ (شہادۃ الترآن ۲۰۱۰)

جب گورنمنٹ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو سابقہ رو پہچھوڑ کرفوراً اپنی جماعت پر تھیسے سے گئے۔ ''میں اس وقت بطور تھیے جاعت کوخصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً کہتا ہوں کہ وہ اس طریق سخت گوئی ہے اپنے تیک بچائیں اور غیر تو موں کی باتوں پر پورے حوصلہ کے ساتھ صبر کرکے اپنے نیک اخلاق اور درگذر اور صبر کو گورنمنٹ پر ظاہر کریں۔ سو یہی تھیسے ہے کہ اپنے طور پر کوئی اشتعال اور کوئی تختی مت کرواور کسی آزار الشانے کے وقت دکام سے استغاثہ کرو۔ (کاب البریہ ۲۵۲) گورنمنٹ کی تنبیہ سے مرعوب ہو

رکھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مراکہ مرا۔ جس شخص کو ہر وقت خوف جان لاحق ہو
اور موت سامنے نظر آ رہی ہواس کو کب جرات ہوسکتی ہے کہ خدائے کم بزل کی نسبت
افتر ایردازی سے کام لے۔ ڈاکٹروں نے تسلیم کیا ہے کہ کثر ت پیشاب کا مریض مسلول
ومد قوق کی طرح موت کے زغہ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور گھل گھل کراسکا تمام بدن لاغر ہوجاتا
ہے۔' (اربعین نبر ۴۳ ہم ہموسہ)

'' حضرت میچ النظیفلا کے متعلق لکھتے ہیں کہ اسکی پیشگو ئیاں کیا تھیں صرف یہی کہ ذلا لے آئیں گے، قبط پریں گے ، لڑا ئیاں ہوں گی ، پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی ایسی پیشگو ئیاں اسکی خدائی پر دلیل مخبرا کیں کیا ہمیشہ زلز لے نہیں آتے؟ کیا ہمیشہ فط نہیں پڑتے؟ کیا ہمیش لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟ پس اس نادان اسرائیلی (عیسی النظیفلا) نے ان معمولی باتوں کا پیشگوئی کیوں نام رکھا۔

(ضميمانجام آگفم، حاشيه ص ٥٥)

طاعون میری صدافت کا نشان ہے۔ طاعون میری نصرت کے لئے بھیجی ہے

تا کہنشان پورے ہوں۔ (اشعار درشین وغیرہ)'' سورۃ فاتحہ میری صدافت کی گواہ ہے کیونگداس
میں لفظ الحمد ہے جس سے میرا نام احمشتق ہوا ہے۔ (نظر ادکاویہ) (ایک وفعہ آپ نے گرم
لقمہ چبایا تھا تو ہے ساختہ ران پر ہاتھ مار کر کہا کہ تھا تھا تو اس وقت یہ پیشگوئی پوری ہوئی تھی
کہام مہدی لکنت کی وجہ ہے ران پر ہاتھ مار کر کلام کیا کریں گے مسے النظیم کے وقت
میں شیر اور بکری کا ایک جگہل کریائی پینا انگریزی حکومت کے کار ڈوں پر مندرجہ تصویر ہے

کرلکھا آئندہ میں پیندنہیں کرتا کہ ایک درخواستوں پرکوئی انذاری پیشگوئی کی جائے بلکہ آئندہ کے لئے ہماری طرف سے یہ اصول رہے گا کہ کوئی ایسی انذاری پیشگوئیوں کیلئے درخواست کر بے تو اسکی طرف ہر گز توجہنیں کی جائیگی جب تک وہ ایک تحریری تھم اجازت صاحب مجسٹریٹ ضلع کی طرف سے پیش نہ کرے۔ (کتاب البریہ) میں اپنی جماعت کو چند لفظ بطور تھیجت کہتا ہوں کہ وہ طریق تقوی پر پنجہ مار کریا وہ گوئی کے مقابلہ پریاوہ گوئی نہ کریں۔ اور گالیوں کے مقابلہ میں گالیاں نہ دیں۔ (رازحیقت بس) ''ہم نے صاحب ڈپٹی کمشنر کے سامنے میوعبد کرلیا ہے کہ ہم آئندہ بخت الفاظ سے کام نہ لیں گے'۔

حضرت پیرسید مهرعلی شاہ صاحب گواڑ وی مد طلد العالی کوخود ہی لا ہور ہیں مقابلہ کی دعوت دی جب پیرصاحب لا ہور ہیں پہنچ گئے تو مرزا صاحب مقابلہ ہیں نہ آئے اور اشتہار دیا کہ'' میں بہرحال لا ہور پہنچ جا تا مگر ہیں نے سنا ہے کدا کثر پشاور کے جاہل سرحدی پیرصاحب کے ساتھ ہیں اور ایسا ہی لا ہور ہیں کمینہ اور سفلہ طبع لوگ گلی کو چوں میں گالیاں دیتے پھرتے ہیں ان گے۔ مگر دوسری طرف کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا۔''والله یعصمک من الناس ''خدا تجھے لوگوں ہے بچائے گا۔اس سے مرزاصاحب کے توکل علی اللہ اور الہام کی صداقت پرعدم ایمان کا ثبوت ماتا ہے اور اپنے آپ کو''جوری اللہ فی حلل الانبیاء'' کی صداقت پرعدم ایمان کا ثبوت ماتا ہے اور اپنے آپ کو''جوری اللہ فی حلل الانبیاء'' کی صداقت پرعدم ایمان کا ثبوت ماتا ہے اور اپنے آپ کو''جوری اللہ فی حلل الانبیاء'' کی صداقت پرعدم ایمان کا ثبوت ماتا ہے اور اپنے آپ کو''جوری اللہ فی حلل الانبیاء'' کی صداقت پرعدم ایمان کا ثبوت ماتا ہے اور اپنے آپ کو' ہوری اللہ فی حلل الانبیاء'' کی صداقت پرعدم ایمان کا ثبوت ماتا ہے اور اپنے آپ کو' ہوری اللہ فی حلل الانبیاء '

# نقل حكم عدالت ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ

" بی ایم و بلیووگلس صاحب بها در و سرکث مجستریت گورداسپوری عدالت سے مور دیستا گست عرام احد ساکن قادیان مور دیستا اگست عرام ایم تعد مدسر کار بذر بعد و اکثر کلارک بنام مرز اغلام احد ساکن قادیان

م عقيدة كاللَّه اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِنْ وَعَلَى اللَّهِ الْمِدِينَ } 71

اس کے بعد عادت کی بنا پر مجبور ہو کر مرزا سے نہ رہا گیا اس لئے مسٹر ڈوئی اسٹرکٹ مجسٹریٹ بہادر گورداسپور کی عدالت میں مورخه ۲۳ فروری ۱۸۹۹ء مرزاغلام احمد کو سب ڈیل صلفی اقرار نامہ داخل کرنے پرمجبور کیا گیا۔

'' میں مرزاغلام احمد قادیانی اپنے آپ کو بحضور خدا وند تعالی حاضر جان کر با قرار سالح اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ

ا میں ایسی پیشگوئی جس ہے کسی شخص کی تحقیر (ذلت) کی جائے یا مناسب طور ہے اللہ ت (ذلت) مجھی جائے یا خداوند تعالٰی کی ناراضگی کا مور د ہوشائع کرنے ہے اجتناب اگر داگا۔

ا کے مصاب سے بھی اجتناب کرونگا شائع کرنے ہے کہ خدا کی درگاہ میں وعا کی جائے کہ میں اس سے بھی اجتناب کرونگا شائع کرنے ہے کہ مصاب کی مصاب کے اسلے جس سے ایسانشان ظاہر ہو کہ و دھنجنس مورد عماب اللہ سے اللہ کرنے کہ مباحثہ نہ ہجی میں کون صادق اورکون کا ذب ہے۔

۔ میں ایسے الہام کی اشاعت ہے بھی پر ہیز کرونگا کہ جس سے کسی شخص کا حقیر ( ذلیل ) اللہ اس درمتا ب الٰہی ہونا ظاہر ہو یا ایسے اظہار کے وجوہ پائے جائیں۔

۔ افرار نا میکا ایک ایک لفظ فورے پڑھ کرمیرز اصاحب کے اعماد علی اللہ، تو کل اور شجاعت وغیر و کی صفات اور معادل کے اٹنا نام کا مطالعہ کریں۔

## عدم ایفائے عہد

ا براہین احمد یہ کے متعلق بیان کیا کہ کتاب ۳۰۰ جز و تک پہنچ گئی ہے پیشگی قیمت لوگوں سے طلب کی مسلمانوں نے چندے دئے مگر ۵۰ جلدوں کے بجائے صرف ۵ جلدیں طبع او کیں ۔اس کے بعد بیجلدیں کئی دفع طبع ہو کیں مگر مرز اصاحب اشتہاری کتب فروشوں کی طرح دنیا کی نظر میں گندم نما بجو فروش ہی ثابت ہوئے۔

ا ایک رسالہ ماہوار'' قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ''اورتفسیر کتاب عزیز چھپوانے کے لئے چھرہ بھے کیا گرندرسالہ ماہوار نکلا اور نہ ہی تفسیر شائع ہوئی۔

۔ جنگ مقدس ہیں 19 پر لکھا'' آگھم پندرہ ماہ کے اندر آج کی تاریخ ہے بسزائے موت ہاہ ہے ہوائے دو سوت ہاہ ہے مقدس ہیں جرایک سزااٹھانے کے لئے تیار ہوں مجھکو ذکیل کیا جائے رو ہاہ کیا جائے میں رتبہ ڈال دیا جائے اور مجھے بھانی دی جائے''۔ وغیرہ وغیرہ سام کیا جائے میرے گلے میں رتبہ ڈال دیا جائے اور مجھے بھانی دی جائے وعدہ پورانہ سراتھم میعاد میں ندمرا سنا ہے کہ عیسائی رسہ لے کرآئے مگر مرزاصا حب نے وعدہ پورانہ کیا اور گھر سے باہر نہ نکلے انہیں چاہئے تھا کہ وعدہ کے مطابق خوشی ہے رتبہ اپنے گلے میں الکر بھانی پرلنگ جاتے تا کہ تلوق خداان کے دام فریب سے آزاد ہوتی مگر شرم چہ شے الکر بھانی پرلنگ جاتے تا کہ تلوق خداان کے دام فریب سے آزاد ہوتی مگر شرم چہ شے است کہ پیش مرزا آید۔

ا تخذ گولا و پیرے ساتھ ایک اشتہار انعامی پانچ سور و پییشائع کیا جس میں لکھا کہ''اگر کوئی الیی مفزتوں کا ثبوت و یگا جس نے خدا کا معمور ، یا نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہواور اس دانوے کے بعد ۲۳ برس جیتار ہا ہوتو اس کو مبلغ پانچ سور و پیدانعام و یا جائےگا۔''اس کے اواب میں ضلع دار نہر سے رسالہ قطع الوتین شائع کیا گیا جس میں ایک چھوڑ کئی ایسے کا ذب ( دستخط مرزاغلام احمد قادیانی بقلم خود )

# مرزا كىفتوحات

''عین کچری میں کری ما تکنے پراُ ہے (مولوی حسین بٹالوی کو) وہ ذات نصیب ہوئی جس ہے ایک شریف آ دمی مارے ندامت کے مرسکتا ہے۔ بیدایک صادت کی ذات عیاہ خا نتیجہ ہے۔ کری کی درخواست پرصاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے جھڑ کیاں دیں اور کہا کہ کری نہ بھی تجھکو اور نہ ترے باپ دادا کو لی ۔ اور جھڑک کر پیچھے ہٹایا اور کہا کہ سیدھا کھڑ ا ہو جا اور اس پرموت پرموت بیہ ہوئی کہ ان جھڑکیوں کے وقت بی عاجز صاحب ڈپٹی کمشنر کے قریب ہی کری پر جیٹے ہوا تھا جس کی ذکت دیکھنے کیلئے وہ آیا تھا اور مجھے پچھ ضرورت نہیں کہ اس واقعہ کو بارا بار کھول کے بری کے افسر موجود ہیں اور ان کا عملہ موجود ہیاں سے کہ اس واقعہ کو بارا بار لکھول کی جہری کے افسر موجود ہیں اور ان کا عملہ موجود ہیاں سے لاچھنے والے پوچھے لیس۔ (ضرورۃ الدام ہو اس کی برظنی اور شتاب کاری سے ایک دوسری شکست بھی ان کو نصیب ہوئی اور وہ بیہ کہ راقم سے ایک صدستا ہی رو پے آ ٹھ پسے آگم ورس شکست بھی ان کو نصیب ہوئی اور وہ بیہ کہ راقم سے ایک صدستا ہی رو پے آ ٹھ پسے آگم بونے دی اور اس کا مطالبہ ہوا سو خدا نے ان تیرہ خیالات لوگوں کی بیم راد بھی پوری نہ ونے دی اور بعد شخصے ہوگر اس کا مطالبہ ہوا سو خدا نے ان تیرہ خیالات لوگوں کی بیم راد بھی پوری نہ جونے دی اور بعد شخصیات کا مل آئم ٹیکس معانے تا کیا گیا۔'' (ضرورۃ الدام صفحہ ہور)

اِ آپ کیول ند با ر بارتکھیں۔ زندگی بحر میں بیموقع ملا۔ اورا پنے سفیر خدا سے ایک جھڑک مولوی صاحب کو دلوا کرا پنے خیالات میں اینٹورپ فتح کرلیا۔ مرزانے اپنی کتابول میں کئی جگدا پنی اس عظیم الشان فتح کا ذکر کیا ہے۔ قار کمین اس میرزا کا سفلہ انتھام اور سفلہ مزاج ہونا معلوم کر بحتے ہیں۔ (مولف)

ع اس دوسری فی عظیم کوخاص عنوان اورخاص ثنان ہے ''بعنوان انگم لیکس اور تاز ہنشان'' پراس نے شائع کیا تھا۔ ایسے نشان دیکے کرمرزائیوں نے مرز اکو بی تشلیم کیا ہریں عقل دانش ببایدگریت

وہی اخبار لکھتا ہے کہ امرتسر بیں اور بھی درگت پیش آئی یہاں 9 نومبر کو ایک وسیح ال میں آپ کا لیکچر ہوا تھا ابھی آ دھ گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ مرزا صاحب نے چائے نوشی ال مائی لوگوں نے تالیاں پیٹ کرآ وازیں دیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھا۔ (بحوالہ اخبارہ م مردانے اپنی تصویریں کھینچوا کر عام شائع کیس المام مرج نہیں کیا اپنی تا ہوں کے لئے رقم زکوۃ طلب کرے تنابوں کی قیمت المام مرج نہیں کیا اپنی تا ہوں کے لئے رقم زکوۃ طلب کرے تنابوں کی قیمت مدعیان نبوت پیش کئے جوطبعی موت ہے ۲۳ برس دعویٰ کرنے کے بعدم ہے۔ مگر مرزا صاحب نے وعدہ پورانہ کیااورانعام نہ دیا۔

۵ ..... از الداو ہام میں لفظ تو فعی کے متعلق ایک ہزار روپیہ کا انعامی چیلنج و یاعلاء نے جوابات بھی دیئے خصوصاً مولانا ابوالقاسم محمد حسین کولو تارژوی صاحب ہیں برس سے اس رقم کا مطالبہ کررہے ہیں مگر مرزائی حلقوں میں برابر سنا ٹا طاری ہے۔

#### عام حالات

مرزاصاحب عام طور پرنماز پنجگانداورصوم رمضان کے پابندند تھے۔ بلکہ اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں بالکل روزہ نہیں رکھا۔ (ہرۃ الہدی، مصند مرزاہیراحد پر مرزا صاحب بریما) مولوی خدا بخش مرحوم واعظامر تسری کا بیان ہے کہ ع تے مرزا جمعہ جماعت کولوں تارک سنیا جائے جمید جمیعہ معجد وچہ نہ آئے

( كلمەفقىل رجمانى جس ١٥)

مرزاصاحب خود لکھتے ہیں اکثر سفر میں نمازوں کوجمع کر لیتا ہوں اور وقت پڑنہیں پڑھ سکتا اور معجدوں میں جانا کرا ہت سمجھتا ہوں۔ (ملخصافع اسلام ۱۹۰۳) مرزاصاحب کا بدری مرزا مرید منشی عبدالعزیز نمبروار بٹالہ اپنی کتاب کا شف اسرار نہانی ہیں ۵۵ میں لکھتا ہے کہ مرزا صاحب محض علائے اسلام کے سب وشتم کی تحریرات کرتے وقت بہتر بہتر نمازیں جمع کرکے ضائع کردیتے ہیں۔

مریدوں کے اعتراض پر کہا۔''میری طبیعت کی افتاد ایسی واقع ہوئی ہے کہ

# مرزا کی ناکامی

ا الله الله الفاظ پر فورکزیں۔اور ہند دُوں کی موجودہ ساسی غذیجی ترقی اور بذریعہ اشد حمی مکانوں کو جذب کرنے کے الله الله الله الله الله الله کا اندازہ کرلیس۔

ا الدور العادب ونيات جل بساوركوني تغيير شائع نذكر سكي-

ااو والہ ہیں میر زاصاحب اپنے ہر مقصد و مدعا میں ناکام ہے جس کی تفصیل آگے معلوم ہوگی \_مثلا (۱) آتھ میعاد (۱) اندی تیلم کے لگان کی حسرت ول میں رکھتے ہی چل ہے (۳) حضرت ہیرم برطی شاہ صاحب گولڑ وی مدخلہ انسان کی اندگی ہی میں مرکز ہلاک ہوگئے ۔ (۴) مخالفین کے مرزائی ہونے کا انتظار کرتے رہے ۔ وغیر دوفیر و۔ انسان کہ زائی زندگی اورائی کی موت کے بعد صلیب کوجس فقد رسیاسی غلبہ دنیا میں حاصل ہوا ہے اور عیسائیوں کی ساتھ سے انسان کی موت کے احد صلیب کوجس فقد رسیاسی غلبہ دنیا میں حاصل ہوا ہے اور عیسائیوں کی سے انسان کی موت کے احد کافی ہے۔

 ا چھے تھے انعامی اشتہار دینے اور نا جائز شرائط اپنی طرف پیش کرنے کے فن میں یکٹا اور موجد تھے۔ آپ سے پہلے لوگ فلسفہ انعام سے نا آشنا تھے۔ مناظرہ کرنے کی کبھی ہمتے نہیں ہوئی۔ مولوی محمد بشیر صاحب سے ایک دفعہ تحریری مناظرہ کیا مگر ناتمام چھوڑ کر قادیان بھاگ گئے۔

حضرت قبله سید پیرمبرعلی شاہ صاحب گواڑ وی مد طله العالی کوتفسیر نو یسی کے لئے مقابله کی دعوت دی حضرت معدوح معه جالیس علمائے کرام لا ہور میں رونق افروز ہوئے مرزا کوتاریں پرتاریں دی گئیں مگراہے میدان میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا مرزاکے پاس ہزاروں روپیدر ہتے تھے مگر بھی زکو ۃ دینا ثابت نہیں ہوا۔ جال چلن کے متعلق ایک رسالہ' دعشق مجازی اور قادیانی کی بوسہ بازی' مرزاکی زندگی میں شائع ہوااس کا جواب دینے کاکسی کو حوصلہ نہ ہوا۔اورمرزانے اس الزام ہے کسی جگدا پی بریت ظاہر نہیں کی۔حال ہی میں انجمن مبابله امرتسر کی طرف سے ایک ٹریکٹ بعنوان'' پنجابی نبی کی درویشا ندزندگی کے چندولچسپ نمونے''شاکع ہوا ہے جس میں مرزا کے خطوط سے مرزاکی پر تکلف زندگی اور عیش وعشرت ثابت کی ہے ۔زیورات، رئیٹمی کپڑے، جال کی قمیصوں، کلاک، فینسی اشیاء، تا نے کے حمام، کابلی گرم پوتین عده بیگی پان، انگریزی پاخانے، عده بستر اور شاندار خیمول کی فر مائشوں کے ذکر کے بعد مرزا کے کئی آرڈرمفرح عزری،مشک خالص کے درج کیا گیا ہے اور ساتھ ہی سردار دوعالم سیدالمرسلین ﷺ کی پاکیزہ اور سادہ زندگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے تا کہ لوگوں پرمرزاصاحب کے دعویٰ ''منم محمہ'' کی حقیقت داضح ہو سکے۔

# ل (۱۱۱۱ ) اموایدد (۲۰۶۰م مکیلیش مرینگه یامدینه میں ۴۰ (میگزین ۱۶۹۶وری امواد) بر کات مرز ا

اس برس چار ہزارعیسائی ہوئے۔ (براین احمدید بلددوم ہم ہ، سفرہ)'' جب تیرھویں کے اسف بیسے زیادہ گذرگئ توایک دفعہ اس دخالی گروہ کا خروج ہوا پھرتر تی ہوتی گئی اسف بیسے نیادہ گذرگئی توایک دفعہ اس دخالی گروہ کا خروج ہوا پھرتر تی ہوتی گئی اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً بارہ سال میں سوستان میں کرشان شدہ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً بارہ سال میں اللہ آئی عیسائی ند جب میں داخل ہوجا تا ہے۔'' (ازارہ اوبام برم ۱۹۷۱) تھوڑے عرصہ میں اللہ میں ایک لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی ند جب اختیار کرلیا۔ (آئینہ کالات برم ۱۵) میں مرتد مسلمان جوعیسائی ہوگئے یا جنہوں نے اور ند جب اختیار کرلیا وہ دو لاکھ کے قریب لوگوں نے بہون نے اور ند جب اختیار کرلیا وہ دو لاکھ کی ڈیا ہو ہیں ۔ (آئینہ کالات صدرہ برمی ۱۳۳) مرز اے مرنے کے بعد مرز انجمود صاحب لکھتے کی ڈیا ہوگئے ہیں ۔ (آئیا سلام کی (۱۹۱۳ء میں ) کیا حالت ہے؟ ملک پر ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکالا سالم کی (۱۹۱۳ء میں ) کیا حالت ہے؟ ملک پر ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکالا سالم کی (۱۹۱۳ء میں ) کیا حالت ہے؟ ملک پر ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکالا سے ڈیل ۔ بلکہ سب ملک وہ اسپ ہاتھوں سے دے چکے ہیں ۔ (آئیة الموک ہیں ۱۳ موت سے لیے ہیں ۔ (آئیة الموک ہیں ۲) اسلام کی نہ ہوگی۔ ( آئیة الموک ہیں ۲) اس وقت

-4 M. O. 119 A

(وکٹوریہ) نورانی وجہ کے دل اوراس کے شنر ادول کے دلول میں نورتو حیریا ڈال دے۔ ہم
دیکھتے ہیں انگریز اسلام کے انڈے ہیں اور عنقریب انہیں سے اس ملت کے بچے پیدا ہوں گے
اوران کے منددین اللی کی طرف پھیرے جا کیں گے۔ (نورائی بن ۴۳) قر آن شریف میں ہے کہ
آخری زمانہ ہیں قرنا ہیں آواز پھوئی جائے گی تب سب قو ہیں ایک قوم بن جا کیں گی اورا یک ہی
مذہب پرجع ہوجا کیں گی۔ (چشہ مرفت ہیں 2)' ووقر ناکسے موجود (مرزا) ہے۔' (چشہ مرفت بی
۸۵) (مسیح موجود کے ذریعہ ) خداتعالی تمام متفرق لوگوں کو ایک مذہب پرجع کردیگا۔ (چشہ مرفت بی
مرم ۸) پس خدانے تمام قوموں کو ایک بنانے اور سب کا ایک مذہب بنانے کیلئے ایک امت میں
سے ایک نائب (مرزا) مقرر کیا۔ (چشہ مرفت بین ۸۳)

'' بجھے اللہ تعالی نے خوشخبری دی ہے کہ وہ بعض امراء اور بادشاہوں کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کر ریگا پھر بعداس کے عالم کشف میں وہ بادشاہ وکھلائے گئے جو گھوڑوں پر سوارس سے '' (برکات الدعا بسء) البہام ہوا۔'' عنقریب اے (مرزاکو) ایک ملک ہم عظیم دیا جائیگا اور فتح ہوگی''۔ (ازالہ او بام بس ۵۵۸) البہام ہوا۔ تیری طرف نور ہے جوانی کی قوتیں ردک جائیگا اور تیرے پرزمانہ جوانی آئیگا اور تیری ہوی کی طرف بھی تروتازگی واپس کی جائے جائیں گی اور تیرے پرزمانہ جوانی آئیگا اور تیری ہوی کی طرف بھی تروتازگی واپس کی جائے علی مرزائی نہ ہے تول نہ کیا۔ اور میرزاسا حب رفضت ہوگئے۔

ع چشمہ معرفت وہی کتاب ہے جس کی تاریخ طباعت کے چھون بعد مرزا مرگیا۔اب اہل انصاف غور کریں کہ مرزاا ہے مشق میں کہاں تک کامیاب ہوا؟

سے مرزائی بتائیں وہ بادشاہ کہاں ہیں۔ سیمرزائیوں! بتاؤہ ہلک کون ہے۔

هِمُراس كِ دوسال بعدم زاصاحب بوحاب بن ميس مركة \_

نوٹ: ہمرزاصا حب کوایک لاکھاؤی کا خواب آیا تھا۔ اورفرشتہ نے پانگی بزارسیابی و بینے کا وعدہ کیا تھا۔ اوراس فوج کا سردار منصور بھی کشف سے وکھایا گیا تھا۔ (ازالہ س ۹۸ حاشیہ ) گرمرزا صاحب کا بیرخواب پوراند ہوا۔ انہیاء کے خواب بھی وق ہوتے ہیں ۔گرمرزاکی بیرخواب بھی غلط کلی اس طرح محووا ہن مرزا کو بھی افواج ہند کا کمانڈ رٹیجیف بنائے جانے کا خواب آیا تھا۔گر پورانہ ہوا۔ (برکامت خلافت س ۴۵)

اسلام کی جالت الی کمزور ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی۔ (تخدیم ۱۹) نام ہی کا اسلام رہ گیا ہے ورندکام کے لخاظ سے تو اسلام تو کچھ بھی باتی نہیں رہا۔ (تخدیم ۱۹)'' ہزاروں مسلمان ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب اختیار کر چکے ہیں خود سادات میں سے بیسیوں خاندان میچی ہو چکے ہیں'۔ (تخدیم ۲۵)'' زمانہ پکار پکار کر کہدرہا ہے کہ ان ایام میں مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلام کا نتر کل ہورہا ہے کیونکہ اسلام دلول سے مٹ چکا ہے۔'' (تخدیم ۲۰)

مرزائی جماعت کی خصوصیات

''وہ جماعت جو میر سے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رکھتی ہو ہوا یک پچی مخلص اور خیر خواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسر سے مسلمانوں میں پائی نہیں جاتی وہ گورنمنٹ کے لئے ایک وفا دار فوج ہے جس کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے۔'' (تخد تیمر ہیں ۱۰) کوئی بہت عمدہ اور نیک اثر ابتک اس جماعت کے بعض لوگوں میں ظاہر نہیں ہوا ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اثر ابتک کوئی خاص المیت ااور تہذیب اور پاک دلی اور پر ہیز گاری اور لہی مخبت باہم پیدا نہیں کی بعض حضرات ایسے کجدل ہیں کہ اپنی جماعت کے غریبوں کو بھیٹر یوں کی طرح نہیں کی بعض حضرات ایسے کجدل ہیں کہ اپنی جماعت کے غریبوں کو بھیٹر یوں کی طرح در کیجھتے ہیں وہ مارے تکہر کے سید سے مند سے السلام علیک نہیں کہد سکتے آئیس سفلہ اور خود غرض اس قدرد کیکھتے ہیں وہ مارے تکہر کے سید سے مند سے السلام علیک نہیں کہد سکتے آئیس سفلہ اور خود غرض اس قدرد کیکھتے ہیں وہ مارے کے اور دست

یا سچے ہیں جیسے گوروو یے چیلے۔مرزائی جماعت اقصائے عالم میں تبلیغ اسلام کی طبیر دارکہلاتی ہے گرگھر کا بھیدی خواجہ کمال الدین لا ہوری میرزائی لکھتا ہے۔'' ہم اپنے گریبان میں مندڈ ال کردیکھیں کہ آریہ جماعت کے مقابل میں ہمار کے للم میں کہاں تک مستقل لڑیچر لکلا۔ چندورتوں کے ہمفلٹ یا ہنگا می پوسٹر نکال لیٹاویے ہی ہے سود چیزیں ہیں۔ جیسے ہنگا می جوش کے ماتحت لوگوں کے اعمال وافعال ہواکرتے ہیں۔''(مجدد کا مل میں ۱۸۸)

وال ہوتے ہیں اور نا کارہ باتوں کیوجہ ہے ایک دوسرے پرحملہ ہوتا ہے بلکہ بسااوقات الوں تک نوبت پہنچتی ہے اور دلول میں کینہ پیدا کر لیتے ہیں اور کھانے پینے کی قسموں پر الساني بحثيں ہوتی ہيں۔ ميں جيران ہوتا ہوں كەخدا يا كيا حال ہے بيكونتى جماعت ہے؟ جو و ساتھ ہی نفسانی لالحوں پر کیوں ان کے دل گرے جاتے ہیں بعد میں ایسی ب الله ی ہے کہ اگر ایک بھائی ضد ہے امن کی جاریائی پر بیٹھا ہے تو وہ بخق ہے اس کو اٹھانا ا الله الما المناتو المارياني كوالناديتا إوراس كويني كراتا م بحردوسرا بهي فرق الس كرتا اوراس كوگندي گاليان ويتا ہے اور تمام بخارات نكالتا ہے۔ بيرحالات ہيں جواس الع میں مشاہدہ کرتا ہوں تب ول کباب ہوتا اورجاتا ہے اور بے اختیار دل میں یہ بات پیدا و ل ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آ وم سے احچھا ہوں۔ (اشتہاراتوائے جلسامحة الاان الزان) ہم پراور ہماری ذریت پر فرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ کے ہمیشہ مددگار الایں۔(ادالہ بر ۱۳۲) '' اس پاک باطن جماعت (لیعنی مرزائی) کے وجود سے گورنمنٹ ملانيكوخداوند ﷺ كاشكر كزار ہونا جاہئے بدلوگ سے دل اور دلی خلوص ہے اس گورنمنٹ کے خیرخواہ اور دعا گوہونگے ۔'' (ازالہ اوہام بم۸۴۹) مرزا کے خلف وخلیفہ مرزامحمود نے مرزائیوں کوحسب ذیل سرفیفیکٹ عطا کئے۔

''اس (مرزائی جماعت) کے بعض افراد کی اولا دنہایت ہی گندہ اور شرمناک الموٹ اخلاق کا دکھارہی ہے اوروہ اپنے خبث باطن کیوجہ سے دنیا کے خبیث ترین وجودول سے مشاہبت رکھتی ہے کیاتم قیامت کے دن وہ تعنین کیکر کھڑے ہوگے جوتم نے دنیا میں الماسی ؟ کیاتم نے بھی شیشہ میں منہ بھی و یکھا ہے کہ تمہارے چہروں پروہ رفت وہ نوروہ

نوف: ماه منى مين بمقام لا موررساله پيغام سلح لكھنے ميں مصروف بنصاورا بني كتاب چشمه ً

معرضت کی تحمیل ہے بھی مومئی ۱۹۰۸ء کولا ہور میں فارغ ہوئے اس کتاب میں ڈاکٹر

عبدالكيم كى اين سامنے بلاكت اورا في سلامتى كى پيشگوئى تھى اور ڈاكٹر عبدالحكيم كى پيشگوئى

کہ مرزا ہم اگت ۱<u>۹۰۸ء تک مرجائیگا ل</u>قل کرکے لکھاتھا کداب بیدوہ مقدمہ ہے جس کا

طرح لا ہور پہنچ گئے اور انہوں نے بمقام شاہی معجد بروز جمعہ مور خد۲۲مئی ۱۹۰۸ء مرزا کو

مقابله ومناظره کیلئے لاکارااوراس کی ہلاکت کیلئے مجمع عام میں دعا کی اور فرمایا که مرزا کوتین

دن کی مہلت ہے پیرصاحب کی طرف سے روزاند آ دی مرزا کے پاس آتے جاتے رہے

آخر بروز اتوار پیرصاحب نے کہلا بھیجا کداب صرف ایک دن کی مہلت ہے تو بہ کرلوورند

ہلاک ہوجاؤ گے مرز اکومقابلہ میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا سنا گیا ہے بروز دوشنبخر بوز ہ کھانے کے

بعد میند ہو گیا اور مارفیائی و بل خوراک کھانے کی وجہ سے الاؤس کاعارضد لاحق ہو گیا آخر

کارمورید۲ ۲مکی ۱۹۰۸ بروزمنگل ایرایال رگزرگز کرجان دیدی - پیغام صلح کی تصنیف

نا تمام رہی اور چھمہ معرفت میں جس مقدمہ کا ذکر کیا تھااس کا خدانے چھ دن کے اندر ہی

فیصله فرما دیا۔ اور سنا گیا ہے کہ اہل ہنو دمرزا کے مکان پر حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے کرشن

مباراج کوجلانے کے لئے ہمارے حوالے کرولا ہور کی فضاء کو ناموافق و کمچھ کرنورالدین نے

لاش کوقادیان لے جانے کا فیصلہ کیا اور خچر گاڑی کا ایک ڈبدریز روکرا کر بٹالہ لے گئے اور

وہاں سے لے کرایک جو ہڑ کے کنارے پر دخاک کیا۔

" حضرت صوفی بیرسید جماعت علی شاه صاحب علی بوری بھی قضائے موت کی

جارياني زياده '- (طيقة الوي)

فيصله خدا كاختياريس ب-"

نری وہ محبت بھی پائی جاتی ہے جو دلوں کی اصلاح کر سکے؟ تم بھیڑیوں کے چہر لیکر فرشتوں کا کام کرنا چاہتے ہو؟ تم اصلاح کے طریق نکالتے نکالتے قرآن مجید کواس طرح چھوڑر ہے ہو جس طرح نعو فہ باللّٰہ ایک پرانی جوتی کوا تارکر پھینگ دیا جاتا ہے خربوز ہو کے اس لئے تہمیں دیکھ کرتمہاری اولا دی بھی گندی ہوگئیں۔'(الفنل جن معلای)

مرزائیوں کو بیسنہری سند مبارک ہوکیا ای جماعت کو قائم کرنے کے لئے مرزا صاحب مبعوث ہوئے تھے؟ وہ بقول مرزامحود دنیا کے خبیث ترین وجودوں سے مشابہت رکھتی ہیں جو بھیٹریوں کا چہرہ لیکر فرشتوں کا کام کرنا جاہتی ہے جواصلاح کا طریق نکا لتے تکا لیے فکر آن کومنسوخ قرار دے رہی ہے۔ جس کے افراد گندے اور ان کی اولا دیں بھی گندی ہیں۔ کیا اثر محبت کا نتیجہ نگلنا تھا؟ اور اس سیدالمرسلین بھی جسری کا دعویٰ۔

#### انجام مرزا

'' میں سوتے سوتے جہنم میں پڑگیا''۔'' کمترین کا بیزاغرق ہوگیا''۔ (ابشری)
'' میرے لئے فیصلہ ہوا کہ گرایا جائے''۔ (ابشری درجاول) دانیال کی پیشگو کی نقل کر کے کہا۔
'' میچ موعود (مرزا) تیرہ سوپنتیس ججری تک اپنا کام چلائے گا یعنی چودھویں صدی سے پینتیس برس برابرکام کرتا رہیگا''۔ لے (تخدگوزویہ شیدی ۱۱۱)''میری عمرای برس براجیار پانچ کم یا

لے میرز اصاحب بمقام لاہوں ۲۳ سالے ش میلہ بھدر کالی کے دن ہند ہیضہ (الاؤس) کی بیاری ہے آنا فانا مر گئے۔ عظر مرز اصاحب ۲۸ سال کی تمریش ۲۱ مئی اوقائے میں مر گئے۔ ان کا سال بیدائیش میں ۱۸ می بحوالہ کتاب البرید پہلے ورج ہوچکا ہے انبیاء انجہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ڈن ہوتے ہیں۔ نگر مرز اصاحب کی لاش کوٹر دجال پر سوار کرا کر قاویان لایا گیا اور وہاں جو ہڑ کے کنارے ڈن کیا گیا۔

ه المنابعة ا

82 معداللغوة معداللغوة على المعالمة الم

\_

مدید منورہ میں حضرت شاہ عبدالغنی کی سفارش سے کتب خانہ شنخ الاسلام عارف آفندی سے ایک کتا ہے! برائے مطالعہ حاصل کی اس کتاب کا دنیائے اسلام میں ایک ہی نسخہ تھا۔ وہ سال ہیں کتاب کی جنورت شاہ عبدالغنی نے خطوط لکھے آ دمی جھیج گروہ کتاب والیس ندہوئی اور صرف اس کتاب کے کم ہونے پرمخالفین کتب خانداور شاہ صاحب حکومت الاس ندہوئی اور صرف اس کتاب کے کم ہونے پرمخالفین کتب خانداور شاہ صاحب حکومت الاس کے دریوعتاب رہے۔

#### تزك تقليد

حربین ہے واپسی پرنورالدین نے وہابیت اختیاری اور ترک تقلید پروعظ کے اور عدم جواز تقلید پر کتابیس تصنیف کیس بھیرہ میں بیجان عظیم بر پا ہو گیا۔حضرت مولا نا غلام نبی صاحب دھم ہواز تقلید پر کتابیس تصنیف کیس بھیرہ میں بیجان عظیم بر پا ہو گیا۔حضرت مولا نا غلام رسول صاحب چووی ، ومولا نا غلام مرتضی صاحب ہر بلوی ، وحضرت زبدہ العارفین مولا نا عبدالعزیز بگوی دحمۃ الله علیه کے وشخطوں سے ایک فتوی غیر مقلدین کے خلاف شائع ہوا اور محلّه پراچگاں بھیرہ میں فیصلہ کن مناظرہ کے العد غیر مقلدین کا بھیرہ میں ناطقہ بند ہو گیا اور نورالدین صاحب بھیرہ کی رہائش ترک العد غیر مقلدین کا بھیرہ میں ناطقہ بند ہو گیا اور نورالدین صاحب بھیرہ کی رہائش ترک سائش سے بہاں سے بھیا گر کھو پال اور وہاں سے جمول پہنچ اور ایک امیر کی سائش سے مہارات بھوں کے ہاں بحثیت طبیب ملازم ہوگئے۔

#### . بچریت

ان دنوں سرسیداحم علی گڑھی کی تفسیر شائع ہوئی اور مذہب نیچریت کا فروغ ہوا اورالدین نے اس مذہب کو برضاور غبت قبول سیااوراس کی تا سکیدیں منہمک ہو گئے چند ہے ملکی دیئے اور کتا ہیں بھی فروخت کرائیں۔

المستبع بين كدور تتاب الم ملحاوي رحمة الله تعالى عليه كالصنيف تحى جو بالك الأياب حقى \_

## "حصه دوم"

# مرزائیوں کے خلیفہ اول مولوی نورالدین بھیروی کے حالات ابتدائی حالات

مرزا کے دست راست اور مرزائی سلسلہ کے معاون اعظم مولوی نورالدین کی پیدائش بھیرہ میں ہوئی۔نسب کے متعلق متضا داقوال لوگوں میں مشہور ہیں۔ابتدائی تعلیم بھیرہ میں حاصل کی اسی زبانہ میں استاد الکل، شخ العصر،رؤس الفقہاء والمحد ثین سید العابدین، سلطان التارکین، جڈی ومولائی حضرت مولانا احدالدین ایگوی رہة الله عیرہ میں رونق افروز ہوئے نورالدین نے اس موقع کوغنیمت سمجھا اور حضرت محدوح کی خدمت میں بغرض افاضة تعلیم حاضر ہوا اوراس چشمہ علم وعرفان سے محروم ندر ہا اورعلوم عربیہ سے سند فراغت حاصل کی ۔ایسے لوگ ابھی زندہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے حضرت استاذالکل رہمة الله ملی کی زبان مبارک سے نظے ہوئے بیگلمات سے تھے کہ '' نورالدین مجھے تم استاذالکل رحمة الله علی کی زبان مبارک سے نظے ہوئے بیگلمات سے تھے کہ '' نورالدین مجھے تم استاذالکل رحمة الله علی کی زبان مبارک سے نظے ہوئے بیگلمات سے تھے کہ '' نورالدین مجھے تم استاذالکل رحمة الله علی کی جگہ مصروف تعلیم رہنے کے بعد ملکہ معظمہ و مدینہ منورہ پنچے۔

لے حضرت مرحوم خاکسار مولف کے جدامجد نتے ۔ خاہری علوم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی رحمۃ اللہ علیہ ومولا نا شاہ محمد الله علیہ سے حاصل کے تتھا ورفیق ، باطنی حضرت مجد دیائۃ الخاضرہ شاہ خلام علی شاہ و ہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے حاصل کی تقار علیہ اللہ علیہ مثالہ علیہ مثالہ علیہ مثالہ علیہ سے حاصل کیا تھا۔ جامع ممالات صاحب محتف و کرایات تنجے پہنچا ہے ہیں تنویر تھوب واشاعت و ترویج علوم ویلیہ بیس آپ کا نمایاں حصہ ہے سکھوں کے عہد مظلم میں حضرت مرحوم اور حضرت کے بڑے بھائی مولانا غلام محمی الشان یادگار ہے کہ ویش دو پہنچا ہے بیس علوم ویٹی کی نبریں بہادیں۔ جامع مہد بھیرہ حضرت مرحوم کی علومتی وایٹار کی عظیم الشان یادگار ہے کم ویش دو پڑارعالیا وفضلاء نے آپ سے حدیث کی سند حاصل کی آپ کے علاقہ و کی تعداد بڑاروں سے متجاوز تھی تمیں سال لا ہور میں درس دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام بھیرہ بھی کی سند حاصل کی آپ کے علاقہ و کی تعداد بڑاروں سے متجاوز تھی تمیں سال لا ہور میں درس دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام بھیرہ بھی کہ ا

الدین وہاں سے بھاگ کر قادیان میں فروکش ہو گئے اور مرزا کے گلے لگ کر کہا ع خوب گذرے گی جو مل جیٹھیں گے دیوانے دو

#### تائيدمرزائيت

اس کے بعد مرزائی مذہب کی تائید میں نورالدین نے اپنا تمام زورِ قلم صرف کردیا۔ بعض اصحاب کی رائے ہے کہ مرزا کی تصانیف کا اکثر حصّه نورالدین کی امداد ہے مرتب ہوا۔ محمد حسن امروہی ،عبدالکریم سیالکوٹی وغیرہ نورالدین کے ہم خیال قادیان میں جمع موسکت اور مرزا کے الہام کے مطابق اسلام کے گھر کو بدلنے اور نبی بھی کی احادیث کو محمد نیس مشغول رہے۔

نورالدین کا ایک بچپن کا دوست کیم فضل دین بھیروی بھی وہاں جا پہنچا مرزانے دعاؤں سے اور نورالدین نے دواؤں سے پوری سعی کی مگر فضل دین کے گھر کوئی اولا دند او آپ سے دوسری شادی بھی کرادی مگر فضل دین ناکام و نامراد دنیا سے رخصت ہوا۔ نورالدین نے مرزاصا حب کو نبوت کی دوکان چلانے کے لئے جب تین ہزار روپید دیا تو مرزاصا حب طوفی سے جھو منے گے اور پیشعر پڑھنے لگے نعم

چہ خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دین بودے ہمیں بودے ہمیں بودے اگر ہر دل پُر از نور یقیں بودے (نثان آسانی میں ۵۰)

#### عام حالات

نورالدین سے ملنے والے بیان کرتے ہیں کہ مرزائی ندہب کی کامیابی کا وارو مدارنورالدین کی سادہ زندگی جلم مہمانداری اورلوگوں کی آؤ بھگت اورخوش اخلاقی پہنی برق اینانی

#### چکڙ الويت

بعدازاں مولوی غلام نبی چکڑالوی کے دعاوی من کرحدیث کے منگر ہوگئے مگر ابھی اپنے چکڑالوی ہونے کا اعلان کرنے میں متذبذب تھے کہ مرزائیت میں پھنس گئے۔

#### و ہریت والحاد

دراصل نورالدین صاحب شروع سے آزادی کے دلدادہ تھے مذہبیت سے انہیں لگاؤند تھاسادہ مزاج ،سادہ اوح اور موثی عقل رکھنے والے تھے۔ ہر چہکتی چیز کوسونا مجھ لیمناا نکا معمول تھا۔ مجھے جموں کے ایک معتبر وکیل نے بیان کیا کہ ایک دفعہ مولوی نورالدین صاحب نے مجھے اپنی ایک تصنیف دکھائی جس میں بیٹا بت کیا تھا کہ ندا ہب عالم کومٹائے بغیر و نیامیں امن قائم نہیں ہوسکتا۔ وہریت والحاد کے اس پلندہ کووہ شائع کرنا چاہتے تھے مگر بعداز ال جمہور کی ممانعت کے اندیشہ سے شائع نہ کر سکے۔

# مرزا کی مریدی

مرزا غلام احمد قادیائی نے براہین احمد یہ کا اشتہار دیا مرزا کی کتابوں کا مطالعہ کرے مولوی نورالدین کوانسیت پیدا ہوئی اور مدت ہے جس بات کی تلاش ہیں تھے وہ ال گئی۔ مرزائی تغلیم انہیں اپنی طبیعت و مزاج کے موافق معلوم ہوئی مرزائی تغلیم وہابیت، نچریت، چکڑالویت، دہریت والحاد کا ایک مرکب یا نچوڑتھی جے مولوی صاحب نے فورا قبول کرلیا۔ انہی دنوں میں ارکان حکومت کشمیر کیرا تھان کے تعلقات کشیدہ ہورہ سے تھے اول کرلیا۔ انہی دنوں میں ارکان حکومت کشمیر کیرا تھان کی تلاش تھی۔ آخر کا رمہا راجہ نے انہیں اس لئے اپنے مطلب وغیرہ کیلئے کی شغر میدان کی تلاش تھی۔ آخر کا رمہا راجہ نے انہیں ملازمت سے سبکدوش کرویا اور ان کا ریاست کی حدود سے جبری اخراج عمل میں آیا نور

## تَفَقُّه وَعَلَّمِي كَمَالًا ت

نو رالدین نے نوی دیا کہ میری شخفیق میں نگسیر، نے اور قبقہہ سے وضونہیں ٹو نیا۔ ( فاوی اجربی جداول بس ٢٨) مولوی اورالدين نے ايك كتاب كا نام "فصل الخطاب لمقدمة الكتاب " ركها تماس نام كے خلاف محاوره عربی و غلط ہونے كے اكثر چرجا رہا۔ شایدا پے گر وکی سنت پڑلمل کرکے غلط نویسی سے کام لیا ہوگا۔ (عصامے موی) ایک دفعہ مفتی غلام مرتضی صاحب مرحم میانوی سے بمقام لاجور بتاریخ ۱۵مکی ۱۹۰۸ء مکالمہ جوا جس میں نورالدین اپ دعویٰ هات عیسیٰ یقیناً کو ثابت کرانے کیلئے کوئی الیمی دلیل بیان نہ کر سکے جس میں تقریب نام ہونے کا دعویٰ کر سکتے اور لاجواب ہو کرخاموش ہو گئے۔ (الظفر الرحاني ص٢٠٧)

اسی طرح ایک دفعه مولانا ابوالقاسم محمر حسین کولوتار روی صاحب کے سوالات کے جواب میں بمقام قادیان ایے بدحواس ہوئے کہا پنے گروے پوچھ کر بتانے کا وعدہ کیا۔مولانا تین دن وہاں مقیم رہے مگر ان کا بیان ہے کہ نورالدین موٹی عقل کا آ دمی اور ہا لکل سادہ لوح انسان تھااور حسن ظنی کی بناپر یا مرزا کے عقا کد کواپنے مذہب کے موافق پا کر مرزائی دلدل میں پھنسارہا۔

مرزائیوں کی مائی ناز کتاب عسل مصفّی میں لکھاہے کہ نورالدین نے خواب یں ویکھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی ڈاؤھی منڈی ہوئی ہے۔ (استعفراللہ) مولوی کرم الدین رئیس بھین کے مقدمات جو مرزاصاحب کے ساتھ ہوئے ان میں نورالدین صاحب 1 مرزا کوفکر دامنگیر ہوا کہ کہیں فرمالدین بھیرہ میں روکر کئی ٹیک صحبت کا اثر قبول کر کے مرزائیت ترک نہ کردے۔اس کے

تھا۔ سادہ لوح عوام ول پراس کی ملا قات کا گہرا اثر لے کر جاتے تتھے ۔نورالدین ایک با کمال اور کامیاب طبیب تھا دور دراز ہے لوگ اس کے مطب میں حاضر ہوتے تھے اور مرزائیت کااثر لے کر جاتے تھے۔نورالدین اکثر احادیث ونفاسیر کی کتابوں پر پاؤں رکھ کر یاان پرٹانگیں رکھ کر بیٹھا کرتا تھااوروہ ان کے آ داب کا چنداں قائل نہتھا یوز آ صف کی قبر کوقبر مسیح ٹابت کرنا نورالدین کا ہی حصد تھا۔ نورالدین کا عقیدہ تھا کہ عیسی القلیفی ہے پدر پیدانہیں ہوئے مگر مسلخان کا ظہار نہیں کیا۔ (عصاع موسوی من ۱۸۸)

بعض اوگوں کا خیال ہے کہ نورالدین پر مادہ <sup>حس</sup>ن ظنی ایسا غالب تھا کہ اس کے سب یا غلبہ فطرت کے باعث عمداً مکار، وغاباز اور فریبیوں کے فریب میں بھی آ جا تار ہااوران کے کہنے کی تعمیل دھو کہ کھا کر بعد تجربہ بھی کرتا رہا۔ایسے مواقع کا ذکر اس نے اپنے کئی دوستوں ے کیااس لئے یہ بات سب میں اس کے دوستوں تک مشہور ہے کہ اس میں مردم شناس کا مادہ نەنقامەرزا كى صحبت مىں رەكرمزاج مىں كى قىدرتلۇن ، درثتى ،تعلَى وغيرە پىداموگئ تقى ـ

لا ہور میں مورجہ ۴ جولائی و ۹۰ عضمون امساک باران پر وعظ کیا اور بڑی بڑی فتمیں کھا کرمرزا کوصادق ثابت کرنے کی سعی کی اور کہا کہ مسلمان جب تک مرزاصا حب کو امام وفت نہ مانیں گے ہرگز بارش کا مند نہ ویکھیں گے اور کی اور بلیات دیکھیں گے اور بجائے بارش کے خاک وگردو بجائے ٹھنڈک کے ان پرآگ برسے گی ۔ دوسرے دن نورالدین لا ہورے چلا گیا اس کے جانے کے بعد نزول بازانِ رحمت شروع ہوگیا اوراخیر جولائی تک چھم تبہ پرزور بارش ہوئی اور خداوند کریم نے اپنی عاجز مخلوق کواغوا اور تذبذب سے تبجات ولا کی۔ (عدے موی بحوالہ عبار کا گزت ۱۹جو یکی ۱۹۰۰، جس)

کی شہادتیں ہوئیں شہادتوں میں اس قدر جھوٹ بولے کہ لوگ جران رہ گئے روئیداد مقدمات بنام'' تازیانہ عبرت' طبع ہو چک ہے اُس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پیغیر صاحب کے زمانہ میں یوسف الطبی موجود تھے۔ یہ اغلباً بدحواس کے عالم میں کہا ہوگا۔ جھوٹوں کی تعداد صرف ایک ہی بیان میں دس کے قریب پہنچ چک ہے۔ یہ صرف مرزا صاحب کی صحبت کا اثر تھا۔

#### مرزائعقيدت

اکش معتبراشخاص سے سنا گیا ہے کہ مرزا کی عقیدت کا جذبہ کی دفعہ نورالدین کے ول سے جاتار ہا گر چونکہ حسن طنی کا مادہ غالب تھا اور تو فیق ایز دی شامل حال نہتی اس لئے تو بہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دراصل حضرت امام اعظم دحمۃ الله علیہ کی تقلید ترک کرنے اور اُن کی شان میں بُرا بھلا کہنے کا نتیجہ ہارگاہ خداوندگ سے اِسی دنیا میں اُل گیا امام حق کی تقلید سے نکل کرامام صلالت کی غلامی کا پٹہ گلے میں ڈال لیا اور عقل وعلم سے بہرہ ہوکر دین و ایمان سب اس کے حوالہ کر دیا۔ چنا نچہ ایک دفعہ کہا ''میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) صاحب شریعت نبی ہونے کا دعوی کریں اور قرآنی شریعت کومنسوخ قرار دیں تو بھی مجھا نکار نہ ہو۔' (بیرۃ المہدی ہیں۔۱)

مرزا کے مرنے کے بعد محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق یہ جواب دیا کہ'' میر بے نزدیک اگر مرزا صاحب کی اولا دبیس سے کسی زمانہ بیس کسی کا نکاح محمدی بیگم کی اولا دبیس سے کسی زمانہ بیس کسی کا نکاح محمدی بیگم کی اولا دبیس سے کسی لڑکی کے ساتھ ہوگیا تو پیشنگو کی پوری ہوجا کیگی ۔ خدا جسے گمراہ کرے اُسے کون ہدایت و سے سکتا ہے۔ جان بوجھ کر جواندھا ہے اور کنوئیس بیس گرے اُس کا کوئی علاج نہیں۔ نوریالدین عقل علی جائز نہ بھتا تھا۔ نوریالدین عقل علی جائز نہ بھتا تھا۔

#### مرزائيول ميں درجه

مرزائے قادیانی نے اپنی تصانیف میں کئی جگہ نو رالدین کی بڑی تعریف کی ہے۔
اُسے فاروق اور حکیم الامة کا خطاب ویا گیاعسل مصفیٰی میں لکھا ہے کہ اس کا مرتبہ صدیق اگبر ہے۔
اگبر ہے ودوسر سے صحابہ کے برابر تھا۔ مرزانے ایک وفعہ کہا تھا جس نے ابو بکر ہے ہود کھنا موہ ابو ہریرہ ہے ہا ابو ذر ہے ہا تھا جس مان ہے ہوں کے ہوا ہوں کہا ہو ابو ہریرہ ہے ہا ابو ذر ہے ہا مان ہے ہوں کہا ہو ، اور ملی ہا ہوں کہ کے ۔ (استعفر اللّٰہ چنسبت خاک رابا عالم پاک)
م زاکے مرنے کے بعد بالا تفاق نو رالدین ضلیفہ قرار بایا۔ جیسال ضلیفہ ریا۔ اس

مرزا کے مرنے کے بعد بالاتفاق نورالدین خلیفہ قرار پایا۔ چیسال خلیفہ رہا۔اس کی زندگی میں کسی قتم کا اختلاف مرزائیوں میں رُونمانہ ہوا۔اسکی افضلیت سب کے نزدیک مسلم تقی ۔اس لئے کسی دعویدار خلافت کومقابلہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔

مرزاصاحب نے نہایت ہوشیاری سے نورالدین کے ذریعہ اپنے مشن کو کا میاب سایا۔ ہروقت ان کا دل بہلانے میں مصروف رہتا تھا۔ جب بھی نورالدین کہیں باہر جاتا تھا سے بھی اُسے خوش رکھنے کیلئے خطوط کا سلسلہ جاری رکھتا تھا جن میں اُس کی حدورجہ خوشامد کی ساتھ تھی۔ چنا نچہ ذیل میں مرزا کے دو خط بنام نورالدین نقل کئے جاتے ہیں۔ جن میں اورالدین کواز واج مطہرہ کا معزز خطاب دیا گیا ہے۔

الدوی ومکرّ می حضرت مولوی حکیم نورالدین صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

یقین که آن مکرم بخیرو عافیت بھیروا میں پہنچ گئے ہو نگے ۔ میں امیدر کھتا ہو کہ خدا

ر مروا الوفر دامن گیر ہوئی کہ کہیں نو رالدین جمیرہ میں رہ کر کسی نیک صحبت کا اثر قبول کر کے مرزائیت ترک ند کردے۔ اسلنے الوف اللہ سے جمرا ہوا کھا کھا۔ نوردين ازواج مطهرة

مجھے دل میں گذرا کہ بیمیری دل شکنی کا جواب ہے اوراس میں بیا شارہ ہے کہا ہے۔ است بھی ہیں جو ہرا یک لغزش ہے پاک کئے گئے ہیں جن کا اعلیٰ نمونہ آپ ہیں۔ ساکسار غلام احمداز قادیان ۔ بخدمت اخویم کئیم فضل دین صاحب السلام علیکم

مرزاكادوسراخط

المال الري اخويم حضرت مولوي صاحب سلمهُ!

السلام علیم ورحمة الله برکانة عنایت نامه پنج کر باعث مشکوری ہوا۔ عام طور پر
مرم کے استقلال کو ہڑی تعجب لی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ در حقیقت الله ﷺ
واس کی ذات پرتو کل رکھتے ہیں اُن کے لئے خدا تعالیٰ کافی ہے۔ کسی راجہ رکیس کی
ام جبجہ اِس بات کو مان لیا کہ خدا ہے اور ان صفتوں والا کہ ایک طرفہ العین ہیں
کردے تو پھر ہم کیوں غم کریں اور زیدو عمر کی بے التفاتی ہے ہمارا کیا نقصان۔ آپ
ہمت ہے برکات کا مور دبنا دے کہ آپ نے اس عاجز کی للّہ وہ خدمت کی ہے کہ
اللیم اس زمانہ میں ملنا مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ انسان کے بعض اخلاق
اللیم اس زمانہ ہونا کسی فتم کی تکلیف پرموقوف ہے اس لئے وہ رحیم وکر بیم ایپ مستقیم
المقت پر ظاہر ہونا کسی فتم کی تکلیف پرموقوف ہے اس لئے وہ رحیم وکر بیم ایپ مستقیم
المقت پر ظاہر ہونا کسی فتم کی تکلیف برموقوف ہے اس لئے وہ رحیم وکر بیم اسے مستقیم
ماری کے متعلق ہیں ظاہر ہوجا میں ۔ اسی وجہ ہے مندانعا کی کی مشیت میں کھنچے چلے

الله والمي تعجب تفايه ول يثن خوشي مو كي كه عجب آ وي بالتحة آيا ہے جس بيس عقل وخر و كانا م نيس ١٣٠

تعالی بہرحال آپ ہے بہتر معاملہ کریگا۔ میں نے کتنی دفعہ جوتو بچہ کی تو کوئی مکروہ امر میر 🗕 پر ظاہر نہیں ہوا۔ بشارت کے امور ظاہر ہوتے رہے اور دو و فعہ خدا تعالی کی طرف ہے۔ الهام بوا: انبي معكما أسمع وأرى. أيك وفعدد يكما كياكه كويا ايك فرشته إس \_ ا یک کاغذ پرمہر لگادی اور وہ مُہر دائر ہ کی شکل پڑھی اس کے کنارہ پرمحیط کی طرف اعلی کے قریب لکھا تھا''نورالدین''اور درمیان میں بیرعبارت تھی''از واج مطہرۃ''میری دانست میں از واج دوستوں اور رفیقوں کوبھی کہتے ہیں۔اس کے بیمعنی ہونگے کہنو رالدین خالص دوستوں میں سے ہیں کیونکدای رات اس سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ فرشتہ اللہ آیا کہ وہ کہتا ہے کہتمہاری جماعت کے لوگ پھرتے جاتے ہیں۔فلاں فلاں اپنے اخلاص پر قائم نہیں رہا۔ تب میں اُس فرشتہ کوایک طرف لے گیا اور اس کو کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں تم اپنی کہوکہ تم کس طرف ہو؟ تو اُس نے جواب دیا کہ ہم تو تمہاری طرف ہیں۔ تب میں نے کہا کہ جس حالت میں خدا تعالی میری طرف ہے تو مجھے اُس کی ذات کی قتم ہے کہ اگر سارا جہان پھر جائے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ پھر بعداس کے میں نے کہا کہتم کہاں ہے آتے ہو؟اورآ نکھ کھل گئی۔اور ساتھ البام کے ذریعہ سے بیہ جواب ملاکہ اجبیٰ من حضر ہ الوتومين نے سمجھا كەچونكەاس بيان سے جوفرشتەنے كياوتر كالفظ مناسب تھا كەوتر تنهااور طاق کو کہتے ہیں اسلئے خداتعالیٰ کا نام الوزییان کیا۔اس خواب اوراس الہام ہے کچھ جھے بشریت سے تشویش ایہوئی اور پھرسوگیا تب پھرایک فرشتہ آیا اوراُس نے ایک کاغذیر مہر لگادی اورنقش مهر جوچهپ گیا دائر ه کی طرح تھا اورو ہ اِس قندر دائر ہ تھا جوذیل میں لکھتا ہوں اورتمام شکل یمی تھی۔

لے معلوم ہوا کہ پہلے جوشم کھائی تھی کہ جھے کو پر واہمین وہشم جھوٹی تھی ، مرزاصا حب تشمیس کھانے کے عادی نتے۔ان کی دوسری قسموں کا حال بھی اس سے معلوم ہوسکتا ہے۔

#### برق اسماني

جاتے ہیں تا جو پچھے ہمارے اندر ہے ظاہر ہو جائے اس عاجز کا پہلا خط جس میں ایک دو الہام درج ہیں شاید پہنچ گیا ہوگا۔ والسلام خاکسارغلام احمداز قادیان سمتمبر ۹۲ ء۔ منقول از زمیندار ۹۹ ہنومبر ۱۹۳۳ء۔

#### نجام

مولوی نورالدین نے اپنے مرنے سے چندروز پہلے میرے اخ کرم حضرت زبدۃ العارفین مولانا محمد داکر بگوی رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں ایک عربیشد کھا جس میں خاندان بگویہ کے اخلاق کر بمانہ وعنایات کا ذکر کرنے کے بعدا پنے لئے دعا کی درخواست کی تھی۔اورا پنی عمر کے آخری افعال سے ندامت کا اظہار کیا تھا اوراس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا کہ نورالدین کو تنبیہ ہوچی ہے۔سنا گیا ہے کہ مرنے سے آٹھ دن پہلے حجرہ کے اندر بی رہا۔میرے حضرت بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یقنینا تو بہ کر کے مراہے۔والله علم بحقیقة المحال.

مولوی نورالدین نے <u>۱۹۱۳ء</u> میں انقال کیا اور اس کے بعد اُمت مرزائیہ میں افتراق وانشقاق کا ہازارگرم ہوگیا۔

## <u>"حصه سوم"</u>

## مرزائيول كفرقے

مولوی نورالدین کی وفات کے بعد امت مرزائیہ اختلاف عقائد کی بنا پر کئی صول بیں منتسم ہوگئی۔ان بیس سے اگر چہلا ہوری وقادیانی زیادہ مشہور ہیں۔گر دوسر بے فرقے بھی اپنی تفرقہ انداز سر گرمیوں بیس مصروف ہیں۔اس لئے ان کی مختصر تذکرہ قارئین کی دیجی کیلئے درج کیا جاتا ہے۔
گی دیجی کیلئے درج کیا جاتا ہے۔

#### محموديه

ال فرقد کامرکز قادیان ہے اس لئے یفرقد قادیانی بھی کہلاتا ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کا بڑالڑکا مرزامحود احمد اس گروہ کا امام یا پیشوا ہے۔ بیلوگ مرز اکی نبؤت کا اعلانیہ پر چارکرتے ہیں اور مرزا کے تمام دعاوی کو اس کے اصلی الفاظ میں جے و درست شلیم کرتے ہیں۔ مرزا کے دعوے: من فرق بینی و بین المصطفی ماعر فنیمی و مارای کے مطابق قادیانی اُے محمد بھی کا بروز بچھتے ہیں اور و للا خورة خیر لک من الاولیٰ کے مطابق قادیانی اُے محمد بھی درسالت مآب بھی ہے افضل اعتقاد کرتے ہیں۔ اس مطابق مرزاکی بعث کو بعث اول یعنی رسالت مآب بھی ہے افضل اعتقاد کرتے ہیں۔ اس مطابق مرزاکی بعث کو بعث اول جنی رسالت مآب بھی ہے افضل اعتقاد کرتے ہیں۔ اس

گلہ پچر اُڑ آئے ہیں ہم میں اور ہیں پہلے سے بڑھ کرعزوشاں میں گلہ دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے۔ قادیاں میں مرزامحوداحمد کو بیاوگ فخرالر سلین لکھا کرتے ہیں۔ مرزاغلام احمد نے اپنے اِس لاکے گاتعریف میں لکھا تھا معر

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد دیر آمدة از رہ دور آمدة

مرزامحوو کے عقائد دربارہ مرزاغلام احمد قادیانی ملاحظہ ہوں:

''مرزا صاحب بلحاظ نبوت کے ایسے ہیں جیسے اور پیٹمبراور ان کا منکر کافر ہے''۔(الفضل ۱۹۱۲ نیبر۱۲۲ یص۸)'' جومرزا صاحب کونہیں مانتا اور کا فربھی نہیں کہتا وہ بھی کا فر ہے۔' (تھیذالاذبان ہیں ہما بنبرہ، ج۲)''مرز اصاحب نے اُس کوبھی کا فرگفبر ایا ہے جوسچا تو جانتا ہے گربیعت میں تو قف کرتا ہے۔'' (تھیزہں ۱۳۱؍ نبیری، اپر پیریاوی ،) مرز اصاحب کا انکار کفر ہے (نفل ج٩،٣ جوري ١٩١٤ء)''مرزاصا حب عين محمر تض' \_ (ذكرالبي ص ٢٠) اگر نبي كريم كامنكر كافر ہے تومسیح موعود کامنکر بھی کا فر ہے کیونکہ سیح موعود (مرزا صاحب) نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نہ تھے اس لئے اگرمیج موعود کا منکر کا فرنہیں ہے تو نبی کریم کا منکر بھی کا فرنہیں ۔اور سے کیے ممکن ہوسکتا ہے کہ بعثت اوّل میں تو آپ کا منکر کا فر ہوا درآپ کی دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت سے موعود آپ کی روحانیت اقو ٹی اکمل اور اشد ہے آپ کا انکار کفر نہ ہو۔ (ربو برمور مذکلمة الفضل جن ۱۴۶) '' کیا اِس بات میں شک ہے کہ قادیان میں الله تعالی نے پھر محمد ﷺ کوا تاراجب تک احرین منهم کی آیت موجود ہاں وقت تک تو مجبور ہے کہ ت موعود کومجر ﷺ کی شان میں قبول کرے۔'' (کامۃ اغضل بس١٥)'' (مرزا) بعض الوالعزم نبیول ہے بھی آ کے نکل گیا ہے۔'' (هیتة النبرة بس ٢٥١) تمام انبیاء (جس میں نبی کریم بھی شامل ہیں) پر فرض ہے کہ سیح موعود (مرزاصاحب) پرایمان لائیں تو ہم کون ہیں جو نہ مانیں''۔ (الفضل م ٢ ج ٢ بنبر٢٨ مور خد ١٩ متبر ١٩٥٤ع) " كيابيه پر لے ورجه كى بع عزتى نه جو كى كه جم آيت لانفوق مين داؤد التكليفلا اورسليمان القليفلا وغيره كونو شامل كرلين اورميح موعود جيسے عظيم الشان نبي كوشامل ندكرين-" (كلمة الفضل ص ١١٤) ومسيح موعود في خطبه الهاميد مين بعثت ثاني کو'' بدر'' کا نام رکھاہے اور بعثت اوّل کو' ہلال''جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت ثانی کا کافر بعث اوّل کے کا فروں سے بدر ہے۔ '(افضل میم، ۱۵رجولائی ۱۱واء)

المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ

مرزامحودا پینمتعلق لکھتا ہے: ''جس طرح مسیح موعود کا انکارتمام انبیاء کا انکار ہے اسی طرح میر انکار انبیاء بنی اسرائیل کا انکار ہے جنہوں نے میری خبردی۔ میراا نکار رسول اللہ بھی کا انکار ہے جنہوں نے میری انکار ہے جنہوں نے میری انکار ہے جنہوں نے میری فیردی۔ (افضل ۲۲ برجر بردی) ''۔ میراا نکار شاہ نعمت اللہ ولی کا انکار ہے جنہوں نے میری فیردی۔ (افضل ۲۲ برجر بردی) ''وہ خلیفہ اسلامی جس کی انتباع تمام مشرقی ومغربی دنیا پر فرض ہے وہ میں ہول۔'' (ریویا کتوبر ۲۰۰۷ء برص کی انتباع تمام مشرقی ومغربی دنیا پر فرض ہے وہ میں ہول۔'' (ریویا کتوبر ۲۰۰۷ء برص کی انتباع تمام مشرقی و مغربی دنیا پر فرض

ا ہے والد کی متابعت میں مرزامحمود نے جنگ عظیم کے دوران میں برطانیہ کی وفا داری کے راگ الاپے اور کہا کہ اگر مجھ پر ہار خلافت نہ ہوتا تو میں رنگروٹ بنگر فوج میں الرتی ہوجاتا۔ 1919ء میں جنگ افغانستان کے موقعہ پر افغانستان کو کیلئے کے لئے احمری ر المنفیں مجرتی کرنے کارادہ کیا بغداد و بیت المقدس کے فتح ہونے پر قادیان میں جشن ر اغال منایا گیا۔ اُس دن منارۃ الکھنلہ قادیان پر گیس کے ہنڈے روش منے اور جزیزۃ العرب پرغیرمسلموں کے قابض ہو جانے کی خوشی میں ہرقا دیانی فرط مسرّ ت ہے پھولے نہ ما تا تھا انہیں اپنے نبی کے مشن کا ثمر ہ نظر آر ہاتھا۔ مرز انجمود کے جیال چلن واخلاق کے متعلق الی روایات مشہور ہیں۔اس کے شباب اوراؤ کین کے کئی قضے زبان زوخلائق ہیں۔مرزا للام احمد کے سامنے بھی اس کے برے حیال چلن کی شکائٹیں ہوئی تھیں چنانچہ اُسی زمانہ میں ا کی لگ کے ساتھ نا جائز تعلق کا الزام اس پرلگایا گیا تھا۔عبد خلافت میں بھی مرز امحمود کے امشی فی النوم" ـ "كنار باس كے خاص مشاغل" ـ " مدرسة نسوان" وغيره كمتعلق النهارات مين كئ بيان شائع هو يحك بين \_مولا نا عبدالكريم صاحب ايدٌ يغر "مبابله" امرتسر اوراُن کا خاندان پگا مرزائی تفااوروہ بہتتی مقبرہ کا ٹکٹ بھی حاصل کر چکے تھے مگر مرزامجمود ک میاشیوں اور دیگر کارروائیوں سے واقف ہو کر اُن کی آئیجیس کھل گئیں اور خدا کے فضل و ارم ہے انہیں دوبارہ واخل اسلام ہونے کی تو فیق حاصل ہوئی۔مولا ناممہ وح نے بذریعہ المارمبابله مرزامحمود كومبابله كے لئے چیلنج دیا۔ مگر مرزامحمود نے مبابلہ قبول کرنے كى بجائے

ارکان انجمن مباہلہ کے خلاف اپنے مریدوں کو اشتعال دلایا۔ آخر کارمولانا کو "اعلاء کلمة الحق" کی پاداش میں قادیان سے جلاوطن ہونا پڑا۔ ان کے مکانات سورج کی روشنی میں دن کے وقت جلاد یے گئے۔ ہزار ہارو پید کا سامان نذرآتش کردیا گیا اورمولانا عبدالکریم پر قاتلانہ حملہ ہوا ور اُن کے ایک ہمراہی مستری محد حسین صاحب شہید کردیے گئے۔ مگر الحمد بلڈ کہ مولانا نہایت صبر واستقامت کے ساتھ امرتسر میں رہ کرا خبار "مباہلہ" کیلئے قادیان کے سربستہ رازوں کا انکشاف کررہے ہیں۔

برق اليفاني

مرزامحود انگستان کی سیاحت بھی کر چکا ہے۔ وہاں اُس نے ''احمہ بیت' یعنی مرزائیوں مرزائیوں کے ''لڑگیٹ'' میں اقامت اختیار کی تھی۔ مرزائیوں نے اُس فامت اختیار کی تھی۔ مرزائیوں نے اُس وقت اعلان کر دیا کہ احادیث میں جوآیا ہے کہ میں القلیمالی د خال کو ہا ب لکہ اپر قال کریں گے وہ پیشنگو کی پوری ہوگئی۔ مرزامحود کا انگستان کے اخبارات میں مرزامحود نے ہزار ہارو پیپز رج کر کے اپنی ذات کے متعلق پروپیگنڈ اکیا۔ لنڈن کے اخبارات میں ''ہز ہولی نیس خلیف ٹل میں '' ہر اخلیف آمسے ' کے لقب سے اس کا ذکر کیا گیا۔ عوام نے سمجھا کہ دراصل خلیفہ صاحب کا نام'' ٹل میں '' ہے کیونکہ انگرین کی میں'' خلیفہ ٹل میں شائع ہوا تھا۔ اس لئے اس کا نام'' ٹل میں '' مشہور ہوگیا۔

المجاوع میں قادیانیوں میں بہائیت کا چرچا ہونے لگا۔ محفوظ الحق علمی مولوی فاضل اور کئی دیگر اشخاص نے اعلانیہ ' بہائی فدجب' قبول کرلیا اور اعلان کردیا کہ مرز اغلام احمد نے بہاء اللہ کی تعلیمات ، بہائی عقائد وطرز استدلال سے فائدہ حاصل کیا تھا ورنہ دراصل سے موعود اور مہدی اور زمانہ کا رسول بہاؤ اللہ ہی تھا۔ مرز امحمود نے اس زبر دست

ا کتب لغت اور کتب احادیث میں لدائیک گاؤں کا نام ہے۔ جوفلسطین میں ہے مرزائیوں نے فن تاویل میں تمام گذشتہ طحد فرتوں سے فوقیت تا مدحاصل کر لی ہے دمشق سے مراو قاد مان ،این مریم سے مراد غلام احمد ، لد سے لنڈن کا لڈ گیٹ ، مینار و شرتی سے مراد قادیان کا مینار درغرض مرزائیوں کے نزویک مجھ کا تھا کہ تعلیم ایک معرضی۔

رد کے مقابلہ میں اپنے آپ کو عاجز پاکر مقاطعہ کے ہتھیار سے کام لیا۔ علمی و دیگر بہائی قادیان کی رہائش تزک کرنے پرمجبور ہوگئے اور اُنہوں نے'' کوکب ہند' کے نام سے ایک اخبار آگرہ سے جاری کیا جوملک ہند میں بہائیت کی تبلیغ کرنے والا واحد پر چہ ہے اس میں قادیانی نذہب کی تردید بھی نہایت عمر گی ہے کی جاتی ہے۔

ندہب مرزائیت کی تبلیغ اور پروپیگنڈا کے فن میں مرزامحمودا پنے والد سے زیادہ ماہراور ہوشیار ثابت ہوا ہے، گورنمنٹ برطانیہ کو ہر حال میں اپنے موافق رکھنے کے لئے خوشامد چاپلوی اوراظہارو فا داری میں کوئی غدارملّت اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔مما لک غیر میں اس کے کئی مبلغین' نفد مات خصوصی' پر مامور ہیں ،اوران کی خدمات کوخد مات اسلام طاہر کر کے سادہ کو حسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکد ڈالا جاتا ہے۔اکٹر بے خبر جاہل اور نئی روشنی کے دلدارہ جنٹلمین انہیں مبلغ اسلام اور خادم اسلام ہجھ کران کے پھندے ہیں بھنس جاتے ہیں۔اورا پنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کران کو چندہ دینے لگتے ہیں ،سرمدشہید نے حالم کشف میں شایدان ہی اوگوں کو د کھے کر کہا ہو سنم

یاراں چہ عجب راہ دورگی دارند مصحف بہ بغل دین فرگی دارند مرزائیوں کی غیرممالک میں تبلیغ کی حقیقت حسب ذیل تصریحات سے واضح ہوسکتی ہے،قارئین بعدازاں الفاظ کامطالعہ کرکے انداز دلگالیں۔

خواجہ کمال الدین مرزائی لکھتا ہے، کہ'' قادیانی بھائیوں نے جا کرولایت میں کہا کہ احمدی فرقہ دوسرے مسلمانوں سے الگ ہے اور اُنہوں نے ماسئر پینجبر (محمد ﷺ) اور شاگر دینج ببر (مرزا) کا فلسفہ بھی انگلستان میں پیش کرے دیکھ لیا۔ یہ پچھلا امر بی انگلستان میں اُن کی ترقی کی روک کا ہاعث ہوگیا قادیانی مبلغین میں سے ایک نے پیطریقہ اختیار کیا کہ اتوار کے دِن دوائر لوائٹیشن پر آجاتے اور اس ٹوہ میں رہتے کہ کون لنڈن سے مسجد کا پیدنل جا تا تو اُس کے ہمراہ گاڑی بیں اس گروہ میں ہوا ہے گروہ میں عوام کم اورخواص اِزیادہ ہیں اس گروہ میں بہت ہے سر کار
کی تعقین کرتے، چنانچہ ایک دن ملک بیلجیم
مرزامحود کہتا ہے ہم گورنمنٹ کی ایسی خدمت کرتے ہیں جو پانچ پانچ ہزار روپیے
فاتون نے کہا کہ بڑی ہے بڑی بات جو
مرزامحود کر اواج ہے کی بیلز میں اسلام ہے ترک تعاون پر عمل پیرار ہا،
مرزامحود کر اواج ہے کی بیلز میں اسلام ہے ترک تعاون پر عمل پیرار ہا،
مرزامحود کر اواج ہے کی بیلز میں اسلام ہے ترک تعاون پر عمل پیرار ہا،
مرزامحود کر اور ہے کی تعلیم میں ہوں۔

أس نےمسلمانان عالم کو کافر،مرتد اور دائر ۂ اسلام سے خارج قرار دیااوراُن سے رشتہ ناطرو برادری کے تعلقات قائم کرنا اُن کی شادی یاغمی کی رسومات میں شریک ہونا بلکدان کے بچوں کا جنازہ تک پڑھناا ہے مریدوں کے لئے ناجائز وحرام قرار دیا مگر <u>19۲۴ء</u> کے بعد کسی لیشکل مصلحت ہے مسلمانانِ ہند کی قیادت ورہنمائی کا شوق اس کے دِل میں ساچکا ہے انہیں'' کا فروں ،مرتدوں،اور ہے دینوں'' کی بھلائی و بہبودی کی فکر بقول مرزائیان أے ہروقت ہے چین کئے رکھتی ہے، فتنۂ ارتداد کے زمانہ میں بے شار مرزائی حلقۂ ارتداد میں مبلغین اسلام بن کر پہنچ علمائے اسلام اسی وقت اُن کے عزائم کوتا ڑ گئے تھے۔ مگر مدعیان قیادت یعنی نتی ظلمت کے شیدا ئیول نے ہرجگہ علمائے اسلام کا استخفاف کیا اور قادیا نیوں کی اسلامی جدردی کاشکریدادا کیا گیا، مرزائیوں نے تبلیغ وانسداد فتنهٔ ارتداد کے لئے لاکھوں روپیدمسلمانوں سے وصول کیااوراُس کا نتیجہ بینکلا کہ توسول بے حبلہ تادیان میں اعلان کیا گیا که 'ساندهن (حلفهٔ ارتداد) سے احدیوں کا قافله غلام احد کی ہے کے نعرے لگاتا ہوا قادیان پہنچا ہے اور احمدیت وہاں اچھی طرف کھیل رہی ہے۔ گویا آریہ بننے سے نی کر ملکانوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے لاکھوں روپیہ کے صرف سے مرز الی بن گئی ، محدرسول

امرزااورمرزاكول كاقبلها كمريزي - فافهم

وو کنگ کی طرف جارہا ہے اگر انہیں کی ایسے شخص کا پیدیل جاتا تو اُس کے ہمراہ گاڑی ہیں 
ہیٹھ جاتے اور وو کنگ تک مرزاصا حب کی نبؤت کی تلقین کرتے ، چنا نچدا کی دن ملک بیلجیم
کی ایک نومسلم خاتون اپنے بیٹو ل کولیکر وو کنگ آر بی تھی ، تو اُس کے ساتھ قادیا نی مبلغ بھی 
ہیٹھ گئے اور نبؤ سے اِمرزا پرزور دینے لگے اس پر خاتون نے کہا کہ بڑی ہے بڑی بات جو 
تمہاری تقریرے مجھے نظر آئی ہے وہ سے کہ مجمد ﷺ کے ماتحت ایک چھوٹا پیغیمر پیدا ہوا ہم 
تو اب تک بڑے پغیمرے عہدہ برآ نہیں ہوئے جس وقت ہم بڑے پغیمری تعلیم پر پورے 
عامل ہوجا کیں گے ، اُس وقت چھوٹے پغیمر کا بھی خیال کرلیں گے بیالفاظ قادیا نی جماعت 
کے نور کرنے کے قابل ہیں ، وہ مملی رنگ کو اپنے سامنے رکھیں ، آخر انہوں نے دیکے تو لیا کہ 
جن وجو ہا ہے انہوں نے اقل جرمن اور بعد میں اپنے امریکن مشن کو بند کیا وہ ہی صورت 
ان کے انگلتا نی مشن کی ہور ہی ہے '۔ (مجد کال ہی ۱۸۸)

مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں۔'' میں گورنمنٹ کی پولیٹیکل خدمت و حمایت کیلئے الیبی جماعت تیار کررہا ہوں جوآڑے وقت میں گورنمنٹ کے مخالفوں کے مقابلے میں فکے گی اور گورنمنٹ کے متعلق مجھے البام ہوا ہے کہ جب تک تو گورنمنٹ کی عملداری میں ہے خدا گورنمنٹ کو پچھ تکایف نہ دیگا اور جدھر تیرا منہ ہوگا اُسی طرف خدا کا ہوگا اور میرا منہ ہوگا ورنمنٹ کی طرف ہے البادا خدا کا منہ بھی اس گورنمنٹ کی طرف ہے''۔

(الباي قاتل جلد ۱۸ اص ۵)

یے مرزائیوں کی بچک''اسلامی'' خدیات ہیں جن کا ڈھنڈ درا پیٹا جاتا ہے۔اورسادہ اورح عوام آئیس مما لک فرنگ میں اسلامی ملغ تصورکر لیتے ہیں اورائیس چندہ دیتے ہیں اور مرزائی جموم جموم کر کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے مغرب میں اسلام کا جہنڈا گاڑویا ہے۔ خانم ہم (مؤلف)

ع یعنی ایل جرمن وامریکہ قادیائی جماعت کوانگریزی جاسوس تھنے گئے اور مرز اغلام احمد کی نبوت کا پر چار شہور کا۔ سع بھاری کتاب الجہادیش روایت ہے۔ کہ قیصر روم نے ایوسفیان ہے وریافت کیا۔ کہ تیفبراسلام کے بائے والے مسکین غریب لوگ زیادہ ایس باسروار اور تو کی لوگ؟ ایوسفیان نے جواب دیاسکین اورغریب لوگ۔ ہرقل نے اس جواب پر کہا کہ ہرایک ہی کے پہلے مائے والے سکین غریب لوگ ہی ہوتے رہے ایس۔ (رحمة للعالمین ص۱۷)

ı

جوشرعاً قابل معافی نہیں۔اس کے بالعکس حاجی مستری محد حسین صاحب شہید کے قاتل محمر علی مرزائی کی تعریفیں کی گئیں اور پھانسی کے بعداس کے جنازہ کومرزامحود نے کندھادیا اور اُسے بہتتی مقبرہ میں فن کیا گیا۔

مرزائیوں کے اس فعل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اُن کے دلوں میں نبی اکرم ﷺ سے زیادہ مرزامحمود کی محبت وعزت موجزن ہے، مرزامحمود کے دشن کا قاتل ان کے زد دیک حبتی ہے اور نبی کریم ﷺ کوگا لیاں دینے والے کواگر کوئی مسلمان غضب میں آ کرفتل کر دے تو ان کے نزدیک وہ شرقی مجرم ہے گناہ گار ہے اور ستحق دار ہے اوراُ سے تو بہ کرنی چاہئے اور ایسے خف کواگر بھانی دی جائے تو اُسے شہید کہنا جائز نہیں ۔

مرزامحمود کے نردیک سیاسیات میں دخل دینا ناجائز تھا وہ اعلان کر چکا تھا کہ مسلمانوں کے لئے سیاسیات کی طرف متوجہ ہونا ایک ایساز ہرہے جے کھا کر بچنا محال بلکہ ناممکن ہے۔ (برکات خلافت ہم اہ)'' ان لوگوں کو جانے دو جو سیاسیات میں پڑتے ہیں''۔ (برکات خلافت ہم ۴۹) خواجہ صاحب ( کمال الدین ) باوجود حضرت مسیح موجود کے سخت نالپند فرمانے کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ (الفضل کارفروری کا 191ء)

گراب مرزامحود نے سیاسیات میں عملی حصد لین شروع کردیا ہے۔اس کے مرید طفراللہ ومفتی محمد صادق مسلم کیا فرنس کے ہراجلاس میں شریک ہوتے ہیں اور سیاسیات کے متعلق مسلمانوں کو ایسے خطرناک مضدین سے ہوشیار رہنا چاہئے ممکن ہے کہ بیالوگ آئندہ زبانہ میں سکھوں کی طرح اپنی مضدین سے ہوشیار رہنا چاہئے ممکن ہے کہ بیالوگ آئندہ زبانہ میں سکھوں کی طرح اپنی ایک علیحدہ سیاسی حیثیت گورنمنٹ سے تسلیم کرالیس اور اپنی تعداد ہو ھا کرمسلمانوں کیلئے مستقل خطرہ ثابت ہوں، یہ پولیٹ کل گرگ بدل رہے ہیں۔

برق اليماني

الله ﷺ کی اُمت نے نکل کر قادیانی نبی کی امت میں شامل ہوگئے۔

لا ہور کے ایک ہندوراجیال نے ایک دل آزار کتاب'' رنگیلارسول'' تصنیف کی جس سےمسلمانانِ ہند میں ایک ہیجانِ عظیم بریا ہو گیا، قادیانیوں نے قیادت کا موقعہ ہاتھ ے نہ جانے دیا، بڑے بڑے لمبے پوسٹر ہر ہفتہ مرزامحمود کی طرف سے شائع ہوکر بڑے بڑے شہروں کے درود یوار پر چیاں ہونے گئے جن میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ معاشرتی و تجارتی مقاطعه کی تلقین کی جاتی تھی اُس زیانہ میں عام طور پرلوگ مرزائیوں کو نبی اکرم ﷺ کاعاشق اور اسلام کے بہادر سیائی خیال کرتے تھے مرزامحود نے اپنی جماعت کے ذریعہ اپنی قیادت کا ڈھنڈورہ پٹوایا اور سادہ لوح مسلمانوں سے لاکھوں کی تعداد میں و شخط کرا کرایک میموریل وائسیر ائے کے نام جھوایا جس میں انبیاء و بانیان مذاہب کی تو ہین کو جرم قرار دینے کے لئے کسی خاص قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا تھا چنانچہ گورنمنٹ نے تغزیراتِ ہند میں مجوزہ ترمیم کو قبول کرلیا،مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی مگر اس حالبازی اور فریب کی حقیقت جلد ہی ظاہر ہوگئی، مرزائیوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کو بھی بانیانِ مٰداہب اورانبیاء میں ظاہر کیا اوراس کی ذات پر بھی نکتہ چینی بموجب قانون جرم قرار دی گئی اب تک کئی خاد مان اسلام اس قانون کی ز دمیس آجکے ہیں مگر بدگوومفیدا شخاص ابھی تک محفوظ ہیں۔ غازی علم الدین شہید کے ختر نے راجیالی فتنہ کا خاتمہ کردیا، اوراس ستج عاشق رسول ﷺ نے اپنی جان عزیزاس مقصد کیلئے قربان کر دی مسلمانوں کی جیرت کی کوئی ا نتهٔ اندر ای جب اُنہوں نے مدعمیانِ تحفظ نامُوس شریعت یعنی قادیا نیوں اوراُن کے پیشوا مرزا محمود كى زبان علم الدين كى مذ مت كالفاظ ئے اور قادیان كے سركاري صحيفه الفضل" میں اعلان کیا گیا کہ علم الدین ایخ گناہ ہے تو بہ کرے اُس سے ایسی حرکت سرز وہوئی ہے

مرزاغلام احمد قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ' انٹد تعالی ایک جماعت الگ بنانا حیاہتا ہے،اسلئے اس کے منشاء کی کیول مخالفت کی جائے ،جن لوگوں سے وہ جدا کرنا جا ہتا ہے، بارباراُن میں گھسنا یمی تو اُس کی منشاء کے مخالف ہے۔ (البدرمورجہ ۴ رفروری ۱۹۰۳ء)

مگر جب مرزامحود كوقيادت كاشوق سايا ، اورمصلحت وقت عے كام لينا عابا تو جدر داسلام بن کرمسلمانوں کے سامنے نمو دار جوا اور ۲۶ مرجون ۱۹۲۵ء کو نیا رُوپ بدلا اور

" میں نفیحت کرتا ہوں اور وہ میر کداب تک ہماری جماعت سے ایک تنظی ہو گ ہے میں نے بار ہااس سے روکا بھی ہے گر اس جماعت نے جواخلاص میں بےنظیر ہے تا حال اس پرعمل نہیں کیا اور وہ یہ کہ مباحثات کوترک کر دومیرے نز دیک وہ شکست ہزار درجہ بہتر ہے جولوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہو، بنسبت اس فنتے اے جولوگوں کو ت ہے دور کردے۔ پس ایک دفعہ پھر جب کہ ہمارے مبلغ تبلیغ کیلئے جارہے ہیں انہیں اور دوسروں کو بھی نفیحت کرتا ہوں کہ مباحثات کو چھوڑ دیں اور ایبا طرز اختیار کریں جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خداتعالی سے خثیت ظاہر ہومگر ساتھ ہی بیدخیال رکھنا جا ہے کہ وہ مبلّغ کی حیثیت ہے نہیں جارہے بلکہ مد ترکی حیثیت سے جارہے ہیں ان کا کام بیرو کھناہے کہ اس ملك مين كس طرح تبليغ كرني جايئية " (الفضل الرجولا في ١٩٢٥)

تحشمیر میں مسلمانوں برظلم ہوا مظلومین کی ہمدردی کے جذبہ ہے مسلمانانِ ہند بے چین تھےالی حالت میں مرزامحوو نے شملہ میں چند نا منبادلیڈروں کوجمع کر کے شمیر ول دوباغ مين اپنااثر قائم كرناچاب (مولف)

تمینی قائم کی اوراسکی صدارت کے فرائض اپنے ذینے لئے اوراس کاسیکرٹری اپنا ایک مرید عبد ارجيم وردكو بنايا ، اور ميتي كاصدر مقام قاديان مين مقرر كرك طول وعرض مندمين چنده ك ا پلیں شائع کیں اور کئی لا کھ اروپیغریب مسلمانوں نے اپنے تشمیری مظلوم بھائیوں کی امداد کیلئے دیا مگروہ رو پیمرزائیت کی تبلیغ پرصرف ہوا تمینی کی صدارت کے نام سے ناجائز فائدہ حاصل کیا گیا، مرزائیوں نے تشمیر میں پیرا پیگنڈا کیا کہ مرزامحود کوسلمانان ہندنے اپنا پیشوا خلیفه اورامیرنشلیم کرلیا ہے تشمیری بچوں کے جلوس نکالے گئے اور اُن ہے''مرزا بشیر الدین محود زندہ باد' کے نعر ہے لگوائے گئے تشمیری زعماء کو مالی اعانت سے اپنا ہم نوا بنایا گیا چنانچہ سنا گیا ہے کہ کشمیر کے ہر بڑے قصبہ میں سر کردہ مسلم پیشوا یا سردار کو قادیان ہے ماہواری رقم موصول ہوتی ہےاس طرح تالیف قلوب سے کام کیکر مرزائیت کے بیسیوں مبلغ دیبات وقصبات میں دورہ کررہے ہیں حکومت کشمیر پر بھی مرزائیوں کا اثر ہے اس لئے مرزائیت کے مخالفین کی زبان بندی کرائی جاتی ہے ان کا داخلہ منوع قرار دیا جاتا ہے تا نو جوان ذہین اورمستعد طلباء فراہم کر کے بغرض تعلیم قادیان روانہ کئے جاتے ہیں تا کہ انہیں مبلغ بنا کران کے وطن میں واپس بھیجا جائے۔صرف علاقہ شوپیاں (تشمیر) سے دس طلباء جیجے جاچکے ہیں، مرزائیت کے خلاف آواز بلند کر نیوالے کا گلا اتحاد کی رے لگا کر ذبانے والے ہر جگه موجود میں اور اگر چند دن یمی حالت رہی تو اندیشہ ہے کہ تمام تشمیر میں مرزائیت کی جڑیں نہایت محکم واستوار ہوجائینگی۔علائے کرام کا فرض ہے کہ اس فتنہ کوفتنہ شدھی سے زیادہ خطرنا ک بمجھ کرم دانہ وارمیدان عمل میں آئیں ورنہ بعد میں پچھتانے سے

ا سرف شر بھیرہ سے تی سورہ پیاعانت مظلومین کا نام کیکر بعض فریب خوردہ اختاص نے جمع کیا اور قاویان میں ارسال کیا۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ تمام ہندوستان سے س قدررقم فراہم ہوئی ہوگی۔

ع سهميريش تبنيغي وفد سييخ كاستليزب الانصار كزيم فوربيمر مالى كمزور يال سدّراه جي ..

مافظ نباشد' کیمش ان پرصادق آتی ہے جناب بابو حبیب الله صاحب کارک نبرامر تسر نے چنداُ مور پرروشنی و الی ہے جن کو ذیل چنداُ مور پرروشنی و الی ہے جن کیو ذیل بیس درج کیاجا تا ہے۔

#### اقوال ميال محمود احدصاحب

ا ۔۔۔ دیکھوآ مخضرت ﷺ ہے زیادہ کس پر خدا کے فضل ہو نگے ۔لیکن جس قدر آپ پر خدا کے فضل اوراحسان ہیں اُسی قدر آپ عہادت اور شکر گذاری میں بھی سب سے بڑھ کر تھے۔ ناوان ہے وہ خض جس نے کہا:

#### ع "كرمباع توماراكردگتاخ"

گیونکه خدا کے فضل انسان کو گستاخ نبیس بنایا کرتے اور سرکش نبیس کردیا کرتے بلکہ اور زیادہ هنگر گذاراور فرمانبر داربنا تے ہیں ۔ (افضل ۲۳؍جوری <u>۱۴۱ء</u>,م ۱۳۰۰)

۲ .... ناوان مسلمانوں کا خیال تھا کہ نبی کیلئے بیشرط ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لائے یا پہلے احکام میں سے پکھے منسوخ کرے یا بلاواسط نو ت پائے ، کین اللہ تعالی نے سے موجود کے ذریعہ اِس فلطی کودور کرواد یا اور بتایا کہ بیتحریف قر آن کر یم میں تو نہیں ۔ (هیته اللہ قامی دلیل بید اسٹانطی کو دور کرواد یا اور بتایا کہ بیتحریف قر آن کر یم میں تو نہیں ہوسکتا اور اسکی دلیل بید و سے بین کہ اللہ تعالی قر آن کر یم میں فرما تا ہے کہ و ما اوسلنا من وسول الا لیطاع مالان اللہ اور اس آیت سے حضرت سے موجود کی نبوت کے خلاف استدلال کرتے ہیں لیکن بیسب بیسب بیسب بیسب قلت تدبر ہے۔ جب اللہ تعالی خودوسری جگہ فرما تا ہے کہ زائا النوراة بیسب بیسب قلت تدبر ہے۔ جب اللہ تعالی خودوسری جگہ فرما تا ہے کہ زائا النولا النوراة بیسب بیسب قلت تدبر ہے۔ جب اللہ تعالی خودوسری جگہ فرما تا ہے کہ زائا النولانا النوراة بیسب بیسب قلت تدبر ہے۔ جب اللہ تعالی خودوسری جگہ فرما تا ہے کہ زائا النولانا النوراة بیسب بیسب ونور یہ کے میں النہیون ....ان یعنی ہم نے توریت اُتاری ہے۔ جس میں بیسایت ونور ہے اس کے ذریعے سے بہت سے انہیاء یہودیوں کے فیلے کرتے رہے ہیں۔

کچھ نہ ہے گا۔ تح یک احرار نے حد تک قادیانی فتنہ کے سدباب ہیں حصہ لیا مگر گورنمنٹ نے اس تح یک کوکامیاب نہ ہونے دیا اس کے بعد مرزامحمود نے نیا رنگ اختیار کیا۔ یوم سیرت کے نام سے ہرسال مقررہ تاریخوں طول وعرض ہند میں ہر جگہ جلے منعقد کرائے جن میں نبی کریم بھی کی سیرت کے پردہ میں مرزائیت کی تبلیغ کی گئی۔ عاشقان سیدالمسلین بھی جوق در چوق ان جلسوں میں شامل ہوئے اور سادہ لوح عوام نے مرزائیوں کو مدّ اح رسول سمجھا علمائے کرام میں سے بھی اکثر اس رو میں بہہ کے مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ مرزائیوں کا مقصد ان جلسوں سے سوائے جلب زرصول منفعت اور ذاتی جاہ واقتد ار سے حصول کسوا کچھ نہ تھا۔ اپنے آپ کوسیدالم سلین بھی کا محب ظاہر کر کے مسلمانوں کو دوائی ۔ اور غیر ممالک میں تبلیغ کی کہ مرزامحمود ہندوستان کے مسلمانوں کا میشوائے اعظم ہے اس کے اشارہ پرسات کروڑ مسلمان ایک وقت اور ایک ساعت میں ہر جگہ جلیے منعقد کیا کرتے ہیں ، اس طرح غیر ممالک اورغیراتوام میں مرزائی جماعت کاوقار حاصل کیا گیا۔

منافقانہ حکمت عملیوں میں ناکامی کا مند دیکے کرمرزامحود نے سامائی کا مند دیکے کرمرزامحود نے سامائی کے اخیر میں تمام پنجاب ویو، پی میں مبلغین کے وفو د بیجے ان کے مبلغین نے جہاں میدان خالی و یکھا مناظرہ کی دعوت دی اور جہاں خاد مانِ اسلام کو مقابلہ کے لئے آمادہ پایا، وہاں سے فرار ہوگئے ، ضلع شاہ پور میں حزب الانصار کی سرگرمیوں کی وجہ سے مرزائیت کا قلع قمع ہور ہاتھا اس لئے اپنے چوٹی کے مناظر اور مبلغ صاحبان اِس علاقہ میں دورہ کرنے کے لئے بیجے گئے تھے جن کوا ہے مقصد میں ناکامی ہوئی۔

مرزاغلام احمداور مرزامحمود یعنی باپ اور بیٹے کے خیالات میں جس قدراختلاف ہے اُس سے خاہر ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کی بنیادی عقلی ڈھکوسلوں پر ہے اور'' دروغ گورا

من کیلئے حضرت کیلی القلیمی ایک ولیل کے طور پر ہیں تمام گذشتہ انبیاء کے نام دیے گئے ہیں۔ (الفضل ۱۱رجون عالمانہ بس ۲)

۸ ... دولی اس آیت یعنی و مبشو اً بوسول یاتی من بعدی اسمهٔ احمد میں جس وسول احمد نام اس آیت یعنی و مبشو اً بوسول یاتی من بعدی اسمهٔ احمد میں جس رسول احمد نام والے گی خبر دی گئی ہے وہ آنخضرت الحق نیس ہو سکتے ہاں اگر وہ تمام نشانات ہوں احمد نامی کے بین آپ کے وقت میں پورے ہوں تب بیشک ہم کہد سکتے ہیں کہ اس آیت میں احمد نام سے مرا واحمدیت کی صفت کا رسول ہے کیوں کہ سب نشانات جب آپ میں پورے ہوگئے تو پھر کمی اور پراس کے چہاں کرنے کی کیا وجہ ہے لیکن یہ بات بھی آپ میں پورے ہوگئی نے بات بھی اس کرنے کی کیا وجہ ہے لیکن یہ بات بھی اس کرنے کی کیا وجہ ہے لیکن یہ بات بھی اس کی در افوار خلاف ہوں۔)

"' فارقلیط کی پیشنگو کی آنخضرت ﷺ کے متعلق ہی ہے اور ہمارے نز دیک آپ ہی
 ال پیشنگو کی کے مصداق ہیں''۔ (انورظانت ہی ۲۵)

'' غرض اسمه احمد کے ساتھ فارقلیط والی پیشگوئی کا کوئی تعلق نہیں ان دونوں میں کوئی تعلق دلائل ہے ثابت نہیں کہ ہم ان دونوں پیشینگو ئیوں کوایک ہی شخص کے حق میں سیمھنے کے لئے مجبور ہوں''۔ (انوارخلافت ہم ۲۷)

# اقوال مرزاغلام احمدصاحب

رب نجنی من غمی ایلی ایلی لما سبقتنی کرمهائ تومارا کردگتاخ اے میرے خدا اللہ بجھے کیوں چھوڑ دیا تیری بخششوں نے ہم کوگتاخ کردیا۔ (براچن احمد یسنوی ۵۵۲،۵۵۵)

اسانبیاء اس لئے آتے بین تا کہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک اللہ سے دوسرا قبلہ مقرز کرائیں اور بعض احکام کومنسوخ کریں اور بعض نے احکام لائیں (آئینہ کالات اسام ص ۲۰۰۹)

اب بتاؤا گرایک نبی دوسرے نبی کے ماتحت کا منہیں کرسکتا تو بہت ہے انہیاء تورات کے ذریعے فیصلہ کیونکر کرتے رہے ہیں ان کا تورات پڑمل پیرا ہونا بتا تا ہے کہ موی القلیفالا کی شریعت کے وہ پیرو تھے، گوبیا یک اور بات ہے کہ انہوں نے موی کے ذریعہ نبؤت حاصل نہیں کی۔(هیمة الدو وہی ۱۵۵)

٣ ..... آخضرت على على المتى نبى نبيس آسكا، اس لئے كدآپ سے پہلے جس قدرانبياء گذر سے بہلے جس قدرانبياء گذر سے بيل ان ميں وہ تو ت قدستيہ نبتى جس سے وہ سی شخص كونؤت كے در ہے تك پہنچا كئے اور صرف ہمار سے آخضرت على ہى ايك ايسے انسان كامل گذر سے بيں جونہ صرف كامل متے يعنى دوسرول كوكامل بنا كئے تھے '۔ (هية الله ج، س، ۲)

۵ .... 'نبوّت کے لحاظ ہے حضرت مسیح ناصری النظیفی اور حضرت مسیح موعود، دونوں نبی بیں، فیضان پایا ہے'۔ بیں، فیضان پانے کے لحاظ ہے حضرت مسیح ناصری نے براوراست فیضان پایا ہے'۔

(طيقة النوة اص ١١١)

۲ ..... ''دوسری دلیل حضرت مسیح موعود کے نبی النظیفی ہونے پریہ ہے کہ آپ کوآنخضرت کے نبی کے نام سے یا دفر مایا ہے اور نواس بن سمعان کی حدیث میں نبی اللہ کر کے آپ کو یکارا ہے''۔ (هیعة النو و میں ۱۸۹)

ک ....رسول کریم بھی کو جومقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے نبی کونبیں اگر مسیح موعود النظامی کو بید درجہ حاصل ہوا ہے مگر چونکہ آنخضرت کو بید درجہ حاصل ہوا ہے مگر چونکہ آنخضرت کو گذشتہ انبیاء کے نام نبیں دئے گئے تھے اسلئے لوگ مسیح وغیرہ کے منتظرر ہے اور اب بھی ہیں مگر آپ کے منتظر نبیں '۔ (الفضل ۱ ارجون علاقائیں ۵)

حضرت يحيى التقليفات وصرف ايك نبى كانام ديا سيا ممر حضرت ميح موعود التقليفاتك

ے بات یہ ہے کہ ہمارے نی ﷺ تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں۔

(آئد كمالات اسلام بص ٣٣٣)

۸ ۔۔۔ حضرت رسول کریم کا نام احمد ہے جس کا ذکر حضرت سے نے کیا یاتی مِن بَعُدِی
السُمُهُ اَحْمَد ۔ مِنُ بَعُدِی کا لفظ ظاہر کرنا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بالفصل آیکا یعن
میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا حضرت موی النظیمی نے یہ الفاظ نہیں کے
بلکہ انہوں نے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِیْنَ اَمَنُوا لِ مَعَهُ اَشِدًاء ۔۔۔ ابنع میں حضرت
سول کریم کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے جب بہت سے مومنین کی معیت ہوئی
جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگیں کیں ۔ حضرت موی النظیم نے آنخضرت کا نام محمد کی بنایا کیونکہ حضرت موی النظیمی نور بھی جلالی رنگ میں منے اور عیسی النظیمی نے آپکانا م احمد
بنایا یکونکہ وہ خود بھی بمیشہ جمالی رنگ میں تھے اور عیسی النظیمی نے آپکانا م احمد
بنایا کیونکہ وہ خود بھی بمیشہ جمالی رنگ میں تھے۔

(اخبارالكم المرجنوري (١٩٠١ء ص١١)

ه الحكم ۱۹۱۲، انوم را ۱۹۱۶ بعدادائ نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول شد نشین پراجلاس فرما ہوئے ۔ تو کس شخص كا اعتراض پیش كيا گيا كه وه كہتا ہے جب فارقليط على حق و باطل ميں فرق كرنے والا ہے تو قرآن شريف ميں جو هم بَشِه وا بوسُولِ مَعْنَى حَقَّ و باطل ميں فرق كرنے والا ہے تو قرآن شريف ميں جو هم بَشِه وا بوسُولِ مَعْنَى حَقَّ و باطل ميں فرق كرنے والا ہے تو قرآن شريف ميں جو هم بَشِه وا بوسُولِ مَعْنَى حَقَّ وَ بَاللَّمْ مِنْ بَعْدِى السَّمَةُ اَحْمَد كُ والى پيشين كوئي ميے النظيفي كن زبانى بيان فرمائى كئى ہے والجبل ميں كہاں ہيں؟

فرمایا یہ ہمارے لئے ضروری نہیں کہ ہم انجیل میں سے بیر پیشین گوئی نکالتے اللہ یں ، وہ محر ف مبدل ہوگئ ہے جو حصہ اس کا قرآن مجید کے خلاف نہیں اور قرآن نے

ل پاره۲۹ سوره فی کی آخری رکوع کی آیت باس میں لفظ " امنوا، فیس ب\_

سر .... صاحب نبوت تامد جرگز أمتی نبیس ہوسکتا اور جو شخص کا لل طور رسول اللہ کہلاتا ہے اس کا کا اللہ طور پر دوسرے نبی کا اُمتی ہوجانا نصوص قرآنیدا ور حدیثید کی رُوسے بنگلی ممتنع ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ یعنی جرا یک رسول مطاع اور امام بنانے کیلئے بھیجا جاتا ہے اس غرض نے بیس بھیجا جاتا کہ کی دوسرے کا مطبع اور تالع ہو۔ (ادالداوام می ۱۹۵)

م .....اخبار الحكم جلد ٢ نمبر ٢ م مورخه ٣ نومبر ١٩٠٣ عضفه ٥ ، اخبار الفضل مورخه كيم اكتوبر ١٩٢٩ عضفه ٥ اخبار الفضل مورخه كيم اكتوبر ١٩٢٩ عضفه ٨ پرمرز اصاحب كاقول يول درج ب: حضرت موى التقليمالا كي اتباع سے أن كي أمّت ميں بزاروں نبي موسح "

۵....اور پھر قر آن کہتا ہے کہ میچ کو جو پچھ بزرگی ملی وہ بوجہ تا بعداری حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کے ملی کیونکہ میچ آنجناب پرامیان لا یا اور بوجہ اس ایمان کے ، میچ نے مجات پائی پس قر آن کی رُو ہے میچ النظیمی کے منجی پاک ہمارے نبی ﷺ ہیں (محوبات احمد یہ جلد ۱۳۰۳) صحیصا میں مصل ملک جمال میں مسلم بھی جب میں ہیں

۲ .....(۱) بیدہ حدیث ہے جو سیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سیجھ کر رئیس المحد ثین امام محمد اساعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے (ازالداد ہام بس۲۰۰۶)

(۲) وہ دمشقی حدیث جوامام مسلم نے پیش کی ہے،خودمسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار کھبرتی ہے اور صرت کے ثابت ہوتا ہے کہ نواس ﷺ نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھو کہ تھایا ہے۔ (ازالداوہ م بر ۲۳۰)

(۳) اورمسلم میں اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ سے نبی اللہ ہونیکی حالت میں آئیگا اب اگر مثالی طور سے یا ابن مریم کے لفظ ہے کوئی اُمتی شخص مراد ہو، جومحد ثبیت کا مرتبہ رکھتا ہوتو کوئی بھی خرابی لازمنہیں آتی ۔ (ازالہ اوہ من،۵۸۲،۵۰۱)

اس کی تصدیق کی ہےوہ ہم مان لیس گے۔

فارقلیط کی پیشین گوئی انجیل میں ہاوراس کے معنی حق وباطل میں فرق کرنے والا ہاور یہ آخضرت فیلی کا نام ہے کیونکہ قرآن کا نام اللہ تعالی نے فرقان رکھا ہاور آ ہوں اللہ علی اور پھر اعو فہ باللہ من الشیطن الرجیم طبی لفظ بسیط بھی آ ہوا ہے۔ آگیا ہے جس کے معنی شیطان کے ہیں بہرحال فارقلیط آخضرت کی گانام ہاور آ پ کا نام جواحمہ ہے۔ احمد کے معنی ہیں' خدا وند تعالی کی بہت حمد کرنے والا' اورآخضرت سے بڑھ کرخدا کی بہت حمد کرنے اور کون ہوگا کیونکہ حق اور باطل میں آ پ فرق کرنے والے ہیں اور سب سے بڑھکر وہی حمد کرسکتا ہے جوحق وباطل میں فرق کرے۔ احمد وہی ہوگست وجلال قائم کرنے والا ہو لیس آ پ فارقلیط شیطان کا حقہ وور کرکے خدا تعالی کی عظمت وجلال قائم کرنے والا ہو لیس آ پ فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی ہیں گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی

# لا ہوری ، پیغامی یاا ندلسی گروہ

مولوی حکیم نورالدین کی وفات کے بعد مسئلہ خلافت کے متعلق اُمّت مرزائیہ میں اختلاف پیدا ہوا ہوئی جن وتحیص کے بعد حکیم محراحسن صاحب امروہی خلیفہ قرار پائے مگر حکیم محرصاحب نے مرزامحود کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ''تم لوگوں نے مجھے انتخاب کیا ہے اور میں اس صاحبزادہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں''، اس پرسب لوگوں نے مرزامحود سے بیعت کرتا ہوں''، اس پرسب لوگوں نے مرزامحود سے بیعت کرتا ہوں''، اس پرسب لوگوں نے مرزامحود سے بیعت کرتا ہوں بین اور اُن کے ہم خیال اشخاص کو پہلے ہی مرزامحود سے اختلاف رہا کرتا تھا اور ان کے ولوں میں اس کا وقار علمی بہت کم تھا اسلے انہوں نے بیعت سے انکار کردیا اور قادیان کی رہائش ترک کرکے لا ہور میں اقامت اختیار کر لی۔ اس کی

خلافت کا انکار کردیا اورایٹی جماعت کی علیحدہ تنظیم قائم کی اورمسٹر محد علی ۔ ایم ۔ اے کواپٹا امیر منتخب کرلیا۔ پچھ عرصہ کے بعد مولوی حکیم محمد احسن امروہی بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے اُس وقت سے مرزائیوں کے بیدو بڑے گروہ قادیانی ولا ہوری کانام سے موسوم ہوئے چونکہ قادیان مرزا صاحب کے الہام کے مطابق دمشق کا قائم مقام ہے اس نسبت سے قادیا نیوں کوآج کل دمشقی اور لا ہوریوں کواندلی بھی کہا جاتا ہے۔ ہر دوگروہ ایک ہی شجر خبیثہ كى دوشاخييں ہيں۔ان ميں بلحاظ عقائد كسى قتم كااختلاف نہيں ان كاباہمى اختلاف محض كفظى واصطلاحی ہے مگرمسلمانوں کیلئے لا ہوری گروہ زیادہ خطرناک ثابت ہور ہاہےان کا منافقانہ طرزعمل اکثر اشخاص کوصراط متنقیم ہے علیحدہ کردیتا ہے اورلوگ انہیں مسلمان سجھنے لگتے بیں ۔ بیگر وہ مرزاغلام احمد قادیانی کواپنا مقتدا پیشوا،مجدّ دونت ،محدث ، سیح موعود ، کرشن ، ا مام الزمان سب کچھ مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مرزائی تعلیمات پر ہم ہی لوگ قائم ہیں مگراس معاملہ میں قادیانی گروہ مرزاکی تغلیمات پڑمل پیراہے۔ لا ہوری پارٹی کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد نے حقیقی نبؤت کا دعویٰ نبیس کیا اور مرز انے جن الفاظ میں نبؤت کا دعویٰ کیا ہے اس ہے مراد محد میت ہے مگر دراصل میگروہ حقیقت حال کو پوشیدہ رکھنے کیلئے دوراز کارتا ویلات سے کام لے رہا ہے اصل بات سے ہے کہ لا ہور یوں نے ویکھا کہ مسلمان وعویٰ نبوت سے مجڑ کتے ہیں اور ایسے متوحش ہوتے ہیں کہ پھر کسی طرح ان کے شکار کی امیر نہیں کی جاسکتی اورظا ہرہے کہ چندہ وغیرہ جو پچھ وصول ہوسکتا ہے وہ یا تو مسلمانوں سے یا مرزائیوں ہے، مگر مرزائیوں کی غالب اکثریت مرزامحمود کے ساتھ تھی اس لئے مسلمانوں کواینے ساتھ ملانے اوران کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے منافقانہ طرزعمل اختیار کرنے پرمجبور ہوئے اوراعلان کردیا کہ ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے اور مرزا کو نبی نہ ماننے والوں کو کافرنہیں کہتے چنانچیاس پالیسی ہے وہ بہت کچھ فائدہ اُٹھار ہے ہیں۔سادہ لوح مسلمان جس قدرجیداُن

قائل تھے اور اب بھی ہیں صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کیلئے اور اہل اسلام میں اپنا وقار حاصل کرنے کیلیے ، انکار کررہے ہیں ورندلا ہوری جماعت کے امیر مسٹر محمد علی نے رسالہ ر یو یوآف ریلجیز کی ایڈیٹری کے زمانہ میں لکھا تھا'' آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس شخص (مرزا) کواللہ تعالی نے اس زمانہ میں دنیا کی اصلاح کیلئے مامورونبی کر کے بھیجا ہوہ بھی شہرت پسندنہیں''۔ (ریویاردوجلدہ، نبر مس ۱۳۳)'دیمی وہ آخری زمانہ ہے جس میں موعود نبی کا نزول مقدر تھا''۔ (ریویارو، جلد انبر ۴ بس۸) آیت کر بید میں جن لوگول کے درمیان اس فاری الاصل نبی کی بعث الکھی ہے انہیں آخرین کہا گیا ہے۔ (ربو بوجلد ١ نبر ٩ بص ٩٩) ' نبی آخرالز مان کا ایک نام رجل من انباء فارس بھی ہے'۔ (ریویوطد انبر ۳، ص ۹۸) "ایک شخص (مرزا) جواسلام کا حامی ہوکر مدعی رسالت ہو"۔ (ریو یوجلدہ نبرہ ہی ۱۲۱)

مگرمسٹر محدی اوران کے تبعین و نیا کی آنکھ میں خاک جھو تکنے کیلئے کہدرہے ہیں کہ ہم نے مرزاصاحب کو بھی نبی شلیم نہیں کیا ،مولوی نورالدین کی زندگی میں ایک دفعداس جماعت کے بعض افراد پرالزام لگایا گیا تھا کہ بیلوگ نبؤت مرزا کے منکر ہیں۔ اِس الزام کو ڈور کرنے کیلئے انہوں نے تین باراعلان کیا تھا کہ''معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کوغلط<sup>ا</sup>نہی میں ڈالا گیا ہے کہ اخبار بذا کے ساتھ تعلق رکھنے والے اصحاب یا ان میں سے کوئی ایک سیّدنا حضور حضرت مرزا غلام احمرصا حب ميح موعود كي مدراج عاليه كواصليت علم استخفاف كي نظرے دیجتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کاکس نہ کی صورت میں اخبار پیغام صلح سے تعلق ہے خدا تعالی کو حاضرو نا ظر جان کرعلی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قتم کی غلط فہی محض بہتان ہے۔ ہم حضرت مسيح موعود العَلَيْلِ واس زماند كانبي ورسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں اور جو درجہ حضرت سے موعود نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم وہیش کرنا موجب سلب

کے فریب میں آجاتے ہیں قادیانی پارٹی کے فریب میں نہیں آتے۔نواب شاہ جہاں بیگم واليه بھويال كى تغيير كرده مسجد دوكنگ لندن ان كے قبضه ميں ہے اور لندن مشن كے اخراجات سب مسلمانوں کے چندول سے پورے ہورہے ہیں۔مسٹر محد علی نے قرآن مجید کا انگریزی زبان میں ترجمه معتقبری نوٹوں کے شاکع کیا ہے۔ جس کی طباعت کیلے حقی وی تاجران رنگول نے میمشت سولہ ہزار روپید دیا تھا۔ مسٹر محمد علی نے اب قرآن کی تفسیر اُردو میں بھی شائع کی ہے تغییر و ترجمہ سرسید اور مرزا کے تمام باطل عقائد جحریفات معنوی ، تاویلات ، معجزات کے انکار وغیرہ سے بھر پور ہیں ، اس ترجمہ اور تغییر نے ہندوستان میں روح الحاد کو زندہ کردیا ہے، انگریزی خوان طبقہ موائے انگریزی کے اور کی چیز کا مطالعہ کرنا پہندنہیں کرتا اس لئے میں ترجمہ ان میں رائج ہور ہا ہے اور ان کے دینی عقائد کو متزلزل کرکے انہیں دہر یت والحاد کی جانب لے جارہا ہے۔ افسوس ہے کہ آج تک مندو تان کی کسی مقتدر اسلامی سوسائی نے اس خطرناک زہر کے علاج کی طرف توجہ لے نہیں گی۔

لا ہوری جماعت کے مبلغین غیرمما لگ میں اپنے پیشوالعنی مرزا کی سنت پرعمل کررے میں اور شاید ای سنت برعمل کرنیکی بدولت اُن کی مرکزی المجمن کوکئ مربعے اراضی زرى علاقه مُتَكَمّري مين گورخمنث كي طرف ے عطاموئے ميں ۔خواجه كمال الدين نے اپنی تصنیف'' مجدد کامل'' میں اقرار کیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے نزدیک جاری حیثیت انگریزی جاسوں سے زیادہ نہیں رہی۔لا ہوری جماعت کے متنازارا کین مرزا کی نبؤت کے

ل شخ غلام حیدرصا حب ہیڈیاسز پیشز سرگودیائے مسٹرمجھ علی مرزائی کےانگریزی ترجمہ پر نہایت عمدہ ریو یونکھاہے۔ جوان سے اغلبابقیمت ۱ امل سکتا ہے۔ اس ربو ہو کی عام اشاعت کا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ ہیڈر ماسٹر صاحب کو جا ہے کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کرویں تا کہ انگریزی خوان خِقداس کا مطالعہ کر کے گراہی سے بیچے ۔ تمام اسلامی مجالس کو جا ہے کہ اس ویلی خدمت میں ہیڈ ہاسٹرصا حب کی حوصلہ افزائی اورانداوکریں۔ بحد واتعالیٰ اسے بھی احتساب قادیا نیٹ ہیں شامل کیا جائے گا۔

چنانچها پی کتاب محاکمه آسانی مطبوعه ۱۳۳۳ <u>ه</u>غت پریس دکن کےصفحه ۱۳ پرمرزائیوں کو اُس نے حسب ذیل الفاظ میں چیلنج دیا ہے

''اللہ پاک کا آسانی قانون ہے کہ مفتری عصی اللہ اور جھوٹا مامور من اللہ یمین السلانت اور حکم وعدل ہونے کا وعویٰ کرے پھراپی صدافت میں البام حق کو جاری کرے اور لوگوں کواطاعت حق میں اپنے اتباع کی طرف بلائے ، ماننے والوں کو خوشخری اور نہ ماننے والوں کو عذا ہوت میں اپنے اتباع کی طرف بلائے ، ماننے والوں کو خوشخری اور نہ ماننے والوں کو عذا ہوت کے درائے ، ایسا شخص سرکا رآسانی کا باغی ہے، ایسے مدعی کا دست میں کا رفت کرکے رگ گردن کا نے وی جائیگی۔ اِس عاجز پر صحیفہ آسانی نازل ہوئے وسوال کرفت کرکے رگ گردن کا نے وی جائیگی۔ اِس عاجز پر صحیفہ آسانی نازل ہوئے وسوال (سے سال کا البہ م نازل کیا ہے ، اللہ پاک نے خاکسار کے عروج کے لئے درس ، پانچ ، پندرہ مال کا البہ م نازل کیا ہے ، اگر کسی وشمن خلافت کو مقابلہ منظور ہے تو اس کے لئے میدان مہابلہ موجود ہے اگر حوصلہ ہوتو آ کیں'۔

 ايمان مجصة مين '- (اخبار پيغام الم جلداول ١٦،٣٢٠ ما توبر١١٩١٠)

ہم خدا کوشاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان میہ ہے کہ سے موعود یعنی (مرزا) اللہ تعالیٰ کے سیّج رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کیلئے ونیا میں نازل ہوئے۔ آج آپ کی متابعت میں ہی ونیا کی نجات ہے۔(بینا مسلح جلدا ہی،درمبر ۱۹۱۳ء)

ان دوبڑے فرقوں کے علاوہ اور بھی کئی مرزائی فرقے ہیں جن کی تعدادا گرچے قلیل ہے تاہم ان کے وجود سے اٹکارنہیں کیا جاسکتا۔ان کا تذکرہ بھی مختصراً درج کیا جاتا ہے۔

# ارو پی یاظهبیری

اس فرقد کا پیشوا محرظهیرالدین اروپی ہے۔ بیفرقد مرزا غلام احمد قادیانی کو صاحب شریعت اور ستقل نبی مانتا ہے اوراُن کا دعویٰ ہے کہ مرزانا سخ شریعت محمد بیرتھا، ان کا کلمہ: لااللہ الالله احمد جوی اللّٰہ ہے۔

#### تهايوري

اس فرقد كا پيشوا عبدالله يما پورئ جـ يما پوررياست حيررآ باد دكن بيس واقع جـ بهلي شخص مرزائى بقا-ابا چ آپ كومظهراق ل قدرت ثانى، فى الارض خليفة الله وفى السماء، محمد بن عبد الله، مامور من الله، يمين السلطنة، عمم وعدل مهدى معبودصا حب قرآنى يما پورى ك لقب علقب كرتا جـ وه كهتا ج كه مجه صبد عبد مين مين واب يم يوري موثى النبي يما پورى ك لقب مامور من الله عبد وهى موثى "ياايها النبي يما پورس ربيو" اس كى جماعت رياست ميسور دكن مين وان بدن بردورى جو بالل اشخاص اس ك قابومين آر ج بين مين اس ميسور اس خ دعوى في تراس كودوى ك موتى اس ك قابومين آر ج بين مين اس مين اس خ دعوى في تراس كالله عن الله عنه الله عن ا

"اللهُم صَلِ على محمد عبد الله " (عائمة آان م ١٦٠)
" بين مرز اصاحب كوظل في ما نتاجون " ـ (عائمة الناج م ٢٥)

کذاب تیما پوری نے وسسل هیں کتاب سود کا مسئلداور قدی فیصلد شائع کیا تھا، جس میں ظاہر کیا کہ'' نئو دکی شرح آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں نہ ہونے پائی تھی وہ اس زمانہ کے لئے خدا کیلئے مامور کے ذریعہ ہوناتھی مجھے الہام ہوا کہ پینکٹر ہ ساڑھے ہارہ روپیہ سالانہ نئو دکی آخری صد ہے جس کی اجازت ہے''۔

جہا پوری نے اپنی اُمّت کے لئے کی آسانیاں بہم پہنچائی ہیں۔ اپنی کتاب رحت آسانی صفحہ کے پرلکھتا ہے:

''ماہِ رمضان کے تمیں روزوں کے بجائے نتین روزے کا فی میں ،عورتوں کو ہے پردہ رہنے کی اجازت ہے،ساڑے ہارہ روپہیسینئٹر ہسالا نیسود لیٹا جائز ہے''۔

عبداللہ تناپوری پراعتراض ہوا کہ تم ناتخ شریعت محدید ہونے کا دعویٰ کررہے ہو، اس پراُس نے وہی جواب دیا جو مرزائی دیا کرتے ہیں، دیعن میں بروزی طور پرعین محد ہول لہذامیں کچینیں، جو کچھ ہے وہ ہے،اس کے محد کھی شودا پی شریعت میں ترمیم کررہے ہیں،اس پرکسی کواعتراض نہ ہونا چاہئے''۔

کذاب بیم پوری کی تصانیف میں سے تغییر فاتحہ، طوفانِ کفر، تقریر آسانی، مہشّر ات آسانی مجیئیہ آسانی، شان تعالی، شان تعالی، حقیقت وحی الد، اسلامی گیت ،ام العرفان ہفییر قصد آ دم، قدرت ڈنی، رحمت آسانی، ارشادات، توحید آسانی، شناخت آسانی، مکار مرشدوں کے ارشادات، فرمانِ محمدی، کسرصلیب، رسی شادی، وغیرہ کئی کتابیں طبع ہوکر شانگع ہو چکی ہیں۔اس کا سب سے برامعاون میرحسن مرزائی میل کنٹر کئر موٹر مروس شمکور

مت ہو، کیا خدا کے کلام پورے ہوتے دیکھنائیں چاہتے آخر سے کا البام پورا ہونا ہے یا خبیں؟''۔ (عائمة آبان سفر ہوائیہ)''باوجودان تمام خوشجر پول کے خاکسار کواس انعام البی کا اقرار ہے کہ حضرت غلام احمد سے موعود اور یہ خاکسار مہدی معبود ہر دوخدا کی طرف سے مامور ومرسل ہونیکی وجہ ہے ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے ظل ہوکر ایک میوے کے دو وال دانے ہمارے ہردو کے ملاپ سے دور ایک میوے کے دو وال دانے ہمارے ہردو کے ملاپ سے دور کا فی عروج اسلام کا آغاز ہوا ہے جولوگ ہم میں تفریق کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں گلکہ اپنے ایمان کے ختم میں تفریق کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں کہا کہ اپنے ایمان کے ختم میں تفریق کرتے ہیں یا ایمها اللذین المنوا المینوا بالله ورسوله'' (عائمة آبان می ہوں)' نے (مرزا) وہی انسان ہے جس کے لئے ساری دنیا انتظار کری تھی '(عائمة آبان می ہوں) اور ماتھ میں کوئی فرق نہیں ہے لئے (عائمة آبانی می۔)

'' حضرت صاحب (مرزا) کاعلمی اکتساب اعلی درجه پرتھا کئی استاد آپ گوایک زمانے تک تعلیم سے دیتے رہے کیکن وحی ظل نبؤت جوآپ پرنازل ہو کی وہ ی ہے کہ خاکسار کی استدعااور نزول وحی دونوں وہی ہیں' (عائمہ ص۸۱)

'' مامور وتمیں سے جالیس مردوں کی قوّت عشق عطا ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض حالت میں وہ انزال کے لئے جب تک اپنی رضا مندی ظاہر نہ کرے، انزال نہیں ہوتا اس سے میں نے حورانِ بہشت کے راز کو پایا ہے، بیسب خدا کا فضل ہے''(سی کہ سی فی میں ہ) ''میرے دونوں کندھوں کے درمیان مُہر مَوْ ت کا تکس دکھایا گیا''(کا محمد آسانی میں کا)

لے اس سے ثابت ہوا کہ تنا ہوری اپنے آپ کو خاتم النیسین ﷺ نے افضل سجھتا ہے اور مرزا کو خاتم النیسین کا ہم مرتبہ ظاہر کر کے اپنے کومرز اے افضل سجھتا ہے۔ الملھم احفظنا من شرور الکا ذہبین۔ (مولف) ع سمرمرز اتادیائی کہتا ہے کہ میرااستا دکوئی ٹیس۔ (مولف) لین ۱۹۲۳ء اے برداشت کا مادہ وحی کا بردھتا گیا،اس وقت بیرحال ہے کہ متعدد جُملے الہاماً نازل ہوتے ہیں''۔ (سنومہم)

"أيك زمانه الله تعالى كامكالمه مجھے جارى ہے"۔ (ص٠١)

" حضرت مرزاصاحب نے ۸ مراپریل ۲ ۱۸۸ یا بین ایمان کیا کہ ایک مامور قریب میں پیداہو نیوالا ہے بینی آج ہے ایک مدت جمل میں دنیا میں آئے گاوہ رُوح حق سے بولیگا۔ اس کا نزول گویا خدا کا آنا ہے وہ ایک عظیم الشان انسان ہے " (س ا)" "اگر میں اسمبر یوں کا مامور وموعود نہیں ہوں تو دوسرا کوئی بتائے " (س ۱۱)" میرے متعلق اس کثرت سے نشان بیان کئے گئے ہیں کہ مسلمانوں میں مہدی اور مین کے بھی نہیں اتی عظمت اس مامور کو ای وجہ سے دی گئی ہے کہ وہ بڑی خدمت کرنے والا ہے حضور بھی کی ذات پاک پر جوملہ ہور ہا ہے اور بے عزتی ہورتی ہے اس کے دُور کرنے کیلئے ایسے شان وشوکت بورتی ہے اس کے دُور کرنے کیلئے ایسے شان وشوکت سے اسمبری واقوام کیلئے رحمت کا نشان میں کر اشا عت اسلام کا بہترین ذریعہ بن کر ساری اقوام کا بیارا بن کر آنا چاہئے تھا کہ اللہ پوری طاقت کے ساتھ آسمان سے آتا ہوانظر آئے " (ص ۱۱)" خوداس مجد د (مرزا) ہے بڑھ کر زمین اور آسمان نے میرے لئے نشانات ظاہر کئے تا کہ اتمام ججت میں کوئی کسر نہ کر زمین اور آسمان نے میرے لئے نشانات ظاہر کئے تا کہ اتمام ججت میں کوئی کسر نہ دے۔ (ص ۱۱)

عید منائیو اے احدیو سب ملکر منتظر جس کے تھے تم آج وہ موعود آیا (ص۹)

ا مین سوسالی شن ، بیشور کودعوی کے ہوئے دی سال ہو چکے ہیں۔ اس کی جماعت بھی ترقی کر رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عرف آئی اے اپنے مقر رکر دو بیان کر دو معیار کے مطابق سچ ٹیس تجھتے۔ اسی طرح کذاب تما پوری کودعوی کے ۲۸ سال ہو چک بال گراہمی تک زندہ موجود ہے اور اپنے مشن کو کا میاب بنار ہاہے۔ مسلمانوں کے نزویک کی مفتری تلی اللہ کا دیر تک زندہ دبنا اس کی صداقت کا خشن ٹیس ہوسکا۔ سچا نہیا ، کی تق ہوئے۔ اور تما پوری کی طرح کی کا ذبوں کو لمبی تعریب سام سواف صوبہ دکن ہے میخص تنا پوری کے دعاؤی کی اشاعت میں بے دریغ روپیے صرف کرر ہاہے۔ چن بسویشور

فگر إس دعوىٰ كے باوجود وہ لکھتا ہے کہ ''میں میاں محمود احمد صاحب کو دکن کی بثارتوں کی بنا پر خلیفہ جماعت احمد سے مانتا ہوں گولا ہور کی جماعت مخالف ہی کیوں نہ ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا جس کا ظہور ہو چکا ہے اس کا انکار کیسا'' (صحب)'' چندون کے بعد و نیا و کیھے لے گی کہ وہ (محمود) الوالعزم مختلف اقوام کا سردار ہوگا، فقیر جانتا ہے کہ وہ متقی مرد ہے'' (صفحہ دیاجہ)'' مرز اغلام احمد مامور وقت کرشن او تارتھا'' ۔ (صفحہ دیاجہ)

یم پوری کی طرح میجھی مرزائیوں کوچینٹی دیتا ہے کہ لو تقول علینا آلابہ ہے۔ ٹابت ہے کہ کون انسان ہے جوخدا پرافتر اء ہاند ھے اور پی جائے میرے دعویٰ ماموریت

اور میں خود کوسارے عالم میں بھرا ہوا پاتا ہوں ، میری تبلیغ عام ہے میری تلقین وارشادات عام ہیں''۔(ص۱۵)

مرزاصاحب نے میرے متعلق خبر دی تھی کہ نمر باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا سے آئی ہے باد صبا گلزار سے متانہ وار آرہی ہے ابتو خوشبومیرے یوسف کی مجھے سے گوکہو و بوانہ میں کرتا ہوں اُس کا انتظار فرزید گرامی ارجمند مظھر الاوّل و الآخر مظھر الحق و العلا کان اللّٰه نول من سماء۔ (ص٥٥)

"اس کوحفرت (مرزا) صاحب کے مکان کا بچید خیال کرنا نا دانی ہے کیونکہ اس کو خدا تعالیٰ نے اپنے نعل سے غلط ثابت کیا ہے یعنی اس بشارت کے بعد مکان میں ایک اور ایک لڑکا پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکا کم سنی میں مرجا تا ہے '۔ (سے ۵)"اے جماعت احمد میہ کے دانشمندلوگو!اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہ نسبت دوسروں کے؟ (ص ۲۰) "میں پکا قادیانی ہوں'

(map)

مرزا غلام احمد کی انتاع میں چن بسویشور کے دعاویٰ بھی متضاد ہیں اور وہ سب کچھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر ہوشیاری ومگاری ہے دعویٰ نبؤت کا انکار کردیتا ہے، ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں کیا ہوں: ع

> مارے قوموں کے میرے سامنے ہیں اصل اصول جگ کی ہر قوم کے دنگل کا پہلواں ہوں میں

یعنی عیسائی و مُوسائی و زرقتی ہوں
آریا ہوں، ولنگائیت ہوں و قرآں ہوں میں
چھتری ہوں، ولیش ہوں، شودر ہوں، برہمن ہوں میں
سکھ، کائیتھ ہوں، دُرَّ صلقہ بھگوان ہوں میں
قادیانی ہوں و لاہوری و نجدی ہوں میں
نیچری ہے میرا مذہب اس سے فرحاں ہوں میں
(اکتاب فادم فاتم انتہب اس سے فرحاں ہوں میں

ایک جگه لکھتا ہے۔'' کیااللہ پربھی جا دُ وہوسکتا ہے؟ میراوجودمیرانہیں''(صس) ''میں خودقر آن ہوں۔''(صس)

تنا پوری کذاب کی طرح چن بسویشور پھی اپنی کتاب میں فخر پید ذکر کرتا ہے کہ فلال عورت میر کی روحانیت کے اثر ہے مجھ پراس قد رفریفیتہ ہوگئی کہ وہ جس طرف دیکھتی تھی اُسے چن بسویشور ہی نظر آتا تھا، مُرغ کی اذان، بچھ کے رونے غرض ہرآواز ہے چن بسویشور کے الفاظ ہی سنتی تھی۔ (صے بی)

ایک عورت تنهائی میں رات کے وقت میرے پاس آیا کرتی تھی اور فلال عورت آھی رات کے وقت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میرے آدھی رات کے وقت پھول وزیورات ہے آراستہ ہوکر میرے لحاف میں آگھی اور میرے مند پر مندر کھ دیا۔ (س۲۱) میخص اپنے آپ کوصدیت ، دیندار ، یوسف ، موعود چن بسویشور کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو حضرت یوسف النظامی ہے چھا مور میں افضل قرار دیتا ہے "۔ اسلاتا ہے اور اپنے آپ کو حضرت یوسف النظامی ہے حصالما فزائی والداد میں منہمک ہیں اور تبجب کے کہ میر حسن میں کنو یکٹر موٹر مروس منہمک وسلاما فزائی والداد میں منہمک ہیں اور تبجب کے کہ میر حسن میں کنو یکٹر موٹر مروس میکوراس کی بھی الداد کرتا ہے اور اس نے پانچ ہزار

للعالمین 'تالیف کی ہے جس کے تین حضے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے دعاوی والہامات فہایت عجیب وغریب ہیں۔ اپنے آپ کوئی انبیاء سے فضل سجھتا ہے اور قرآن نہی میں اپنا کمال بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وجاء من اقصبی المدینة رجل یسعنی (ترجمہ: ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا)، اِس کا دعویٰ ہے کہ وہ درجل یسعنی میں ہوں۔

#### احدنور کابلی

قادیان کے نبی خیز قطعہ ہے ایک اور محض مدمی نبقت ظاہر ہوا ہے اس کا نام احمد فورگا بلی ہے۔ بیشخص مبروص ہے اور اس نے بینساری کی دوکان کھول رکھی ہے بنفشہ وگاؤڑبان بیچتے بیچتے '' نبی' بین گیا۔اس کے ایک پیروعبدالرحمٰن ساکن ہولا گنج بنہر ہ کان پور نے ایک پیروعبدالرحمٰن ساکن ہولا گنج بنہر ہ کان پور نے بیٹر وعبدالرحمٰن ساکن ہولا گنج بنہر ہ کان پور نے بیٹر کیا ہا تا نے اس کا ایک اعلان مطبع احمد المطابع کان پور نے بیٹر کر اگر شائع کیا ہے جو بجنسہ قبل کیا جا تا ہے۔

#### علان

اے اللہ تعالیٰ کے مانے والو! اور رسولوں کے مانے والو! اے تمام آدم النظی کا اللہ علی اللہ تعالیٰ کے مانے والو! اور رسولوں کے مانے والو! اے تمام آدم النظی کا اولا و۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت خبر دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا ویبا ہی رسول اور نبی حامور من الله ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ویبا ہی رسول اول جینے ابراہیم النظی کا جینے موٹی النظی کا جینے میں اللہ تعالیٰ کا النظی کا جینے موٹی النظی کا جینے میں اللہ تعالیٰ کا مراضا حب! میری آ مدتمام انبیاء کی آ مد ہے۔ میں تمام انبیاء کا مظہر ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا مظہر ہوں۔ میرے ساتھ وہ خدا جس نے تمام انبیاء کے ساتھ کلام کیا ہے کلام کرتا ہے اُس

روپیاس کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ (۱۵۸۰) پرلکھتا ہے کہ'' حضرت مولا نامحم علی صاحب امیر جماعت احمد بیلا ہور نے ایک خط میں مجھے اطلاع دی ہے آپ سے ہماری جماعت کا ہر فرد دخوش ہے'' نیز ای صفحہ پر قادیان کے ایک خط کی نقل شائع کی ہے جس میں ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے لکھا ہے کہ'' آئندہ سال کے پروگرام میں دکن کی طرف دفد بھیجنے اور آپ کے کام میں دلچیسی پیدا کرنے کی خاص کوشش کی جائیگی بہر حال آپ کام کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اپنے وقت پرضرور پورے ہو تگے۔اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ کام کی رپورٹ براہ کرم ضرور تھیج دیا کریں'۔

اس سے ثابت ہوتا کہ دراصل مرزائی فرقے عقائد ومقاصد میں متفق ہیں اور سب مرز اغلام احد کے قائم کر دہ شجر خبیثہ کی شاخیس اور ثمر ہیں اور اپنے اصل کی طرف راجع ہیں۔ گناچوری

اس فرقہ کا پیشواعبداللطیف ساکن گنا چورضلع جالندھر ہے۔ اس نے ۱۹۱۱ء میں دعوی نبؤت کیا۔ بیام آخرالز مان ومہدی معہود ہو نیکا مدعی ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی کوسیح موعود تنظیم کرتا ہے۔ اس نے ایک کتاب ۵۰ ۵ صفحات کی 'مہشمہ 'نبؤت' تالیف کی ہے جس میں اپنی صدافت کی ۲۰ سولیلیں دی ہیں۔ اس کے دلائل عام طور پروہی ہیں جومرز انے اپنے کسی اپنی صدافت کی ۲۰ سولیلیں دی ہیں۔ اس کے دلائل عام طور پروہی ہیں جومرز انے اپنے کے دیئے ہیں، عبداللطیف نے مرز امجمود کواور اپنے تمام خالفین کودعوت مبابلہ بھی دی تھی۔

#### رجل يسعىٰ

ر شخص چیچ وطنی ضلع منتگری میں پٹواری ہے۔ اپ آپ کو' احد، محد، عبداللہ عارث حراث مہدی آخرالزمان رجل یسعی' کہلاتا ہے۔ اس نے ایک کتاب' ہدایة

## معراجك

ایک شخص مسلی نبی بخش مرزائی ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ نبقت کا مدی ہے۔
الل نے اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ میرے والدین نے میرانا م نبی بخش اسی لئے رکھا تھا
اور میرے مولد ومسکن کا نام'' معران آ کے'' ہیں۔ کسی ظریف الطبع نے جس کا نام خدا بخش اللہ اس کے جواب میں اعلان کیا کہ میں نے نبی بخش کو نبی نبیس بنایا اس لئے وہ اپنے دعوی کے میں جھوٹا ہے۔

#### سمبره بإلى

اس فرقہ کا پیشوا محد سعید مرزائی سمبر یال ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا ہے۔ مرزا ملام احمد نے کہا تھاسیاتی قدمو الانبیاء، محد سعید کہتا ہے کہ میں قمرالانبیاء ہوں۔ اِس کو ملام ول کی بیاری ہے یعنی ٹھوڑی کے بنچ گردن پرنہایت بدنماورم ہے اس کا دعویٰ ہے کہ بیٹم نیؤ ت ہے۔

علاوہ ازیں اُمّت مرزائیہ میں اور کئی مدعیان نبؤت پیدا ہو گئے ہیں اور ہور ہے

"اں ۔ مرزا کے خاص مرید مولوی محمد فضل چگوی نے حال ہی میں دعویٰ نبؤت کیا ہے۔ غلام

«یدر جہلمی محکم الدین پٹیالوی محمد زمان سندھی ویگر کا ذب مدعیان نبؤت پہلے مرزائی تھے،

ورسگاہِ مرزا ہے اُنہوں نے افتوء علی اللّٰہ کا سبق سیکھا۔ چرت ہے کہ مرزائی جبکہ

اجرائے نبؤت کے قائل ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان مدعیان نبؤت کوراستہاز شلیم نہیں کرتے۔

نے آرڈردیا ہے کہ میری رضا کی خاطر خبر دو کداگر اللہ ہے مجبت کرتے ہو، تو میری بات مان او ، میری تا بعداری کر واللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کریگا۔ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے خبر دی ، جو مانیگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا وارث بنے گا۔ باتی اللہ تعالیٰ کا انعام جس کووہ پیند کرتا ہے۔

# اعلان کر نیوالے اللہ تعالیٰ کے رسول احمد نور کا بلی احمد ی اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کے ماننے والے

میں ایمان کا درخت ہوں جیسا کہ تمام انبیاء اور جیسے کہ ابراہیم النظیفال اور جیسے موی النظیفال اور جیسے موی النظیفال الغرض تمام انبیاء موی النظیفال جیسے کہ عمر النظیفال الغرض تمام انبیاء ایمان کے درخت ہیں۔سب کے مانے سے ایمان کا پھل ملتا ہے،خدا تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔اور جنت ملتی ہے، میں بھی اسی طرح ایمان کا درخت ہوں، میرا انکار اُسی طرح زہر قاتل ہے۔اور جنیا تمام انبیاء کا انکار زہر قاتل ہے۔

احدنور کابلی احدی اللہ کارسول مقام قادیان پنجاب، میری آواز پر لبیک کرنااللہ تعالی کی آواز پر لبیک کرنا اللہ تعالی کی آواز پر لبیک کرنا ہے، وہ آوی لبیک کرنیوالا اپنے گھر جیھا ہوا خدا تعالی کے فضل کا وارث بن سکتا ہے جبیہا کہ ہرا یک نبی کا مانے والا اپنے گھر قبول کرنے سے اللہ تعالی کے فضل کا وارث بنتا ہے اور میرانہ مانے والا اپنے گھر میں خدا تعالی کوناراض کرتا اور باغی بنتا ہے اور اللہ تعالی کی آواز سے عافل اور غفلت کرنے والا ہوجاتا ہے۔ میں مجنون نہیں ہول۔ مجنون کے ساتھ اللہ کا کام نہیں ہوتا اور اس کو اللہ تعالی رسول کے نام سے ، بادی کے نام سے اور نبی کے نام سے تاہدی کی رضانو، اللہ کوناراض مت کرو۔

مبارک احمد مرزائی کی ایمانداری اوراستبازی کا ندازه کرلیس اوراسی سے مرزاغلام احمد سے
کراس کے ہرچھوٹے بڑے مرید کی راست پندی کا حال معلوم ہوسکتا ہے۔
خالہ

اخبار زمیندارلا ہور مورخہ ۷ نومبر ۱۹۳۲ء میں سرورشاہ صاحب گیلانی کا مرتبہ ایک نقشہ شائع ہوا تھا جس سے مرزائی تعلیم اور مرزائیت کے نتائج نہایت واضح ہوتے سے و نقشہ کئی قدر تصرف کیساتھ ورج ذیل ہے۔ اس نقشہ میں کتاب ھذا میں مندرجہ حوالوں کا خلاصہ ل سکتا ہے۔

### مرزائيوں كى تعداد

مرزائیوں کی عادت ہے کہ جہاں کی ناواقف ہے گفتگوکا موقع ملے اپنی کثرت تعداد کا ذکر شاندارالفاظ میں کرتے ہیں۔ مرزائیوں کی تعداد بھی ایک چیستان اور معتمہ بی ہوئی ہے۔ مرزائیوں کے اقوال اس قدر مختلف اور متفاد ہیں کہ سے اندازہ کرنا دشوار ہے۔ مرزاغلام احمد صاحب اپنی آخری تصنیف پیغام صلح میں تکھتے ہیں کہ اس وقت میرے مانے والوں کی تعداد چارلا کھ ہے۔ ان کے ایک مرید عبدالعزیز بھڈ انوی نے اپنی کتاب ' کوکب دُرِی' میں پانچ لا کھ بیان کی ہے۔ مقد مدا خبار مبابلہ میں مرزائیوں نے اپنی تعداد وی لا کھ بیان کی تعداد ویں لا کھ بیان کی ہے۔ مقد مدا خبار مبابلہ میں مرزائیوں نے اپنی تعداد ویں لا کھ بیان کی تعداد میں مولوی مبارک احمد مرزائی نے مجمع عام میں اعلان کیا تھا کہ سلسلہ مرزائیہ میں ای وقت پیاس لا کھ آدی موجود ہیں، مولوی مذکور نے اپنی تحریر بنام مولانا ابولقا سم صاحب میں بھی مرزائیوں کی تعداد پیچاس لا کھ بیان کی ہے مگر مرزامحمود صاحب ابیں بھی مرزائیوں کی تعداد پیچاس لا کھ بیان کی ہے مگر مرزامحمود صاحب ابولقا سم صاحب میں بھی مرزائیوں کی تعداد پیچاس لا کھ بیان کی ہے مگر مرزامحمود صاحب ابی خطبہ مندرجہ اخبار الفضل کے ۱۲ جون اسلاماء میں بیان کرتے ہیں کہ:

"آپلوگوں کو یا در کھنا چاہئے کہ آپ اپنی تعداد کے لحاظ سے مخالفین کے مقابل میں آئے میں میں کے برابر بھی نہیں، پنجاب میں ہماری جماعت سب سے زیادہ ہے۔ پنجاب میں ماری جماعت سب سے زیادہ ہے۔ پنجاب میں ماری تخصیل ۵۵ ہزار احمدی قرار دیئے گئے، قادیان میں پانچ ہزار دوسّو احمدی میں، بٹالہ کی ساری تخصیل کے کل احمدی (مرزائی) ۸ ہزار مردم شاری میں لکھے گئے، ۔

مرزامحمود صاحب کے اس بیان ہے واضح ہوتا ہے کہ مرزائیوں کی سب ہے بڑی تعداد پنجاب میں ہےاوروہ سب سے بڑی تعداد بھی ۵۵ ہزار سے زیادہ نہیں۔ بی تعداد بھی مرزائیوں کی بیان کردہ ہے ورنہ دراصل تعداد اس ہے بھی کم ہے۔اب قار کین مولوی

## 'حصّہ چھارم''

ضلع شاه پورمیں مرزائیوں کا دورہ

جزب الانصار بھیرہ کی مساعی جیلہ سے مرزائیت کی تح یک مردہ ہورہی تھی، ارباب قادیان نے اس کے احیاء کے لئے پوری سرگری سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انجمن مرزائييسر گود ہانے ضلع بجر ميں تبليغ كا ايك پروگرام بنايا اور قاديان ہے دوميكغ مولوي احمد خان ومولوی عبدالله اعجاز ضلع کا دوره کرنے کیلئے منتخب ہوئے۔قادیا نیوں کا ارادہ تھا کہ دوماہ مسلسل دَورہ کر کے ہر جگہ مقامی علاء کو دعوت مناظر ہ دیکر پریشان کیا جائے ،وہ جانتے تھے كه علمائ كرام قادياني ندبب كي حقيقت سے قطعاً نا واقف ہيں إس لئے وہ مناظرہ پر آ مادہ نه ہونگے اور اگر اسلام کی عزت کے تحفظ کیلئے مقابلہ پر آمادہ بھی ہوئے تو مرزائی عقائد ومرزائی علم کلام سے نا واقفیت ،ان کے لئے سدِ راہ ثابت ہوگی حزب الانصار نے وقت کی اہم ضرورت کا احساس کر کے مرزائی مبلغین کے کامل تعاقب اور مقابلہ کا فیصلہ کیا۔ مالی مشکلات نے کارکنان کو پریثان کررکھا تھا اور مزید مصارف کیلئے کہیں سے روپیہ حاصل و نیکی امید نہھی مگر تحفظ اسلام کی غرض ہے محض خدا کے بھروسہ پرایک تبلیغی وفد مرتب کیا گیا تا کہ وہ ضلع بھر میں ہر جگہ مرزائیوں کے نتعا قب اور ہر جگہ مناظرہ کی دعوت قبول کرنے کا کا م سرانجام دیں۔اس وفد کے ارکان مولا نا ابوالقاسم محرحسین کولوتا رژوی صاحب،مولا نا م شفيع صاحب، خاكسار مؤلف كتاب هذا ، مولا ناعبد الرطن صاحب ملّع حزب الإنصار قراریائے علاو دازیں دیگر کئی حضرات نے دورہ میں ساتھ رہ کرممنون فر مایا۔ کیم تمبر ۱۹۳۳ء الکرواراکتوبر۱۹۳۲ء تک مرزائیوں کا تعاقب جاری رہا۔اس عرصہ میں ان کے ساتھ دی



بھیرہ پہنچے۔علمائے اسلام بھی شام کی گاڑی میں میانی ہے روانہ ہوکر شاندار جلوس کے ساتھ بھیرہ میں وارد ہوئے۔

# دوسرامعركه..... بجيره

وریائے جہلم کے کنارے شہر بھیرہ ایک قدیم تاریخی قصبہ ہے۔ سکندر اعظم کا یہاں سے گذر ہوا۔ سلطان محمود غزنوی رہۃ اللہ علیہ کے مجاہدین نے اس کی دیواروں پر بروز شمشيررايت اسلام نصب كيا- بابرنے اپنے تزك ميں إس شهركا ذكر نهايت عده الفاظ ميں كيا ہے۔ جہانگیر نے کابل جاتے ہوئے اِس جگدا قامت اختیار کی تھی اور یہاں کے علماء و مشائخ وفقراء كوداد ووبش سے مالا مال كيا تفائم سكھول كے عبد ميں بيقصبدابل ہنود كے قبضه میں تھا اورمسلمانوں کی حالت نہایت ہی کمزورتھی۔شیرشاہ سوری کی تعمیر کردہ جامع مسجد گھنڈرات کا ڈھیر ہوگئ تھی اور سکھول نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی مگر سید العلماء والمحدثين استاذ الكل حضرت مولانا احمد دين بكوى رحمة الله عبدك قدوم ميمنت لزوم س اسی بھیرہ سے علوم دینی کے چشمے جاری ہوئے برطرف علم کی نہریں جاری ہوئیں، ہزار ہا اشخاص اِس چشمہ علم سے سیراب ہوئے ، سرزمین پنجاب اِس خطہ کی بدولت کروبارہ منور موئی، مسلمانوں کی حالت نے پلٹا کھایا، ابر رحمت نے آبیاری کی، حضرت مرحوم کی باطنی توجه اور ہمت سے جامع مسجد کی شاندار عمارت تعمیر ہوئی او ہرگھر میں دینی چرچا ہونے لگا، مولا نا غلام قاورصاحب بجيروى ،مولا نا غلام رسول صاحب اورزبدة العارفين حضرت قبله مولانا عبدالعزيز بگوى رمة المدسين اپنى عمرين خدمت اسلام ييس بسركيس مكر جهال كل و تے ہیں وہاں خار بھی ہوتا ہے۔افسوس يبي شبر حكيم نورالدين كى بدولت دنيا بحريس بدنام ہوااورنورالدین کے اثر ہے جولوگ غیرمقلد ہو چکے تھے ، وہمرزائی بن گئے ، مرزا ئیول کے

معرے پیش آئے۔ ہرمعرکہ میں مسلمانوں کوخداوند کریم نے فتو حات عطافر ماکیں۔ پہلامعرکہ ..... میانی

بھیرہ سے جانب مشرق ہمیل کے فاصلہ پرقصبہ نمک میانی آباد ہے جہاں کے مفتی غلام مرتضی صاحب نے مولوی نورالدین قادیانی کو لا مور میں لا جواب کیا تھا اور مناظرہ ہریا میں شس قادیانی کی گت بنائی تھی۔مفتی صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد مرزائی پُو ہےایے بلوں سے نکل آئے اور انہوں نے میدان خالی دیکھ کرا پنا اثر واقتدار جمانا جاہا۔ چنانچہ مورخد اسار اگست سواعشام کی گاڑی سے قادیانی مبلغین وہاں یہنچے۔ دوسرے دن صبح حزب الانصار کے وفد کے اراکین بھی میانی جا پہنچے۔ مرزائیوں پر بدحواى طارى موكى مسلمانول ميساس قدر بيدارى پيدامونيكي انبيس توقع نترقي مسلمانان میانی نے علمائے کرام کاشانداراستقبال کیااور بمقام چنگی شاہ جلسہ کے لئے پنڈال بنایا گیا تھا۔میانی کے مرزائی کئی دن سے مسلمانوں کو مناظرہ کا چیلنج دے رہے تھے اسلئے علائے اسلام نے مرزائیوں کا چیلنج قبول کر کے انہیں تصفیہ شرا نط کیلئے پیغام بھیجا مگر مرزائی عبداللہ و احمد خان نے مناظرہ کرنے سے انکار کردیا اس پرمور خدیم وا رحمبر ۱۹۳۳ء ہر دوروز صبح ہے لیکرشام تک مسلمانوں کے شاندار جلبے منعقد ہوئے جن میں مرزائیت کے پر نچے اڑائے گئے اور دعاویٰ مرزاوالہامات مرزا کی حقیقت کھولی گئی۔مرزائیوں کومناظرہ کی دعوت پر وعوت دی گئی مگر اُنہیں مقابلہ میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ان کے جلسہ میں حاضرین کی تعداد دس یابارہ سے زیادہ ندہوسکی۔ بیرحالت و کیھ کرانہوں نے قادیان میں تاریں دیں اوران حالات میں تبلیغی دورہ کے التواکی خواہش ظاہر کی مگر مرز امحود نے اینے مبلغین کا حوصلہ قائم ر کھنے کیلئے بہترین مناظر ومبلغ سجیجنے کا وعدہ کیا۔ قادیانی مبلغین مور فدا رستمبر کومیانی ہے

عقيدًة خَمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولَّالِمُ اللَّالِمُولَّ ال

صاحبان! عرصه دراز سے علماء حنفیہ کی طرف سے جماعت احدید پر ناجائز جملے سے جارہے ہیں۔اتفاق ہے آج کل علاء جماعت احدید میں چندمبلغین تبلیغی جلسہ کے للے بھیرہ میں آئے ہیں اس لئے ہم تمام متلاشیان حق کوعموماً اور بھیرہ کے صاحب وقار اسحاب کی خدمت میں خصوصاً اپیل کرتے ہیں کہ وہ حفظ امن کی با قاعدہ طور پر ذمتہ داری أن كرمولوى ظهوراحمه صاحب بگوى يا ان كے كى نمائندہ كو تبادلہ خيالات كيليج ميدانِ عمل يل لائيس بعدازان شيخيان مارنی فضول ہونگی \_مورحة٣/٩/١٩٣٣ ۱/۱۰ و تبرحال کی شام تک فیصله بونالازمی بوگا۔ او الماندرجه بالامضمون کی شهر بھیرہ میں مناوی کرائی جارہی ہے۔ (پرش اسشن جزل تیریزی انجمن احدیه بهیره)

اس کے جواب میں سیریٹری صاحب تبلیغ جماعت اسلامید کی طرف سے حسب و يل تحريه مرزائيوں كوجيجي گئي۔

## اتمام حجت الام بكرثري صاحب المجمن احمديه بهيره

السلام على من اتبع الهدى - جناب كى طرف سايك اشتهار بعنوان الدارجلسة الع مواب اور سيريريرى تبلغ احديد في ندائ حق كام ساشتهارشا كع كيا م ابھی ابھی ایک اشتہار منجانب سیکریٹری انجمن انصار اللہ احدید موصول ہواہے،ان ہرسہ اشتہارات میں غلط بیانی ہے کام لیا گیا ہے۔اور اگر مگر اور خوشنما الفاظ کی آڑ میں مناظرہ لانے سے انکارواقر اراور فرار کیلئے راہیں محفوظ رکھی گئی ہیں اس لئے بذریع تحریر بنرا، جناب

#### بَرق اليماني

نزو یک قادیان کے بعد بھیرہ، ایک مقدس شہر ہے اور وہ لوگ اے''مدینۂ حليفة المسيح" كہاكرتے يں مرزائى ايك ماہ سے الي مبلغين كى آمد كى خبرسُنا كرائے خيال میں اوگوں کوخوف زوہ کررہے تھے، اعلانیہ کہاجا تا تھا کہ ہمارے شیر آ رہے ہیں، کسی کی ہمت ہوتوان کے مقابلہ پرآئے مگر علائے اسلام کے وروداور میانی میں حسرت ناک ناکامی کی خبر س كر كھبراجث كا عالم طارى موگيا۔ قاديان ميں تاريں دى كئيں۔ ٢ رحتمبر كا دن انہول نے كرب واضطراب مين كانارانبين جلسكرن كابعى حوصله نه بهوار دوسر دن صبح كى كارى میں قادیان ہے مرزائی مبلغین کانیا قافلہ بسر کردگی مولوی محدسلیم پہنچ گیا اور مرزائیوں کی جان میں جان آئی اور انہوں نے اپنے جلسہ کا اعلان نہایت زور شورے کیا، منادی کرنے والے کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کا روتیہ نہایت اشتعال انگیز تھا۔ اس منادی میں کھلے لفظول کے ساتھ علائے کرام کودعوت مناظرہ دی گئی۔

# مرزائيوں كيباتھ خط وكتابت

مرزائوں نے ندائے حق کے عنوان سے ایک اشتہار شائع کیا جس میں علائے اسلام پرنا جائز الزام لگائے گئے۔اس کے جواب میں'' وعوت حق'' کے عنوان سے سیکرٹری جماعت اسلاميد كى طرف اشتهار شائع موابعدازان مرزائيون كى طرف سے حسب فيل تحرير موصول ہوئی۔

جناب مولوي ظهورا حمرصا حب السلام على من اتبع الهدى مشمول رقعه بدااطلاعاً آ کی خدمت میں اتمام جحت کے لئے ارسال کیاجاتا ہے۔ (٣/٩/١٩٣٣، سيكريثري الجمن احمد يرمحد الدين كريم)

(ابوالقائم مجرحسین عفی عند مولوی فاضل از کولوتار وُ حال وارد بھیرہ) الوٹ ایپ چیلنج لفظ تو فَعی سے متعلق ہے۔ سیکرٹری تبلیغ اسلامیہ کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کا ویا عمیا اس کے لئے نیابت کی سند کی ضرورت نہیں اس کے لئے ہم ہر طرح سے تیار ایں۔

مرزائیوں نے اس کے جواب میں حیار سازی اور ٹال مٹول سے کام لینا چاہا اور ملائے اسلام کومنجد مرزائیہ میں شرائط کے تصفیہ کے لئے مدعو کیا مگر اپنی طرف سے وولمائندگان منتخب نہ کئے اس حالت میں حسب ذیل خط سیکرٹری تبلیغ جماعت اسلامیہ کی ملرف سے انہیں بھیجا گیا۔

بخدمت جناب جنزل سيكرثري صاحب انجمن احمديه بهيمره

والسلام علی من اتبع الهدی - جناب کا رقعہ موصول ہوا۔ جواباً التماس کے گواہ کے اپنی طرف سے معتبر اشخاص نا مزونہ کر کے خواہ مخواہ معاملہ کوتا خیر میں ڈالنا مالے۔ آج بوقت منادی آپ کی جماعت کے افراد کا تلواروں اور علینوں سے مسلح ہوکر الشمال انگیز الفاظ کہنا، نہایت شرمناک وخطرناک حرکت ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ اپنی

کوچینج دیاجا تا ہے کہ اگر ہمت ہے تو اپنے علماء کوشیرانِ اسلام یعنی علمائے اسلام کے سامنے
لانے کی جرائت کریں اور صاف لفظوں میں مناظرہ پر آمادگی کا اعلان کردیں اور مقام و
شرائط کے تصفیہ کے لئے اپنے دومعتبر اشخاص نامز دکردیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ
کے فرار کی حقیقت عالم میں آشکار ہوجائیگی چونکہ آپکی طرف سے زبانی چیلنج مناظرہ اہل
اسلام کو مدت سے مل رہا ہے اسلئے حفظ امن کا انتظام وغیرہ بھی آپ کے ذمتہ ہوگا۔
(مہدار حمٰن کی بیزی تبلغ جاعت اسلام یہ مجبرہ)

اُسی روز حضرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین کولوتار رُوی صاحب کی طرف سے حسب ذیل اشتہار شائع ہوکر شہر کی دیواروں پر چسپاں ہوگیا۔

مرزائيت كىموت

جملد مرزائیوں کو اور خصوصاً مرزائیان بھیرہ کو واضح ہوکہ میں نے سمبر ۲۸ء کے العدل' میں ایک مکتوب مفتوح بنام مرزامحموداحمد صاحب قادیانی شائع کیا تھا کہ میں مرزا کے العامی اشتہار دربارہ لفظ' تو فیی" کی دوسری شق کے مطابق ثابت کر دوں گا کہ اس کے معنی جسم مع روح کو باجیت کذائی وصورت مجموعی اپنے قبضہ میں لے لینے کے ہیں۔ آپ میرے ساتھ منصفانہ شرا لکا طے کرنے کے بعد فیصلہ کرلیں۔ لیکن مرزائیت کے ملمبروار نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد مختلف مواقع پر مرزائی مولویوں کو مناظروں میں فیصلہ کی دعوت دی گئی مگر صدائے برخواست مارچ ہاسے کے رسالہ شس الاسلام میں مکر ربعنوان دائیام جست' اس مضمون کو مشتہر کیا گیا لیکن مرزائیوں کی طرف سے کوئی آمادگی نہ ہوئی العدل اور شدمس الاسلام کے پر پے بذریعہ رجئری خلیفہ قادیان کے پاس بھیجے گئے پھر العدل اور شدمس الاسلام کے پر پے بذریعہ رجئری خلیفہ قادیان کے پاس بھیجے گئے پھر العدل اور شدمس الاسلام کے پر چے بذریعہ رجئری خلیفہ قادیان کے پاس بھیجے گئے پھر العدل اور شدمس الاسلام کے بر بے بذریعہ رجئری خلیفہ قادیان کے پاس بھیجے گئے پھر العدل اور شدم میں مقابلہ کا حوصلہ نہ ہواحق کا رعب ان کے دلوں پر مسلط ہو چکا ہے لبذا ان میں مقابلہ کا حوصلہ نہ ہواحق کا رعب ان کے دلوں پر مسلط ہو چکا ہے لبذا ان میں مقابلہ کا حوصلہ نہ ہواحق کا رعب ان کے دلوں پر مسلط ہو چکا ہے لبذا ان میں

الم ۔ ڈی کریم کی تحریر (جس کی نقل پہلے درج ہو پھی ہے) ، اُسے دکھائی گئی جس پراس نے

ایم ۔ ڈی کریم کی تحریر (جس کی نقل پہلے درج ہو پھی ہے) ، اُسے دکھائی گئی جس پراس نے

ار این کے جماعت احمد مید کی طرف سے چیاجی نہیں دیا گیا مگر اُس نے اِس سے بھی انکار کر دیا

ار اپنی طویل تقریر میں علمائے اسلام پر تفرقہ اندازی وفرقہ بندی کا الزام عائد کیا اور رسالہ

اس الاسلام میں حیات مسے النظیم کا ور دید مرزامیں شائع شدہ مضامین کا حوالہ دیا جس کے

اواب میں خاکسار نے تمام معززین کے سامنے حسب ذیل تجویز پیش کیں:

ال اسلام کی طرف ہے میں ذمتہ لیتا ہوں کہ آئندہ بھیرہ میں کوئی جلسہ ایسا نہ ہوگا اور کسی جگہ کوئی الیی تقریر نہ ہوگی جس میں حیات سے القلیکی ختم نوزت یا تکذیب مرزا کا ذکر ہو۔ نیز مسالہ میں الاسلام میں بھی آئندہ ایسے مسائل پر بھی بحث نہ ہوگی۔

## بشرطيكه

ایم، ڈی کریم صاحب تمام مرزائیوں کی طرف سے اس بات کا ذمہ لیس کہ وہ گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہیں ہوں گئی ہیں ہوں گئی ہیں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں اور کوئی مرزائی آئندہ ان مسائل پر کسی سے جھڑا ہوں کا نیز مرزا کے اخبارات ورسائل بھی ان اختلائی مسائل کے تذکرہ سے پاک

فاکساری اس تبویذ کومعززین قصبہ نے بے حد پہند کیا مگر ایم، ڈی کریم ساس نہایت گھبرائے اور کہنے لگے کہ ہم سے ایسا کبھی نہ ہوگا ہم اپنے عقائد کی ضرور تبلیغ ساس نہایت گھبرائے اور کہنے لگے کہ ہم سے ایسا کبھی نہ ہوگا ہم اپنے عقائد کی ضرور تبلیغ سال سال نہ کا کسار نے عرض کیا کہ زہر کا اثر دور کرنیکے لئے تریاق کا ہونا ضروری ہے۔اسکئے سال سال کے درافعاند کارروائی کے ذریعہ مرزائیوں کی زہر کی تبلیغ کے اثر سے مسلمانوں کو جماعت کوالی مفسدانہ حرکات سے بازر کھیں ورنداس کے نتائج کے آپ ہرطرح ذمتہ دار ہونگے۔ اگر آپ واقعی تحقیق حق کے خواہ شمند ہیں تو اپنی طرف سے دونمائندوں کے اساء سے مطلع فرمائیں۔ ہماری طرف سے مولوی محمد قاسم صاحب و مولانا مولوی ظہور احمد صاحب تصفیہ شرائط کیلئے منتخب کئے گئے ہیں۔ ان کا ساختہ پرداختہ ہم سب کومنظور ہوگا۔ مسجد احمد یہ بحالات موجود، بہت غیرموزون مقام ہے، کی غیر جانبدار مقام کالغین کرکے اطلاع دیں۔ (عبدالرطن بیکروی تبلغ جماعت اسلامہ بھیرہ سمتر سے)

دوسرے دن صبح آٹھ بجے مسٹرایم،ڈی کریم صاحب مرزائی مع اپنے چند ہمراہیوں کے مقام کا تصفیہ کرنے کے لئے جامع مجد پہنچ اور آخر کارانہوں نے میاں محد رحيم صاحب درويثانه پراچه کا بنگله واقع محلّه پراچگان بھیرہ میں گیارہ بجے دن پہنچ کرشرا کط کا تصفیه کرنے پرآمادگی ظاہر کی۔ عین گیارہ ہے دن، خاکسار مع مولانا مولوی محمد قاسم صاحب مقام مقررہ پر پہنچ گیا مگر مرزائیوں کی طرف سے صرف ایم ۔ ڈی کریم صاحب پہنچ اوران کے ساتھ ہی بابومحدامین پراچہ مرزائی محلّہ پراچگان کے سربرآ وردہ ومعزز اشخاص کو ہمراہ کیکر پہنچا۔تمام پراچوں نے بالا تفاق درخواست کی کہ مناظر ہ میں فساد کا احمال ہے اور مسلمانوں کے آئندہ امن وچین کی زندگی پر اِس کائر ااثر پڑ لگا۔اس لئے مناظرہ کوملتوی کیا جائے۔ بابو محمدامین بورے جوش وخروش ہے ان کی وکالت کررہا تھا، خاکسارنے کہا کہ قاویا نیوں نے جو چیلنج دیا ہے اُس کے قبول کرنے کے لئے ہم مجبور ہیں اس لئے اگرا یم ؤی۔ کریم صاحب ان کی طرف سے اس چیلنج کو واپس لے لیس تو میں بخوشی التوا مناظرہ پر رضامند ہوسکتا ہوں۔اس پرائیم۔ؤی کریم صاحب نے میرے اِس بیان کی تروید کی اور کہا کہ چیلئے جماعت اسلامید کی طرف ہے دیا گیا ہے اور جماعت احمد بیکا اس میں کو کی قصور نہیں اس پر

محفوظ رکھیں۔اس گفتگو سے فریب خوردہ اشخاص پر مرزائیوں کی اتحاد لیسندی کی حقیقت ظاہر ہوگئی اور مرزائیوں کیساتھ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لئے حکیم شاہ محمدصا حب رکیس اعظم شیخو پورہ کا مکان تجویز ہوا جہاں بعد دو پہر سابیح خاکساراورمولا نامحمد قاسم صاحب نے مرزائیوں کے نمائندوں ایم ، ڈی کریم اورمولوی عبداللہ اعجاز کا انتظار کیا۔ سب ساڑھے

تین بجے مرزائیوں کے نمائندے وہاں پہنچ اورشرائط مناظرہ طے کرنے کیلئے گفتگوشروع مد آ

عبداللہ نے نہایت ہی اشتعال انگیز ، دل آزار ، اور گتا خانہ رو بیا ختیار کیا۔ اگر ایم ڈی کریم صاحب مصلحت اندیثی ہے کام نہ لیتے تو یقیناً بیتمام گفتگو بے نتیجہ رہتی ۔ اس عرصہ میں مرزائیوں نے اپنے مناظر مولوی محرسلیم کو بھی بلالیا اور چار گھنٹہ کی مسلسل بحث کے بعد حب ذیل شرائط پر فریقین کے نمائندوں نے دستخط کردیے۔

> بسم الله الرحمٰن الرحيم نَحُمَدُهُ وَنُصَلَى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُم

شرائط مناظره مابين جماعت اسلاميه احمديد وجماعت اسلاميد ببهيره

ا.....مناظرہ تقریری ہوگا۔

٢..... موضوع مناظره

- (١) حيات منتج ناصري العَلَيْكُلا
  - (۲) ختم نبوت
- (۳) صداقت دعوی نبوت مرز اغلام احمرصاحب

٣ .... پېلے ہر دومناظروں میں مدی جماعتِ اسلامیہ ہوگی۔ تبیسرے مناظرہ میں مدی

المالكُونَ المالكُونَةِ المالكُونَةُ المالكُ

الماعت اسلاميداحدييهوگي-

میں ہر مناظرہ کے لئے کل وقت تین نین گھنٹہ ہوگا۔ پہلی تقریرین نصف نصف گھنٹہ بقیہ اللہ مانظرہ کے لئے کل وقت تین نین گھنٹہ ہوگا۔ پیش آ جائے تو ہرڈیڑھ گھنٹہ کے بعد دس معت کا وقفہ دیا جائےگا۔

ہرایک طرف ہے ایک ایک صدر ہوگا جوا پنے اپنے فریق کے حفظ امن کا ذ مہدار ہوگا
 اوران کا فرض ہوگا کہ وہ مناظرین ہے شرائط کی پابندی کرائے۔

دلائل صرف قرآن مجیدواحادیث حیحہ ہے پیش ہوں گے۔اقوال مرزاصاحب، العامتِ احمد میرے لئے ججت ہوں گے اوراقوال امام اعظم رشۃ الله عایہ جماعتِ اسلامیہ کے اللاف،احمدی مناظرا پنی تائید میں پیش کرسکتا ہے۔

ا پہلامناظرہ بروز دوشنبہ بتاری ہے مہر سے مجھے آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک ہوگا۔ سراای دن ۳:۳۰ بجے شروع ہوگا۔نمازعصر کے لئے نصف گھنشہ کا وقفہ ساڑھے پانچ بجے

ے ریاجائے گا۔ تیسرامناظرہ استمبر ۳۳ مجیج کے سے اابجے تک ہوگا۔

فلاف تہذیب وکلمات تو ہین درشان بزرگاں سے اجتناب کرنا، ہرمناظر کا فرض ہوگا۔

٨ آخرى تقرير كا نفتام تك فريقين كاصحاب ذمه دار كالحمر بالازمي موكار

ا بِي آخري تقرير مين كو كي مناظر نئي بات پيش كريكا مجاز نه جوگا۔

ظهورا تدبگوی منجانب جماعت اسلامیه بهیمره4.9.32 ابقهم مجرعبدالله اتجآز (مولوی فاضل )منجانب: جماعتِ اتحدید بهیمره - 4.9.32 محد قاسم \_منجانب جماعت اسلامیه بهیمره4.9.32 بقلم خودایم و کی کریم احمدی \_

# شرائط كى توضيح

ا سیم زائیوں نے اصرار کیا کہ ہماری جماعت کا نام جماعتِ اسلامیہ احمد میہ ہے اس لئے اُن کے زَعم کی بناپران کی جماعت کا نام جماعتِ اسلامیہ احمد بیتح برکیا گیا مگر افسوں ہے کہ محمسلیم قادیانی نے اس روز بعد نماز مغرب اپنے جلسہ میں اعلان کیا کہ علمائے اسلام نے ہمارااہل اسلام میں سے ہوناتسلیم اوراس طرح مرزائیت کو پہلی دعظیم الثان فتح '' حاصل ہو چکی ہے۔ مرزائیوں نے اس پر بے انتہا مسرت کا ظہار کیا

ع '' بری عقل ودانش ببایدگریت'' علمائے اسلام کواس واقعہ ہے عمرت حاصل کر کے م

علائے اسلام کواس واقعہ ہے عبرت حاصل کر کے مرزائیوں کیساتھ خط و کتابت کرتے ہوئے احتیاط ہے کام لینا چاہئے۔

۲ .... مرزا غلام احمرقادیا نی سے پہلے سرسیدا حمد خال علی گڑھی نے حیات میں التقلیمانی کا انکار
کیا تھا اور اپنی کتابوں میں وضاحت کیساتھ اس اسلامی عقیدہ کی تردید میں زور قلم صرف
کردیا تھا۔ بہاء اللہ ایرانی نے بھی وفات میں التقلیمانی کا عقیدہ اختیار کرے سے موجود ہونے
کا دعویٰ کیا تھا۔ مرز اصاحب نے سرسید اور بہاء اللہ ایرانی کی کتابوں کا مطالعہ کرے اُن
کے پیش کردہ دلائل کو ترتیب دے کروفات میں التقلیمانی ثابت کرنیکی سعی کی اور بہاء اللہ کے
نقش قدم پرچل کرمین موجود ہونے کا دعوی کیا۔ عیسی التقلیم کو اگرفوت شدہ سلیم کیا جائے
تب بھی مسجے سے وہ دعویدار بہاء اللہ اور مرز اغلام احمد میں باہمی سرکشی باتی رہ جاتی ہے۔
وفات میں کے اثبات سے مرز ای صدافت کا کوئی تعلق نہیں۔ مرز اکی شخصیت کو بے نقاب
ہونے سے بچانے کیلئے اس مسئلہ سے سرکا کام لیا جاتا ہے۔ مرز ائی ہمیشہ تو فی، دفع،
تو فیمتنی وغیرہ الفاظ کی آڑ لے کر اور قرآن کی آیات سے مغالطہ دیکر اصل حقیقت پر پردہ
ڈالنے کے عادی ہیں حالانکہ میں التحکیمائی کی حیات وممات سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق دو مرات سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق دو مرات سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق دو مراتے کے عادی ہیں حالانکہ میں حالی کا کوئی تعلق کوئی تعلق کوئی تعلق کی اور کی تاب سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق کی اور کی تاب سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق کوئی تعلق کے عادی ہیں حالانکہ میں حالی کی تاب سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق کوئی تعلق کوئی تعلق کی عادی ہیں حالانکہ میں حالی کی تاب سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق کوئی تعلق کوئی تعلق کے عادی ہیں حالانگہ کی حیات ومرات سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق کوئی تعلق کوئی تعلق کوئی تعلق کوئی تعلق کی دیات و مرات سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق کی میں مرز اے دوروں کی کوئی تعلق کوئی تعلق کی دیات و مرات سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق کی دیات و مرات سے مرز اے دعاوئی کا کوئی تعلق کیں مرز اے دوروں کی کوئی تعلق کی دیات و مرات سے مرز اے کی کوئی تعلق کی مرز اے دوروں کی کوئی تعلق کی موز اے دوروں کی تعلق کی دوروں کی تو اس کی تو کوئی تعلق کی دیات و مرات سے مرز اے کوئی تعلق کی دوروں کی تو کوئی تعلق کی دیات و مرات سے مرز اے کوئی تعلق کی دوروں کی کوئی تعلق کی دوروں کی تو کوئی کوئی تعلق کی دوروں کی تو کوئی کوئی تعلق کی کوئی تعلق کی کوئی تو کوئی کوئی تعلق کی تو کوئی کوئی تعلق کی کوئی تعلق کی

الیں۔ ہارا یہ دعوی ہے کہ مرزاصاحب مسلمان نہ تھے بلکہ وہ انسانیت کے عام معیار پر بھی پر نے بیں اتر تے میے موعود کیلئے کم از کم مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مرزائیوں کا فرض ہے کہ الیس پہلے مسلمان ثابت کریں اس کے بعد مہددیت ومسیحیت وغیرہ کے دعاوی پیش کریں۔ بھیرہ میں مرزائیوں ہے کہا گیا تھا کہ طول کلام ہے : بچنے کے لئے صرف دعاوی مرزائر مختض مناظرہ ہوجائے اور اگر مرزاصاحب کو آب راستا زاور صادق ثابت کردیں تو

مرزار پختفر مناظرہ ہوجائے اور اگر مرزاصاحب کوآپ راستباز اور صادق ٹاہت کردیں تو اجراء ہو تا ہے۔ اس سے اجراء ہوت اور وفات میں النظامی کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا مگرانہوں نے اس سے صاف انکار کردیا اور حیات وممات سے النظامی کوئی موضوع مناظرہ قرار دینے پراصرار کیا۔ اللہ خرحیات میں النظامی ہوتا قرار مال خرحیات میں النظامی ہوتا قرار

سرزائیوں نے تحریری مناظرہ پر اصرار کیا گراس سے عوام الناس کماحقہ مستفید نہ وسلے سے تھاس لئے بحث ومباحثہ کے بعد عبداللہ اعجاز سے طے پایا کدرسالہ مشس الاسلام میں مناظرہ کے لئے اپنے کسی جریدہ کو آمادہ کرینگے اور عبداللہ صاحب نے مسالہ مشس الاسلام میں شائع شدہ مضامین کی تروید کا ذمہ لیا گرانہوں نے آج تک اپنے مسالہ میں کیا اور مناظرے کے بعد مبارک احمد صدر جماعت احمد یہ نے اس طریقہ سے گریں مناظرہ کرنے سے صاف انکار کردیا۔

بزرگان کے عام لفظ سے فائدہ حاصل کر کے نقو، پھتو اور مکوڑی شاہ وگنڈا شاہ کے اقوال پیش کر کے اور بعض مسلمہ بزرگ ہستیوں کے اقوال کوتو ژموڑ کر اور بعض صوفیاء کرام کے شطحیات پیش کر کے بیہ جماعت عوام کو گراہ کرنے بیس کا میاب ہوجاتی ہے حالانکہ عقائد کے بارے بیس قرآن و حدیث سجح کے سوا اور کسی چیز کا ذکر ہماری کتب عقائد بیس نہیں ہے۔ عقیدہ وہ بی سجح ہوسکتا ہے جو کسی معصوم کا ہو۔ ہم اولیاء اللّٰہ کو معصوم قرار نہیں دیتے اور شطحیات کی بناء پر کوئی عقیدہ قائم کرنا مرزائیوں کا ہی کا م ہوسکتا ہے۔ امام الصوفیاء حضرت مجد دالنب کا بناء پر کوئی عقیدہ قائم کرنا مرزائیوں کا ہی کا م ہوسکتا ہے۔ امام الصوفیاء حضرت مجد دالنب کا بناء پر کوئی عقیدہ قائم کرنا مرزائیوں کا ہی کہ اولیاء اللّٰہ کا کشف ججت نہیں بلکہ فر مایا ''مارانص ورکار است نہ قص'' بعض بزرگان وین سے حالیہ سکر میں بعض کلمات سرز د ہوئے مگر ہوش میں آنے کے بعد فر مایا کہ جب ہم ایسے الفاظ کہیں تو جمیس روک دیا کرو۔

عِقِيدَةَ خَالِلْبُوْةِ جِندا )

م اقرار کرتے ہیں کدان کی کتب ہے کوئی حوالہ پیش نہ کرینگے اورا گروہ نبی تھے تو نبی کا قول ای اشت پر ججت ہوتا ہے اس لئے آپ کو اُن کے اقوال تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہونا ماہے''۔اس پر مرزائی مبہوت ہوگئے

آخری شرط میں مرزائیوں کے پیش کردہ الفاظ میہ تھے:

"المری تقریر کے اختام سے پہلے فریقین میں سے جوفریق اُٹھکر چلا چائے گا است خوردہ سمجھاجا پڑگان مگراس سے پہلے مناظرہ" مجوکان میں اس شرط کی حقیقت آشکار است خوردہ سمجھاجا پڑگان مگراس سے پچھ دیہاتی جو دور دراز سے آئے تھے اپنے گھروں کو اللی مسلمانوں کے مجمع میں سے پچھ دیہاتی جو دور دراز سے آئے تھے اپنے گھروں کو اللی جائے گر آر تھے ،سورج غروب ہونے والا تھا مگر مرزائیوں کا بیاصرار تھا اللی جائے گئی ۔صدر جلسہ اللہ آئی جماعت کا ایک آئی بھی چلا گیا تو آپ کی فلست سمجھی جائیگی ۔صدر جلسہ سرت علامہ معین الدین اجمیری نے بار بار کہا کہ بیلوگ ثالث کی حیثیت رکھتے ہیں اور اللی سے حضرت علائے کرام ہی مراوہ ہو سکتے ہیں گر مرزائیوں نے کہا کہ شرط میں فرمدوار کا اللہ جو ڈبیں ہم نے بھیرہ میں سابقہ تجربہ کی بناء پر" فرمدوار اصحاب "کے الفاظ اس شرط میں اللہ ہو ۔

# ۵ تمبری صبح

۵ متبر ۱۹۳۷ء میں پہنچ گئے۔

ال ایڈ کا شیبل صاحب ایک پروانہ لئے ہوئے پہنچ جس میں مناظرہ میں پہنچ گئے۔

ال ایڈ کا شیبل صاحب ایک پروانہ لئے ہوئے پہنچ جس میں مناظرہ کے التواکا تھم درج

استفسار پرایم، ڈی کریم صاحب اور تمام مجمع کے سامنے ہیڈ کا شیبل صاحب

املان کیا کہ احمدی صاحبان ہمارے پاس صبح سویرے بیاستدعالیکر گئے تھے کہ ہمیں اس کا خطرہ ہے۔ اس لئے پولیس اپنی کارروائی کیلئے مجبورہ۔ مرزائیوں میں باہمی تُو اسٹی میں شروع ہوگئی۔ایم، ڈی صاحب کارنگ فتی ہوگیا اور جمع بادل نخواسہ منتشر ہوگیا اور

ذمددار حفرات کا ایک وفدسب انسپکٹر صاحب سے ملا اور انہوں نے حالات سے مطلع ہوکر مناظرے کی اجازت دیدی اور اس طرح مرز ائی اپنی سازش میں نا کام رہے۔

## ببهلامناظره

روضہ کے سامنے بنگلہ حضرت پیرانورامیر شاہ صاحب کے چبوترہ پر ہردوفریق کے لئے اسلیج تیار کئے گئے اور سامعین کیلئے وسیع میدان موجود تھا مگر مرزائیون نے چبوترہ سے نیچ میدان موجود تھا مگر مرزائیون نے چبوترہ سے نیچ میدان میں اپناائیج منتقل کرلیا۔اس طرح اُن کا زیرنظر ہوجانا نیک علامت سمجھی گئی مرزائیوں کی میدان میں اپناائیج منتقل کرلیا۔اس طرح اُن کا زیرنظر ہوجانا نیک علامت سمجھی گئی مرزائیوں کی طرف سے صدر، حافظ مبارک احمد صاحب، پروفیسر مدرسہ احمد سیقادیان ،منتخب ہوئے اور اہل اسلام نے خاکسارکو صدر منتخب کیا۔حافظ مبارک احمد صاحب نے کھڑے ہوکر کہا:
مبارک احمد: المباتب کی طرف سے مناظرہ کون کریگا؟
مبارک احمد: المباتب کی طرف سے مناظرہ کون کریگا؟
مبارک احمد: ہماری دیرین آرزوتھی کہ مولوی ظہور احمد صاحب سے سماتھ ہوتا کیونکہ انکی علمی مبارک احمد: ہماری دیرین آرزوتھی کہ مولوی ظہور احمد صاحب کے ساتھ ہوتا کیونکہ انکی علمی جوجاتا مگر کیا وجہ ہے کہ مولوی صاحب مناظرہ سے گریز کرد ہے ہیں؟

خاکسار: ہماری بھی بیددیریند آرزوتھی کدمیاں محمود احمد صاحب کیساتھ مناظرہ ہوتا کیونکہ وہ جماعتِ قادیان کے سلمہ خلیفہ ہیں۔ ان کے ساتھ مناظرہ کرنے سے احقاق حق میں مدد ملتی ۔ کیا آپ اُنگومیدانِ مناظرہ میں لا سکتے ہیں؟

مبارک احمد: (نہایت غصد کی حالت میں) آپ کو کیا حق ہے کہ پچاس الا کھا حمد یوں کے مسلمہ خلیفہ کواپنے مقابلہ میں بلاکیں؟

ل مبارک احمد نے اپنی تقریر قریر میں مرزائیوں کی تعداد ومناظرہ بھیرہ میں پہاس اکھ بتائی ہے مرزائیوں کی سمجے مقدار مے متعلق گذشته صفحات پرتکھاجا چکا ہے۔ قار کین اندازہ انگا کتے ہیں کہ مرزائی مناظر جھوٹ بولنے میں کیسے مشاق ہوتے ہیں۔

المنابعة الم

خاکسار: آقائے نامدار، فخر موجودات، سید الموسلین کے ناموں کی خاک یا ہونیکی حیثیت سے میرار تبداس قدر بلند ہے کہ مرزامحود بھی میر ساتبلیس کھڑا ہونیکی جرات نہیں کرسکتا۔ ابوجہل کوفل کرنیوالے دو کم سن لڑکے تھے، رتم ایال کوفل کرنے والا ایک بدوی تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ است اسلامیہ کا ہر فرد کفر کے علم دادوں کے لئے پیام موت ثابت ہوسکتا ہے۔

اس پرمبارک احدصاحب نے کچے کہنا جا ہا مگران کے مرزالُ دوستوں نے انہیں الماموشي كى تلقين كى اورتين بحبر جاليس منٹ پرحضرت مولا نا ابوالقام فرصين كولوتار ژوي العلیم العلیم العلیم برتقرریشروع کی مولانا کی تقریرای درواضح ، مال اور ولی بھی کہ تمام حاضرین فرط مسرت ہے جھوم رہے تھے۔مولانا کی چِنقریں ہو تمیں اور مرزاتی مناظر مولوی محمسلیم کی پانچ ہوئیں۔ تمام تقاریر کا خلاصدای کاب میں بطورضمیمہ ورم سے محرسلیم قادیانی کی آخری تقریر میں آندھی کا طوفان آیا مرفدا کے فضل و کرم سے اسلامی اسٹیج اس کے اثر سے محفوظ رہا۔ مرزائیوں کے چیرے گردآلود ہوگئے اور اُن کے الركامندمنى سے جركيا، ان كاسائبان اكفركيا، ان پربدحواس كاعالم فارى تھا۔ حاضرين المحك خندق والاسال إنى آتكھول سے دكھ ليا۔ ٤ بيج شام مرزالا انى سروسيداورمند المرد جھاڑتے ہوئے گھروں کوسدھارے۔مرزائیوں نے تمام رات دعااور عباوت میں الذاري تنى اورصدقه وخيرات بي كام ليا مرآج كي واضح شكست اورأن كي مائية ناز المعلق المعتبية واضح مونے پرأن كى كمر بمت أوث كئ \_محدمرزائية من مغرب وعشاءكى اال می وینے کی توفیق ند ہوئی اور تمام رات نہایت کرب واضطراب سے بسر کی۔ المراق يرم زالى مذهب كي حقيقت واضح موكن عيسى القطيعة كى حيات بقرآن وحديث المسلمات مرزائيه مولانا ابوالقاسم محمر حسين كولوتار ثروي صاحب فياس قدروضاحت برق الناني

مبارک احمد نے دعویٰ کیا کہ میں نحوِجسم ہوں۔ بیان کرمولانا مولوی اسمعیل ساحب دامانی کھڑے ہوئے اورانہوں نے فرمایا کہ تمام مرزائی مولوی ٹل کراس عبارت کی اللہ کر دیں ورند دعویٰ علم ہے مجمع کے سامنے تو بہ کریں جاء رجل علی باب نحوی فقال اباک ابوک ابیک قال الالولی۔ تمام مرزائی اس کے جواب ہے عاجز آگئے اورا پناسامان سروں پراٹھاتے ہوئے اپنے گھروں کو گٹل دیے۔

### تيسرااورآ خرى مناهظره

ا اللم اورمولوی محداز ہر صاحب از ہر بھیروی ومولوی عبد الجید صاحب مجید کی تقیین طبع ہو چکی ہیں اورمولوی محداز ہر صاحب الاسانت بھیروکی دوکان سے بقیمت الملتی ہے۔ ے ثابت کی کدان کے دلائل کا مرزائی مناظر کوئی جواب ندد ہے۔ کا۔ مناظرہ کے اختتام پر ایم، ڈی کریم اسٹنٹ سیکرٹری انجمن مرزائیے بھیرہ نے اقرار کیا کہ حیات میں ثابت کرنے میں مولانا کوزبر دست کا میابی ہوئی ہے اور اس نے مولانا کواس کا میابی پرمبارک باودی۔

دوران مناظر وصدر جماعت مرزائی نے لفظ مرزائی کے استعال سے اسلام میں مناظر کورو کنا چاہا گرمولانا نے فرمایا کہتم مرزائی ہو تہارے نبی کا نام خدانے البہام میں مرزا بتایا ہے، اسے البہام ہواتھا'' سَنفوغ لک یَاموذا''۔ مرزائی مناظر قرآن کی آیات غلط پڑھتا تھا اوراس کی آخری تقریر نہایت ہی مہمل تھی۔ بدحوای کے آثاراًس کے چہرہ پروفنما تھے خدائی قبر کا نشان یعنی آندھی ، می سے اسکے منہ کو پُر کرنے میں مصروف تھی، چہرہ فاک آلود تھا۔ مرزائی مناظر نے ریشمین پگڑی سر پر باندھ رکھی تھی اور داڑھی کئی ہوئی چہرہ فاک آلود تھا۔ مرزائی مناظر نے ریشمین پگڑی سر پر باندھ رکھی تھی اور داڑھی کئی ہوئی حتی ہوئی دورائے میں کہا کہ تیسی النظی تھی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں کہا کہ تیسی النظی کیا ہوئی ہوئی عالی کے تعلی النظی کیا ہوئی میں کہا کہ تعین النظی کیا ہو جاتا مگر خاکسار نے لوگوں کو صبر وحمل کی تلقین کی۔

## دوسرامناظره

مور ندا متبرضج ساڑھے تھ بج فتم نبوت پرمناظرہ کا آغاز ہوا۔ اسلامی مناظر مولانا ابوالقاہم صاحب نے ۱۸ آیات قرآنیہ، دس احادیث سیحہ اور دو اقوال مرزا سے مثابت کیا کہ آنحضرت کی بعد کی قتم کا کوئی نبی پیدائمیں ہوسکتا۔ مرزائی مناظر کی امداد کیلئے ای روز ملک عبدالرحمٰن خادم قادیان سے پہنچ گیا تھا۔ مرزائی چا ہے تھے کہ کی طرف کوئی فرار کا راستہ نکالیس مگرمولانا ابوالقاسم محرصین کولوتا رڑوی نے دلائل کے زبردست محتجہ میں انہیں جکڑے رکھا۔



شکن تقریر نے میرے دل کے قفل کو کھول دیا اور میں نے اس کے بعد کھلے بندوں اعلان کرنے مصم ارادہ کرلیا تا کہ اور بھائیوں کو بھی ہدایت ہولیکن مرزائی پسومیرے پیچھے پڑگئے اور ہر جائز ونا جائز طریقہ ہے مجھے اسلام قبول کرنے سے بازر کھا۔

میں ہیں جھتا تھا کہ جب تک مرزائیت کا جوااُ تارنہ پھینکوں گا شفاعت محمد ﷺ سے گروم رہوں گا۔

پس میں نے بغیر کی لا کی کے محض خوف خدا اور رسول کی وجہ سے جامع معجد میں جا کرصراط متنقیم اختیار کیا۔

مرزائیوں کے مغالطے کودور کرنے کیلئے اصل کارڈ بیعت کی نقل پیش کرتا ہوں۔ نقل مطابق اصل

دستخط:

پرائيوث سيكرٹرى المشترفضل داد (عفى الله عنه)

برق ايناني

ہومبارک مومناں نون آج خوش ایام دی ہلتھ سب برکت خدادی نام دی لاکھمرزائی کرن تو ڑے پٹے ڈھنگ بازیاں جھنیں سکدی کدی نوری شمع اسلام دی علمات اسلام شاندار جلوس کے ساتھ جامع مجد پہنچ اور مرزائی کر سیاں سر پر رکھے ہوئے گھرول کوسدھارے۔

شہر بھیرہ کے اندر پیرہ جواں بلکہ ہر بچہ کا دل بھی جذبہ مسرت سے لبریز تھا۔ کئ روز تک حق کی عظیم الثان فتح اور باطل کی نمایاں ہزیمت کا تذکرہ ہرمسلم وغیرمسلم کے وردِ زبان رہا۔

لوگ مرزائیوں کی ڈھٹائی و بے حیائی اور اُن کی ضد پر جیران تھے۔ مرزائیوں کی گئیر تعداد تذبذب کا شکار ہو چکی تھی۔ اس لئے دوسرے روز مرزائیوں نے جلسہ کیا۔ جس میں مجرسلیم وعبدالرحمٰن نے اپنی جماعت کو ٹابت قدم رکھنے کیلئے کذب بیانی ، تدلیس وتلبیس سے کام لیا اور بزرگانِ دین کی طرف غلط حوالے واقوال منسوب کئے اور علائے کرام کے خلاف سب وشتم سے کام لیا۔

اس کے باد جود ایک مرزائی فضل داد صاحب کومرزائیت سے تو بہ کر نیکی تو فیق ہوئی اوراً س نے حسب ذیل اشتہار طبع کرا کر تقییم کیا۔

میں کیوں مرزائیت سے تائب ہوا

عرصہ سے کفر وضلالت کے گڑھے میں پڑا ہوا صراط مستقیم کا متلاثی تھا، جب دیکھتا تھا کہ روحانی موت قریب آرہی ہوار قادیانی بھول بھلیّوں سے نگلنا دشوار نظر آرہا ہوتو تائیدایز دی شامل حال ہوئی اور خضر راہ نے دشگیری کی ، کہ سرزمین بھیرہ میں عظیم الشان مناظرہ ہوا اور مولانا محمد حسین صاحب فاتح قادیان کی بصیرت افروز اور قادیا نیت

ا کے مقاور سنی صاحبان کی طرف ہے مولوی ظہور احمد صدر مناظرہ کے علاوہ اس کے علاوہ کے علاوہ کے علاوہ کے علاوہ کی فرات کے علاوہ کی دبان نے معلوں کی دبان نے معلوں کے تام دلائل کو کما حقہ مجھنے سے قاصر رہا۔

المت وادی محرحسین صاحب جوئی حضرات کی طرف سے سوالات کا جواب دے

المان نہایت قابلیت سے اداکر رہے تھے۔ میرے خیال میں تمام سوالات اور

المان میر تا ثیراور پُر تہذیب پیرایہ سے جوابات دے رہے تھے۔ مجھے ان

المان معلوم ہوتا تھا کہ ایک نہایت ہی فاضل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کے

المان معلوم ہوتا تھا کہ ایک نہایت ہی فاضل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کے

استفسار پرایک پولیس کے آدمی نے بتایا کد کسی احمدی نے درخوست اور کا سے میں نے مولوی دلپذیر، ماسٹر خادم حسین ودیگراحمد بول نے خاص الماس کیا ہے، میں نے مولوی دلپذیر، ماسٹر خادم میں ان سے مذہبی مجالس کیا گئی کہ بید ہمارے خادم میں ان سے مذہبی مجالس نے ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ کہ چیرصا حب کے دوضہ پر بید ناواجب ہے، ماسوں میں مختار الغرض ہمارے مذہبی تبادلہ، خیالات میں پولیس کی مداخلت میں ہیں تھی الغرض ہمارے مذہبی تبادلہ، خیالات میں پولیس کی مداخلت میں میرے خیال میں نہایت قابل اعتراض ہے جس

برق أيناني

مناظرهٔ بھیرہ پرغیرمسلم اصحاب کی آراء

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مناظرہ جو کہ احمدی صاحبان کی طرف ہے بھیرہ میں مورخہ۔ ۳۲۔ ۹۔۳۳۔ ۹۔ کومواوی صاحب محد سلیم احمدی اور مولوی محمد سین صاحب جماعت المسنت کی طرف ہے مُقرِّ رہتے ، ذیل کے مضابین پر ہوا:

المستحيات وممات من القليكان

٢..... فتم نبوت

٣....صداقت مرزا

بہ دلائل ثابت کیا اور مولوی سلیم صاحب کو ان دلائل کے تو ڑنے کی جرأت نہ ہوسکی۔ ((پادری) سندرداس۔ بھیرہ)

احدی سنی مناظرہ

مؤرخہ ۱۵ور ۲ متمبر کو پیر صاحب کے متبرک روضہ پر علائے سُنی اور احمدی صاحبان کے درمیان چند مذہبی مسائل پر مناظر ومنعقد ہوا۔ حاضرین کی تعداد کئی ہزار اشخاص پرمشمل تھی۔جن میں ہندو ہمکے، میسائی وغیرہ ہرفرقہ کے اصحاب شامل تھے۔

مضمون مباحثة

ا....حضرت مسيح كي موت

۲.... مئلەنبوت

٣..... اور صداقت مرزا

احمدی صاحبان کی طرف سے قادیان وغیرہ سے پانچ یا چھمولوی بغرض شمولیت

الركون كي تحريرون سے الكاركرويا۔

حالانکہ 'الدجل' کے إن الفاظ ہی ہے ثابت ہوتا ہے کہ مرزائی قرآن وحد مث 😸 ہےا ہے وعاذی کو ثابت کرنے ہے عاجز تھے اور کمنام وبعض غیرمعروف اشخاص کو المرك ظاہركر كے ان كے اقوال پیش كر كے عوام كومغالط دينا جاہئے تھے، مرزائي مناظر محمد ملم نے سلانوالی کے مناظرہ میں ایک بزرگ سردار گنڈا سکھ کے اشعار بطور استدلال ولات سے برپیش کے تھے اور مرزائیوں کی حدیث کی کتاب سیرۃ المهدی میں ان کے کئی معتررادی سردار جھنڈا سنگھ جیسے ہیں مرزائیوں کی اصلی غرض پیھی کہ غیر معترکت سے بعض الوال بیان کر کے اُن کتب کے معتبر ہونے یا ان اشخاص کے بزرگ ہونے کے غیر متعلق المان میں ہی وقت ضائع ہوجائے مگر اُن کابید جل وزور بھیرہ کے مناظرہ میں کامیاب ند او کا اور قرآن وحدیث کے دائرہ کے اندرر کھ کران کے لئے موت کا سامان فراہم کیا گیا، میره میں طے شدہ شرا کط کی تلخی انھیں ہمیشہ یادرہے گی ،خوشاب،سر گودہ ،سلانوالی، چک المريمة فرض كسى جكه بهى انهول نے شرا كط بھيره پرمناظره كرنا گوارانه كيااور ان شاءالله كسى کا تعمیں ان شرائط کے ماتحت مناظرہ کرنے کا حوصانہیں ہوسکتا۔قرآن وحدیث ہے الاس كو كى دليل نهيس مل سكتى \_

آ کے چل کرلکھتا ہے کہ:

ا ''ہم نے چیلنج ویا کہ اگر فریق مخالف قر آن کریم میں حضرت بیسیٰ کے واقعہ کے ساتھ آسان کا لفظ اور لفظ جسد عضری اور زندگی کا ثابت کروے تو مقرر شدہ انعام لے، بیہ مطالبہ آلا گاگ کیا گیا، لیکن فریق مخالف اس کی تر ویدنہ کر سکا۔''

حیات مین العَلَیْ کا اثبات قرآن ہے مجمانے کا تعلق جہاں تک زبان سے

بلائی گئی تھی ) موزوں شکایت ہے، مجھے امید ہے یا تو وہ اپ نہ ہی تباولہ خیالات میں ضرور ان با توں کا خیال رکھیں گے یا وہ ایسی مجالس کو بند کردیگے، جو بغیر پولیس کے ڈیڈے کے سرانجام نہ پاکیس ، ایسے قو موں پر پولیس کی امدادا پنے دلائل کی کمزوری کا اعتراف ہے۔

۲ .....میراد وسرااعتراض احمد یوں کے مولوی صاحب کے چند کلمات پرہے، جن میں انہوں نے بھیرہ کی مہذب پبلک کو لفظ میراثی اور بھنڈ سے مخاطب کیا اور باوجود ہمارے اعتراض کے واپس لینے سے انکار کردیا، مولوی مجمد سین صاحب نہایت تہذیب اور شرافت سے بھیرہ پبلک کو دونوں دن مخاطب کرتے رہے اور آ داب مجلس کو پوری طرح ملحوظ رکھا لیکن بھیرہ پبلک کو دونوں دن مخاطب کرتے رہے اور آ داب مجلس کو پوری طرح ملحوظ رکھا لیکن میرے احمدی بھائیوں میں مید کی دیکھر کر مجھے بہت افسوس ہوا میرے خیال میں آئندہ اِن میرے اُن کا مردخیال رکھا جائےگا۔ الراقم جوندہ دام بی ۔اے، ایل ایل بی اسٹوؤنٹ ۔ بھیرہ باتوں کا ضرور خیال رکھا جائےگا۔ الراقم جوندہ دام بی ۔اے، ایل ایل بی اسٹوؤنٹ ۔ بھیرہ باتوں کا ضرور خیال رکھا جائےگا۔ الراقم جوندہ دام بی ۔اے، ایل ایل بی اسٹوؤنٹ ۔ بھیرہ باتوں کا صور خیال رکھا جائےگا۔ الراقم جوندہ دام بی ۔اے، ایل ایل بی اسٹوؤنٹ ۔ بھیرہ

مرزائيول كى شرمناك كذب بياني

مسلمانانِ بھیرہ مرزائیوں کے صحیفہ 'الدجل' قادیان کے منتظریتے،اس واضح و بین فکست کوفتح قرار دینے میں مرزائیوں کے دلائل کا نہایت بے تالی سے انتظار کیا جارہا تھا،الدجل نے کامل ڈیڑھ ماہ خاموثی سے کام لیا اور مسلمانوں نے بچھ لیا کہ ابھی مرزائیوں میں کسی قدر شرم وحیا کا جو ہر موجود ہے، مگر ۲۰ راکتو بر ۱۹۳۳ء کے الفضل میں ''احمہ یت کی میں کسی قدر شرم وحیا کا جو ہر موجود ہے، مگر ۲۰ راکتو بر ۱۹۳۳ء کے الفضل میں ''احمہ یت کی مناظرہ کا حال پڑھ کرلوگوں کے غیض وغضب کی عظیم الشان فتح '' کے عنوان سے بھیرہ کے مناظرہ کا حال پڑھ کرلوگوں کے غیض وغضب کی انتہا نہ رہی عوام الناس جیران متھ کہ اس قدر سیاہ جھوٹ سے کام لینا مرزائیوں کا ہی کام ہوسکتا ہے، صحیفہ ''الدجل'' میں دجالیت کا مظاہرہ حب ذیل طریقہ سے کیا گیا۔

ا ..... '' پہلی فکست غیراحمد یوں کو سیہو گی کہ انہوں نے اس بات سے اٹکار کر دیا کہ علما عِسلف اہلِ سنت والجماعت کی کتب اور ان کی تحریریں ان کے خلاف پیش ہو تکیس ، گویا اپنے مسوس كرليا\_"

خاص اثر ہونے میں شک نہیں، گروہ خاص اثر ہی تھا جس کی بنا پر آپ کی ہا عت اسٹینٹ سیکرٹری ایم، ڈی کریم صاحب نے صاف الفاظ میں اسلامی مناظر کو الفاط ہوا، آپ دلائل دیئے الفاط ہوا، آپ دلائل دیئے الورا پنا دعویٰ ثابت کرتے ہوئے کہا کہ' میں آپ طرز استدلال سے بہت مخطوظ ہوا، آپ دلائل دیئے اورا پنا دعویٰ ثابت کرنے میں کا میاب ہوئے ہیں اس پر میں آپ کومبار کبادد یتا ہوں، مگر فی الحال میرانا م ظاہر نہ کیا جائے۔''

ایم ڈی کریم صاحب اگراس ہے انکار کریں تو مؤ کد بعذ اب حلفیہ اشتہار شائع کریں گرامیز ہیں کہ انہیں ایسا کرنے کی ہمت ہو سکے۔

۵ ''الدجل'' لکھتاہے کہ:

'' شختم نبوت کے مناظرہ میں دوسرے دن مولوی محمد سین کے چیلنج کے جواب میں کہ تو قبی کے متعلق ایک ہزار روپہیا نج پورا کرنے کو تیار ہوں۔ اُن کے چیلنج کو منظور کرلیا گیا اور نفتر آیک ہزار روپہیا پیش کیا گیا''۔ (لعدۃ اللّٰہ علی الکاذبین)

مولا ناابوالقاسم محرصین کولوتار ڈوی صاحب کا مطالبہ تھا کہ مرزائی مناظر میاں معلاد احمد سے سند نمائندگی حاصل کر کے مسلہ تو فعی کے متعلق شرائط مناظرہ طے کریں ،مگر مسلہ حیات مسیح النظیفی پی مناظرہ ہوجانے کے بعد ختم نبوت کے مسئلہ پر مناظرہ کرتے ہوئے مرزائی مناظر نے جیب سے پچھکا غذ ذکال کر کہا تھا کہ بیا لیک ہزار روپیہ موجود ہے۔ مولا ناابوالقاسم مجرصین کولوتار ڈوی صاحب نے اس وقت فرمایا کہ کی غیر جانبدار آدمی کے اس رکھو گرفور اُنہی مرزائی مناظر نے وہ کا غذ جیب میں ڈال لئے۔ پلک کو معلوم بھی نہ اس رکھو گرفور اُنہی مرزائی مناظر نے وہ کا غذ جیب میں ڈال لئے۔ پلک کو معلوم بھی نہ سے کا کہان کا غذات میں کیا چیز لپٹی ہوئی تھی۔ دراصل اسلامی مناظر کا منشا ایک ہزار روپیہ

المنافقة الم

برقياليفاني

ہے وہاں تک تو اسلامی مناظر نے کوئی و قیقہ فردگذاشت نہیں کیا، مگر قلندر کے بندر کی طرب سر ہلاکر ہار بار بید کہنا کہ'' میں نہ مانوں'' اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ،اس کا بہتر یہ جواب ہم ان کوکہاں دے سکتے تھے یا قبر کے اندر مشکر ونکیر سے مرزائیوں کوئل سکے گا۔ مولا الا ابوالقاسم محرحسین کولو تارڑ وی کے دلائل اسی کتاب میں درج کئے گئے ہیں۔ قار تمین طوا فیصلہ فرمالیس کہ مولا نانے اس سوال کا جواب کس خوبی سے ویا اور'' الدجل' کا میہ بیان کی قدر کذب وافتر اء سے مملو ہے۔

٣ پهرلکهتا ہے کہ:

''اس دفعدایک نیارنگ تھا جوا ثبات حیات میں غیر این مخالف نے اختیار کیا کہ سارا دارا مدار کتب سے موعود پررکھا۔''

اس میں شک نہیں کہ اسلامی مناظر نے کتب مرزا کے حوالوں سے ثابت کیا گ قرآن دانی کا دعوی کرنے کے بعد بھی مرزا حیات سے کا معتقدر ہااور مرزا کا دعوی ہے گیا گ نے اس عقیدہ میں تبدیلی قرآن کی بنا پرنہیں کی، بلکہ اس تبدیل کی بنا الہام ووقی بیان کی ہے، اسلامی مناظر نے اس سے ثابت کیا کہ قرآن مجید میں کسی جگہ وفات سے کا ڈگر ٹھیں ورنہ مرزاصا حب ضرورہی وفات سے العَلِیٰ کے قائل پہلے سے بی ہوتے ، مولانا کے اس اچھوتے طرز استدلال سے مرزائی مناظر اپنا رٹا ہوا سبق بھول گیا اور اسے بخت پر پھائی لاحق ہوئی ، مگرمولانا نے اس کے علاوہ بھی متعدد آیا ہے قرآنیہ واحادیث سے اپناو کو کی ٹاب

٣ ....الدجل لكصتاب كه

'' اس پہلے مناظرہ کا پبلک پرایک خاص اثر تھا اور پبلک نے غیر احمدی مناظر کی ٹاگا گی**ا** 

الله المعالمة المعالم

برق اليفاني

شید مقائد احمہیت کے متعلق کرتے رہے اور کئی لوگوں نے کتب احمہ یہ کے پڑھنے کا وعدہ گیاہے''۔

ان الفاظ كووراصل اسطريقه تقلمبند كرنا جا بي تها:

''اس مناظرہ کا ہی اثر تھا کہ شہر بھیرہ کا بچہ بچہ ہمارے بڑے بڑے مبلغین سے میٹ کرنے پرتیان کیا۔ چھوٹے میٹ کرنے پرتیارہ و چکا ہے۔ نوجوانوں نے ہمارے مبلغین کو ہر جگہ پریشان کیا۔ چھوٹے میں نے گلی وکو چہ میں اعتراضات کی بوجھاڑ کردی۔اور کئی لوگوں نے ہمارے ندہب کی دید کیلئے ہماری کتابوں کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔''

''الدجل'' کی ایک بدحوای قابل داد ہے لکھتا ہے کہ مناظرہ ۵استمبر کو ہوا۔ مالانگ مناظرہ ۱،۵ ستمبر کو ہوا تھا۔

## مرزائیوں سے خط و کتابت

مناظرہ کے بعدیا دوہانی کی غرض ہے مولانا ابوالقاسم محرصین کولوتار روی نے مبارک احمد مرزائی کولفظ تو فعی کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے خط لے تکھا۔ جس کے جواب بیس مرزائی کولفظ تو فعی کے متعلق فیصلہ کرنے کے افکار کیا اور لکھا کہ جواب بیس مرزائیوں نے مرزامحوداحمد کی سندنمائندگی حاصل کر لیس۔ اس کے ملاء سے سندنمائندگی حاصل کر لیس۔ اس کے ملاء سے سندنمائندگی و مصاحب عالم اسلام کے علاء سے سندنمائندگی و کھانے کا مطالبہ کریں۔ اس کے جواب بیس مولانا ابوالقاسم محجد سین کولوتار روی صاحب نے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے سین کولوتار روی صاحب نے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل اخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیکا بھی کے حسب فیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیکا بھی کے دو اس کے حسب فیل آخری کے دولیں مبارک احمد کے نام بھیکا بھی کے دولی کے

#### الهيره-١٨ تبرس

ا مرد ائیوں نے کی طرح میں تحریری مناظرہ کی بیصورت تبول شدگی ۔ اور اگر اب بھی میرز ائیوں کو بہت ہوتو تحریری مناظرہ اس بندگی جریدہ کوآ مادہ کریں۔ افسوس ہے کہ مولوی اعجاز نے وہدہ کا اپنا دند کیا۔ ورند دنیا پر حق و باطل آشکار ا ہوجاتا۔

المعالمة الم

حاصل کرنے کا ندتھا، بلکہ بانی ند ہب مرزائیت کی تحدّی کوتو ڑنا چاہتے تھے اوراس کے لئے ضروری تھے کہ ان کا مدمقابل میاں محمود احمد خلف و خلیفہ مرزا کا مصدقہ نمائندہ ہو، گر مرزائیوں نے آخری دم تک اِن شرائط کوقبول نہ کیا نیز حیات میچ کے مناظرہ میں مرزائیوں نے اس چیلنج کا کوئی جواب نددیا اورختم نبوت کی بحث میں اِس غیر متعلق امر کا ذکر کرکے خلط مجت سے کام لینا چاہا۔

٢ ..... "الدجل" لكصتاب كه:

'' ختم نبوت کے متعلق' مفریق مخالف نے إدھراُ دھرکی باتوں میں ڈالا اور کوئی دلیل ختم نبوت کے متعلق پیش نہ کی۔''

اس کے جواب میں ہم چینج دیتے ہیں کہ ۱۸ آیات قرآنیا اور ۱۰ اصادیث، اور ۲ اقوالِ مرزاکل تمیں ۳۰ دلاکل جوختم نبوت پرمولانانے پیش کئے تھے ان کا جواب مرزائی دنیا مل کربھی قیامت تک نہیں دے عتی۔

ے....الدجل دعوی کرتا ہے کہ:

" ہاری طرف سے اسلامی مناظر کی انتہائی برتہذیبی کاشرافت ومتانت کیساتھ جواب دیا گیا۔"

مرزائی لغت میں شرافت و متانت سے مراد فحش کلامی ہوگی ، معزز حاضرین کو میراثی اور بھانڈ کہنا اور منہ چڑانا اور مرزائی مناظر کی قابلِ نفرت حرکات سے تمآم سامعین میزار ہور ہے تھے۔ شہر بھیرہ کے ایک ہندولالہ جوندہ رام صاحب بھادیہ بی اے ک شہادت اس بارے میں قابل خور ہے۔

٨.... "الدجل" كبتا ہے كه:

"اس مناظرہ کا ہی اثر تھا کہ کئی لوگ جاری معجد احدید میں آ کر ہمارے مبلغین سے گفت و

المناق ال

را مهر بانی تضیع اوقات اور تال مٹول چھوڑ کرتح ریفر ما کیں کہ میں سند نیابت حاصل کر واگا، بعد ہ آج ہی بقیہ شرائط طے کر کے تیار ہوجا کیں۔ سند نیابت آجانے پر گفتگو شروع ہوجا گیگی، ان شاء اللہ تعالیٰی۔اوراگر آپ اس ضروری شرط ہے بھی پہلوتهی کی اور سیرھی راہ پر نہ آ کیں تو پھر فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے سے خاموثی میں اور سیرھی راہ پر نہ آ کیں تو پھر فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے سے خاموثی میں اور سیری طرف سے اتمام جمت ہو پھی۔ والمسلام علی من اتبع الهدای والدرم منابعة المصطفی ﷺ (ابوالقاسم محمد سین کولوتار ڈوئ)

مرزائیوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، مرزائیوں کوتخریری مناظرہ کا بہت اول تھا مگرانہوں نے اس سے بھی انکارکردیا۔ خاکسار کی حافظ مبارک احمد کے ساتھ الریمی مناظرہ کے متعلق حسب ذیل خط وکتابت ہوئی۔

> بسم الله الرحمٰن الرّحيم نحمدهٔ ونصلّی علٰی رسُوله الکریم مارک احمادب!

# بسم الله الرحمٰن الرّحيم نحمده ونصلي عليٰ رسوله الكريم

مرمی مولوی مبارک احمرصاحب!

السلام علی من اتبع الهدی! آپ کارقد میرے دقعہ کے جواب میں پہنچا،
آپ وقت کو ضائع نہ فرما کیں، براہ مہر بانی پہلے آپ مرزا صاحب کے چیلنج کو ملاحظہ
فرما کیں اور اس کے مطابق عمل کریں اس چیلنج میں کہیں بھی بینہ پاکیں گے کہ جواب دینے
والا رُوئے زمین کے مسلمانوں کا یا کسی مرکزی جماعت کا نمائندہ ہو، پھرآپ کا بیشرط زیادہ
کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟

باقی رہا بیامر کہ میں نے جناب کوسند نیا بت نمائندگی حاصل کرنے کی کیوں تکلیف دی ہے،اس کا سبب بیہ ہے کہ میں نے جناب مرزاغلام احمدصا حب قادیانی کے چیلخ کا جواب دینا ہے نہ آپ کے سی احمدی کا۔اگر آپ کی تعذی اصالتاً ہوتی تو سند نمائندگی و نیابت کی ضرورت نہ تھی، لیکن جبکہ آپ مرزاصا حب کی طرف نیابت کے طور مقابلہ میں آنے والے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس صورت میں سند نیابت از بس ضروری و لازم ہے ورنہ بصورت دیگر ممکن بلکہ اغلب ہے کہ جناب مرزامحود احمد صاحب خلف و خلیفہ جناب مرزامحود احمد صاحب خلف و خلیفہ جناب مرزاما حب فرمائیں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ پس آپ اس صورت میں بنا بنہ مان میں تیرامہمان ''کا مصداق قرار پاتے ہیں، لبذا سند نیابت عاصل کرنا از بس ضروری ہے ورنہ فیصلہ ناطق نہیں ہوسکتا اور جب کہ آپکوسند نیابت کے حصول کا پورا ورا سے بہلوتی کیوں کرتے ہیں اوراس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟

المُنونَةُ عَمْ المُنونَةُ المِن المُنونَةُ المِن المُنونَةُ المِن المُنونَةُ المِن المُنونَةُ المِن المُنونَةُ المِن المُناسِةُ المُناسِدُةُ المُناسِدُولِي المُناسِدُةُ المُناسِدُولِ الم

ہے شمس الاسلام کے سامنے شیرہ چشموں کا کھرنا ناممکن ہے۔ اپنے شمس الاسلام کے مضابین کو پادر ہوا لکھا ہے۔ حالانکہ معر

نه شم نه شپ که حدیثِ خواب گوئیم چو غلام آفتابم جمه زآفتاب گوئیم عشس الاسلام کی ظلمت شکن کرنیں مرزائی ظلمت و صلالت کی گھٹاؤں کیلئے پیغام موت ثابت ہورہی ہیں، ہمّت ہے تواپنے قادیانی چینے شروں اور رسوائے عالم جرائد کوسامنے لائیکی جرأت کریں، آپ بھی بھی نہ لاسکیں گے اور بیا لیک پیشین گوئی ہے، جو پوری ہوکر رہے گی۔

> ظهوراحمد بگوی (صدر جماعت اسلامیه جمیره)

> > تيسرامعركه..... خوشاب

واضح ہوجائےگا ، مولوی اعجاز صاحب نے اس چیلنے کو قبول کر لیا تھا، اب آپ کا فرض ہے کہ اس وعدہ کا ایفاء کریں اور بہت جندی کسی مرزائی اخبار کے مدیر کی تحریر میرے پاس مجموادیں۔
تاکہ اس سے تبادلہ کیا جاسکے، اور ماہ اکتوبر سے تحریری مناظرہ شروع کر دیا جائے ، اگر آپ کی جماعت نے ایسا نہ کیا تو ثابت ہوجائےگا کہ تحریری مناظرہ سے صرف تضیع اوقات مقصود کی جماعت نے ایسا نہ کیا تو ثابت ہوجائےگا کہ تحریری مناظرہ سے صرف تضیع اوقات مقصود تھا، ورند آپ کو تحقیق حق مطلوب نہیں ۔ آپ کا یگریز بھی مشتہر کر دیا جائےگا۔
ظہور احمد بگوی

مدیر جریرہ شمس الاسلام وصدر جماعت تبلیخ اسلامیہ بھیرہ مرزائیوں کے نام حسب ذیل آخری تحریر غیرت دلانے کے لئے بھیجی گئی مگر اس پر بھی ان کوآ مادگی کی جرأت نہ ہو تکی۔ از جامع مسجد بھیرہ

> بسم الله الرحمن الرّحيم . نحمدهٔ ونصلي على رسوله الكريم

٨رتمبر ٢٣ء

جناب مولوی مبارک احمرصاحب:

السلام على من اتبع الهدى! جناب كارقعدكل ملا، پڑھ كرتجب ہوا، آپ اپ اخبارات كے صفحات كو باطل سے بى مملُو و يكھنا چا ہے ہيں۔ اور اپنا نغو، لا يعنی اور مغالطوں سے بحر پورتح برول كے سوااور كى مضمون كا شائع ہونا آپ كومنظور نہيں ہے، اُس سے ثابت ہوا كہ جماعت مرزائي صرف خرافات كيوجہ سے ان اخبارات كى خريدار ہے، مختيق حق سے نہيں غرض نہيں، حق كے اندراج ہے آ بكو قيمتيں كم ہونے كا خطر ولاحق ہور ہا

س دلائل قرآن کریم واحادیثِ صححه بحوالهٔ کتب حدیث پیش ہوں گی۔ نیز اجماع امت پول متند بلفظه اجماع حجت ہوگا۔ نیز اقوالِ جناب مرز اصاحب جماعتِ احمد یہ پر حجت پول کی۔

ا دلائل خاص کے مقابلہ پردلیل خاص پیش ہوگی اور اس کی خاص تا ئیدیس عام دلیل کی خاص تا ئیدیس عام دلیل کی پیش ہو سکے گی۔

اس ہرایک مسئلہ پر مناظرہ ہونے تین تین تین گفتہ ہوگا۔ جس کے درمیان میں (۱۰) دس معٹ کا وقفہ ہوگا۔ اگر نماز کا وقت درمیان میں آئے تو آ دھ گھنٹہ وقفہ ہوگا۔ لیکن بیہ وقت مناظرہ میں شامل نہ ہوگا۔ پہلی ہر دو تقاریر نصف نصف گھنٹہ اور بعد کی تقاریر پندرہ پندرہ میں شامل نہ ہوگا۔ پہلی ہر دو تقاریر نصف نصف گھنٹہ اور بعد کی تقاریر پندرہ پندرہ میں ہوگی۔

ہرایک دلیل پر جومناظرا ثبات دعوی کے لئے پیش کر ہے ستنقل بحث ہوگی خلط اولیہ مدہوگا۔ تا کہ حاضرین بخو بی قوت ولیل کا مواز نہ کرسکیں۔

ے خلاف تہذیب وتو جین آمیز کلمات ایک دوسرے کے خلاف کوئی مناظر استعال نہ کرے گا اور ہر مناظر دوسرے کے متعلق ذاتیات کی بحث سے پر ہیز کرے گا۔

۸ .... ہرایک فریق کی طرف ہے ایک صدر ہوگا جو حفظ امن کا ذمہ دار ہوگا اور مناظر کو پا ہند شرائط کرے گا۔

٩ ٢ خرى تقرير ميں مناظر كوئى نئى بات پیش نه كر سكے گا۔

۱۰ پېلې و ۴ خري تقريريد عي کې موگ-

مغاب جماعت احدینوشا بخصیل ایضاضع سرگود باعمرخطاب حمدی سیکرزی تبلیغ حال خوشاب تصفیهٔ شرائط کی خبرس کرتمام شهر میں مئر ت وخوشی کے نعرے بلند کئے گئے ، حق اسلامی قافلہ کا رعب مرزائیوں پر غالب ہو چکا تھا۔انہوں نے خلیفہ قادیان سے بذر بعیہ تار مزید کمک طلب کی۔

مؤرخہ ا، استمبر ہردوروزعیدگاہ بیں شانداراسلامی جلےمنعقد ہوتے رہے۔ جن بیں مولانا ابوالقاسم محمد حسین کولوتار ژوی صاحب، خاکسار، اور مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی، مولانا محمد حقیقے صاحب، مولوی محمد اسلمعیل صاحب دامانی کی مرزائیت شکن تقریریں ہوئیں۔ مرزائیوں کے جلے ناکام رہ اور انھیں مناظرہ کا چیلنج قبول کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ مورخد اار متبر ساتا و ملک عبدالرحمٰن خادم گجراتی مرزائیوں کی امداد کیلئے قادیان سے پہنچ گیا۔ شرائط مناظرہ کے تصفیہ کے لئے مجلس منعقد ہوئی، بھیرہ میں طے شدہ شرائط پر مرزائیوں نے مناظرہ کرنا گوارانہ کیا اور ملک عبدالرحمٰن خادم نے خاکسار کیساتھ گفتگو کرنے یا شرائط مناظرہ طے کرنے سے صاف انکار کردیا، مرزائیوں نے کئی گھنٹر شرائط مناظرہ طے کرنے میں فرد کے دیا شرائط مناظرہ طے کرنے منافرہ طے کرنے میں مرزائیوں نے کئی گھنٹر شرائط مناظرہ طے کرنے میں مرزائیوں کے بعد بالآخر حب ذیل شرائط طے ہوئیں۔

# شرائطمناظره

ا....موضوع مناظره:

(١) ميات تح القليليز

(۲) فتم نبوت

(۳) صداقت مرزاصا حب

۲.... پہلے ہردومناظرہ میں مدعی جماعتِ اسلامیہ ہوگی ،آخری مناظرہ میں مدعی جماعتِ احمد بدہوگی۔

عقيدة كالنبوة بدال

# چوتھامعركە.... بۇكە

خوشاب سے چالیس میل کے فاصلہ پردریائے جہلم کے دائیں کنارہ پر مجو کہ آباد
ہے، سردرانِ مجو کہ کسی زمانہ میں علاقۂ تھل کے رؤسا میں شار ہوتے تھے، مجو کہ کی آبادی،
لاراعت پیشہ ہے۔ پجیس سال ہوئے ایک غیر مقلد مولوی نے وہاں اپنے چند تبعین پیدا
گے علیحدہ مجد تیار کرائی اورا حناف کوشرک قرار دیا۔ چندسال کے بعد مجو کہ کے غیر مقلدین
نے کل جدید لذید پڑمل پیرا ہوکر ند ہپ مرزائیت قبول کرلیا پخصیل خوشاب میں مجو کہ
مرزائیوں کا گڑھ مجھا جاتا ہے، آبادی کا تہائی حصہ مرزائی ہوچکا ہے۔

فروری سام میں وہاں ایک فیصلہ کن مناظرہ ہوا تھا جس میں مرزائیوں کو شاندار شکست ہوئی تھی، اور سے مرزائی تائب ہوئے تھے۔ مناظرہ کے بعد وہاں مرزائیت کا سدہاب ہو چکا ہے، خوشاب سے فرار ہوکر مور ندسار تقبیر سام یو کو کہ بہنچا، اسلامی وفعہ سے خلاصی پانے کی خوش میں مرزائیوں نے والاری کے ذریعہ شام کو مجو کہ بہنچا، اسلامی وفعہ سے خلاصی پانے کی خوش میں مرزائیوں نے رات آرام سے بسر کی مولوی محمد سلیم بھی قادیان سے وہاں بہنچ گیا۔

خوشاب میں رات کے ایک ہے جشن فتح سے فارغ ہو کرمجاہدین اسلام کا قافلہ بذریعیہ تن اسلام کا قافلہ بذریعیہ تن عازم مجو کہ ہوا، دریا میں پائی کم تھا اس لئے کشی کی رفتار سُست رہی کشی میں فاکسیار کے ہمراہ مولانا ابوالقاسم مجہ حسین کولوتارڑ دی صاحب و ابوسعید مولانا محہ شفیع صاحب خوشاب، مولوی عبدالرحمٰن میانوی ہیں تھے عبدالرسول صاحب میوپل کمشنر خوشاب و مگر سوار سے سفر کی دلنواز اور بجیب کیفیت بیان کرنے سے قلم عاجز ہے۔ صبح کی نماز دریا کے گنار نے خوشاب سے دس میل کے فاصلہ پراوا کی گئی مجر کہ سے گذرنے کے بعد خورشید کی منہری کرنوں کی ضورین کے باتی میں اپنا میس ڈال کرشتی والوں کے صبر واستفامت کا کہ منہری کرنوں کی ضورین کے بیانی میں اپنا میس ڈال کرشتی والوں کے صبر واستفامت کا

باطل کے امتیاز کی تو قع پیدا ہوگئی گر مرزائیوں کے گھروں میں صفِ ماتم بچھے گئی۔ ملک عبدالرحمٰن اوراس کے رفقاء نے عمر خطاب کولعنت و مدامت کی اور انہوں نے ان شرا لطا کو بھیرہ والی شرطوں ہے بھی زیادہ تباہ کن سمجھا، تمام رات مسلمانانِ خوشاب نے اسٹیج وجلسہ گاہ کی آ رائش وتزئین میں صَر ف کی مگر مرزائی اپنے بستر وں پر بے چینی سے کروٹیس بدلتے ہوئے فرار کے خیلے تر اشتے رہے۔ صبح سویرے مرزائی نمائندے تھانہ دارصا حب کے ہاں پہنچے اور وہاں مناظر ہبند کرنے کی درخواست دی ،اور بیان کیا کہ ہمیں نقضِ امن کا اندیشہ ب، لهذا مناظره بند ہونا جائے۔ مؤ رخة ١٣ ارتتبر ساڑھے ٤ بج صبح كوشيران اسلام عالیشان سابیہ بان کے بنچے میدانِ مناظرہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ ہزار ہااشخاص دور دراز مقاموں سے جمع ہوئے مرزائیوں کا رنگ زرو ،حواس گم تھے۔عین وقت پرسب انسپکڑ صاحب پولیس نے جلسدگاہ میں آ کرمناظر ہ روک دیا ،اور بجوم کومنتشر ہونے کا تھم دیا۔سب انسپکڑ صاحب نے کہا کہ مرزائی مناظرہ نہیں کرنا جاہتے ، انہوں نے اپنی حفاظت طلب کی ہاں لئے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ حکیم حافظ چن پیراحمہ صاحب وسیٹھ عبدالرسول صاحب میونیل کمشنر نے اہل اسلام کی طرف سے پانچ پانچ بزار روپیدی صانتیں داخل کرنے پر رضامندی خاہر کی اور مرزائیوں کو حفظ امن کا یقین دلانے کیلئے ہر ممکن کوشش کی مگر مرزائی مناظر جلسه گاہ ہے چلے گئے۔ اور انہوں نے فرار ہی میں اپنی مصلحت دیکھی،اورتا نگه پرسوار ہوکر مجو کد کی طرف چل دیئے۔

رات کو جامع عیدگاہ میں اہل اسلام نے شاندار فتح منائی، علماء کرام کی بصیرت افروز تقریریں ہوئیں شعراء نے مبارکباد کے قصائد پڑھے، مرزائیوں کے اس واضح فرار سے ان کے ندہب کی حقیقت فاہم ہوگئ۔ والحدمد مللہ علی ذلک۔ ہوسکتا ہے۔ ہر دونشان مرزاصاحب کے زمانے میں پورے ہوئے ہیں اور آج تک کوئی اور مدلی مہدویت ظاہر نہیں ہوا۔مولا نا ابوالقاسم محمد حسین کولوتا رڑوی صاحب نے حسب ذمیل تھریلکھ کررمضان مذکورکودی اوراُے کہا کہاس کا جواب ان سے تحریر کرا کر لے آؤ۔

#### بإسبه سبحانه

ا ۔۔۔ دار قطنی میں روایت خسوف وکسوف کی ہوہ نی کریم کی کا حدیث نہیں ہے۔ ۲ ۔۔۔ چود ہویں صدی میں میچ آئے گا اور وہ مبدی ہوگا یہ بھی حدیث نہیں ہے۔

مرزا غلام احمدا پی کتاب چشمه معرفت جدد دوم ص ۱۰ پراکھتا ہے کہ آنخضرت ﷺ
 فرمایا: کان فی الھند نبیًّا اَسُوَدُ اللَّون اِسْمُهُ کاهنا یہ جی حدیث نبیں ہے۔

مرزائی صاحبان ان کا حدیث ہونا ثابت فرما ئیں، اور کسی حدیث صحیح مرفوع متصل سے بیان کریں یاکسی حدیث کی کتاب ملتزم الصحة سے بیاحدیث وکھا کیں۔ ابوالقاسم محرصین عفی عنے بجو کے۔ ۱۵ رخبر ۲۳۰۰

اس کا جواب جومرزائیوں کی طرف ہے موصول ہوا، وہ بلفظ نقل کیا جا تا ہے۔ اس سے قارئین مرزائیوں کی حق پسندی کا انداز ہ کر سکتے ہیں:

ا ماں بہن وغیرہ محرمات ابدیہ کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح جائز ہے۔ ۲ میوان سے بدفعلی یا مردہ سے بدفعلی کرنے والے پرضروری نہیں کہ وہ عنسل کرے اور اس کاروز و بھی نہیں ٹوٹنا۔

 امتحان لینا چاہا ہوا ہندتھی، گرمی کی شدت نا قابل برداشت تھی، دن کے اا بیجے موضع مصلح کے کنارہ پر چندمنٹ آ رام کیا، خدا کے فضل ہے جنگل میں کھانے کا انتظام ہوگیا، کھانا کھانے کے بعد کشتی پر سوار ہوکر چپو چلانے کی مشق کی۔ مرزا ئیوں کے جلسہ کی کامیا بی کا خیال ہمارے لئے دھوپ سے زیادہ تکلیف دہ تھا علاء کرام خصوصاً مولا نامجر شفیع صاحب کی گھئے ہمارے لئے دھوپ سے زیادہ تکلیف دہ تھا علاء کرام خصوصاً مولا نامجر شفیع صاحب کی گھئے اپنے ہاتھ سے چپو چلاتے رہے بوقت عصر موضع جوڑہ کے قریب ایک پرندہ دیکھا گیا جس نے ایک بہت بڑی مجھلی کو دم سے پکڑ کر کنارہ پر پھینگ دیا کشتی کے قریب پہنچنے پر پرندہ اڑ گیا گیا۔ مجھلی کو داد وَ خدا سمجھ کر مجاہدین اسلام نے کشتی میں رکھ لیا۔ کشتی سے انز کر نما زمغرب مجو کہ سے دو میل کے فاصلہ پرادا کی گئی یہ فاصلہ پیدل طے کیا گیا۔

مجو کہ میں مرزائیوں کا جلسہ ہور ہاتھا۔ مولوی محرسلیم قادیانی پر جوش اہجہ میں تقریر کررہاتھا، مجو کہ سے مرزائی وہاں کے مسلمانوں کو مناظرہ کا چیلنے دے رہے تھے، 9 بجے شام نعرہائے تکبیر کے ساتھ مجاہدین اسلام مجو کہ میں وارد ہوئے، مرزائی لیکچرار کی آواز پست ہوگئی، مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ای وقت مسجد کی حجبت پرخا کسارنے تقریر کی مرزائی لیکچرارنے اپنی تقریر بند کردی۔خاکسارنے مرزائیوں کو ثابت قدم رہنے کی تاکید کی اوران کے چیلنے کو قبول کر کے مناظرہ پر آماد گی ظاہر کی اہل قصبہ کو کہا کہ صبح مرزائیوں کو بھاگئے کا موقع ند ینااورانہیں مجبور کرو کہ بغیر مناظرہ کئے یہاں سے ہرگز نہ جائیں۔

مؤرخہ ۱۵ ارتخبر ۳۳ء بعد نماز صح<sup>مت</sup>می رمضان مرزائی مولانا ابوالقاسم محر<sup>حسی</sup>ن کولوتار ڑوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے بیان کیا کہ ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قرمایا ہے کہ مہدی کے زمانہ میں کسوف وخسوف ہوگا اور وہ چودھویں صدی میں ہوگا ان احادیث کی موجودگ سے مرزا صاحب کے دعاویٰ تشکیم کرنے میں کیا عذر

# يانچوال معركه ..... سلانوالي

مجوکہ ہے مرزائیوں کا قافلہ تھوکا وساہیوال سے ہوتا ہوا سلانوائی پہنچا۔ مجاہدین اسلام نے ان کا تعاقب جاری رکھا اور ان کے قدم کی جگہ جمنے نہ دیئے۔ ساہیوال جاتے ہوئے سیال شریف میں حضرت مخدوم العالم قبلہ حافظ مولا نا مولوی محمد قبر الدین صاحب سجادہ شین ادام الله تعالی ہو کا تھم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، حضرت محمدور سیادہ شین ادام الله تعالی ہو کا تھم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، حضرت محمدور سال انصار کے اِس قابل فخر کارنا ہے ہے بہت خوش ہوئے اور مجاہدین کی کا میا بی کیلئے والے مافر مائی۔

ضلع شاہ پور میں سلانوالی ایک نوآباد منڈی ہے، مولوی محمد دلیذیر صاحب مرزائی

الاکا ڈاکٹر منظور احمد کے ذریعے سے وہاں مرزائیت کا کافی اثر پھیل چکا ہے، مرزائی
مشروروں نے وہاں پہنچ کر جلنے کے انعقاد کا اعلان کرویا مقامی مرزائیوں نے وہاں ک
الھیں محمد سیکو مناظرہ کا چیلنج بھی دے دیا اور اپنے جلسہ کا اعلان کردیا۔ کارکنان المجمن محمد سیہ
الھیائی پریشانی کے عالم بیں اس نا گہائی مصیبت کا علاج سوچ رہے تھے رات کے دی بیج
الھیائی پریشانی کے عالم بیں اس نا گہائی مصیبت کا علاج سوچ رہے تھے رات کے دی بیج
الھی اسلام بذریعہ کا ری وہاں پہنچ اور جاتے ہی شہر میں منادی کرائی گئی کہ مرزائیوں کا
الھیائی بین اسلام بذریعہ کا ری وہاں پہنچ اور جاتے ہی شہر میں مزائیوں کی تمام تجاویز خاک
الھی ان کی امیدوں کا سر سزر باغ پامال ہوگیا ان کی طبیعتیں سردہوگئیں۔ دوسرے
ال گئیں ان کی امیدوں کا سر سزر باغ پامال ہوگیا ان کی طبیعتیں سردہوگئیں۔ دوسرے

جب کہ تین مندرجہ امور کا آپ جواب دے دیں گے تو آپ کے سوالوں کا اس الزامی جواب کے علاوہ بھی دے دیا جائے گا ...... محمد نذیر

قادیانی مولوی فاضلوں کی ذہنیت کا ظہاراس تحریر کے ہرلفظ سے ہوتا ہے جلسہ ً عام میں یہ تحریر سنائی گئی۔لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا مگر انہیں صبر وسکوت سے کام لینے کی تاكيدكى كئى اورمرزائيوں كوجوابتح بركيا كياكة"إن ہرسەسائل كے جائز كہنے والےكوہم كافراورملعون بجھتے ہيں إس لئے ہم سے جواز كى سندطلب كرنے سے آپكا كيا مطلب ہے؟" مرزائیوں نے اس کے بعد کامل خاموثی اختیار کرلی۔ گاؤں کے باہر درختوں کے سائے میں علائے اسلام نے مرزائیت کوسراسر باطل ثابت کیا اور مجوکہ کے مرزائیوں کو انصاف سے کام لینے کی اور حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ دومرز انی طیش میں آ کر کھڑ ہے ہوئے انہوں نے خاکسارکوکہا کہ بھاگ نہ جانا ہمارے مولوی مناظرہ کے لئے آ رہے ہیں ا یک گھنٹہ کے انتظار کے بعد مرزائی مبلغین سامان اٹھائے ہوئے کھیتوں کے کنارہ پرنمودار ہوئے ،محد سلیم ،محد نذیر ،عبداللہ اعباز ،احمد خان وغیر ہم کو دیکھے کرمجاہدین اسلام نے سمجھا کہ مناظرہ کرنے کیلئے آرہے ہیں مگر مرزائی مبلغین خاموثی ہے سر جھکائے ہوئے موضع نقو کا كى طرف چلد بے اورآ ہتدآ ہت نظروں سے غائب ہو گئے۔

جَآءَ الحَقَّ وَزَهَقَ البَاطِلِ انَّ البَاطِلَ كَانَ زَهوقا ظَفَرَ الْمُسلم وهَرِبَ الموزَا ان الموزاكان كذوبا اسلامی جلسه نمازمغرب تک قائم رها، اور رات كوبھی مولانا محمد شفیع صاحب كى ختم نبوت پرمعركة الآراء تقرير بولى \_ فر ما گرممنون فر مائمیں، نیز جناب نے ہمارے پیش کردہ سوالات کا جواب اپنے مبلغین سے فیس دلوایا، شاید آپ کوملم نہ ہو، مجو کہ میں حسب ذیل سوالات بھیجے گئے تھے۔ اسس مہدی کے زمانہ میں کسوف وخسوف کا نشان رمضان میں ہونا حدیث نہیں ہے۔

ا ۔ پود ہویں صدی میں مسے ومہدی پیدا ہوگا ، حدیث نہیں ہے۔

ا کان فی الهند نبیا اسود اللون اسمه کاهنا حدیث نبیل ہے۔ مرزائی ساحبان ان کا حدیث ہونا ثابت کریں بندھیج مرفوع متصل یا کسی حدیث کی کتاب ملتزم است سے دکھا کیں۔

مہر بانی کرکے اِن کے جوابات بھی مناظرہ سے پہلے تحریر کرکے بجوادی، اس میں سرف چند منٹ صرف ہول گے۔

ظہوراحد علی عنہ صدرتبلغ جماعت اسلامیضلع شاہ پوراز سلانوالی کارسمبر سے علیہ اس خط کے جواب میں ڈاکٹر منظور احمد نے خوشاب میں طے شدہ شرائط مناظرہ گرنے ہے انکار کردیا اور لیت وقعل سے کام لین چاہا۔ مجبور ہوکرانہیں بیآ خری خط میں جیجا گیا۔

الدمت جناب بيكرثري صاحب جماعت احمد بيسلانوالي!

السلام علی من اتبع الهدی! آپ نے مناظرہ سے پہلو تہی کرکے السوناک روش اختیار کررکھی ہے۔ تحقیق حق کی غرض سے میں خدا اور رسول کا واسطہ دیکر السوناک روش اختیار کر کھی ہے۔ تحقیق حق کی غرض سے میں عرض کرتا ہوں کہ فضول ہاتوں کوچھوڑ کرکل کے دن مناظرہ کا انتظام اللہ مقرر اللہ ہوتو کھروقت اور مقام مقرر اللہ سے اللہ کا نکار ہوتو کھروقت اور مقام مقرر

#### خطوكتابت

بخدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت احمديه بلانوالي!

السلام علی من اتبع الله دی! قادیانی مبلغین ہارے ساتھ خوشاب میں مناظرہ کے شرائط طے کرکے آخری وقت پر بغیر مناظرہ کئے مجو کہ کی طرف چلے گئے تھے۔ محوکہ میں بھی انہوں نے مناظرہ نہیں کیا بلکہ وہاں جو تین سوال ان پر کئے گئے تھے ان کا جواب ہمیں موصول نہیں ہوااس لئے اگر آپ شحیق واظہار حق کے خواہ شمند ہوں تو اپ مبلغین کو ہمارے مجو کہ والے سوالات کا جواب دینے پر آمادہ کریں نیز خوشاب میں طے شدہ شرائط پر سمانوالی میں مناظرہ کرنے پر تیار کریں۔

امید ہے کہ جناب جارا اور اپنا قیمتی وقت فضول خط و کتابت میں ضائع نہ فرما کیں گے جاری اس تحریر کے جواب میں جارے مجوکہ میں پیش کردہ سوالات کے جوابات اور مناظرہ پر آمادگی کی تحریرا پے مبلغین سے بھجوادی گے۔و ما علینا الا البلاغ ظبوراحر بھوی عنہ ، دار تبرسی

اس خط کے رواب میں ڈاکٹر منظوراحمہ نے مناظرہ پر آمادگی ظاہر کی جس کے جواب میں حسب ذیل خط ہماری طرف ہے جیجا گیا۔ جواب میں حسب ذیل خط ہماری طرف ہے جیجا گیا۔ بخدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت احمد بیسلا توال!

السلام علی من اتبع الهدی ایک یه من کرخوشی ہوئی که آپ اپنے مولویوں کو بھیرہ کی شرائط پر یا خوشاب کی شرطوں پر مناظرہ کرنے کیلئے آمادہ کرنا چاہتے ہیں، اگر مناظرہ ہوا تو ہماری کئی دن کی آرز و پوری ہوگی، آپ نے نقش شرائط طلب کی ہے، خوشاب میں طے شدہ شرائط کی نقل ارسال خدمت ہے، مہر ہائی کرے آج ہی وقت اور مقام کا تصفیہ

فر ما ئیں خاکسارآپ کے پاس حاضر ہوکر تصفیۂ شرائط کے متعلق گفتگو کرنا جا ہتا ہے، شاید اس ملاقات کا بتیجہ اچھانکل آئے۔

#### جواب جلددي

جماعتِ اسلامیہ کی طرف سے خاکسار اور مولا نامحد شفیع صاحب نمائند ہے ہوں گے، آپ بھی اپنی جماعت کی طرف سے دونمائندوں کا انتخاب کر کے ان کے اساء ہے مطلع فرمائیں کمی تیسر شے خص کو بولنے کاحق نہ ہوگا۔ ظہورا حربگوی موردے مارتبر سامیہ مور خد کا رستمبر سام 19 ہے ڈاکٹر منظور احمد صاحب کے مکان پر تین گھنٹہ بحث و متحیص کے بعد حب ذیل شرائط طے ہوئیں۔

# شرا ئط مناظره

ا.... مضامین مناظره

- (١) حيات ميح ناصر العَلَيْكُلِا
- (٢) ختم نبوت بمعنی امکان نبوت
- (٣) ختم نبوت جمعنی انقطاع نبوت
- (۴) صداقت حفرت مرزاصاحب
- ۲ ..... پہلے اور تیسرے مضمون میں مدعی جماعتِ اسلامیہ حنفیہ ہوگی اور دوسرے اور چوتھے مضمون میں مدعی جماعتِ اسلامیہ احمد میہ ہوگ۔
- ۳ ...... برمضمون پر پونے تین گھنٹہ ونت ہوگا پہلی دوتقر میں نصف ، نصف گھنٹہ کی اور با تی سب تقریریں نصف کی مدی کی ہوگی۔
   سب تقریریں پندر ومنٹ کی ہوں گی ، آخری تقریر پندر ومنٹ کی مدی کی ہوگی۔

۳ ..... پېلى اورآخرى تقرىرىدى كى موگى ـ

۵ ..... ہر مناظرہ کے دوران میں دس منٹ کا وقفہ ہوگا ،اوراگر دوران مناظرہ میں نماز کا وقت آجائے تو نصف گھنٹہ لیکن ہیوفت اوراس کے ...... پریذیڈنٹوں اور مناظروں وغیرہ کی

عمرار میں صرف ہوگا، وقت مناظرہ میں شامل نہیں کیا جائےگا بلکہ منہا کردیا جائےگا،اوراس است

طرح ہے مناظرے کا وقت ہونے تین گھنٹہ پورا کیا جائے گا۔

۲ ۔۔۔۔ استناد قرآن مجید واحادیث صححہ اور اجماع امّت سے ہوگا ، اورتح برات حضرت مرزا ساحب جماعت احمد بید پر ججت ہوگگی۔

ے ۔۔۔ دلیل خاص کے مقابلہ میں دلیل خاص پیش کرنی ہوگی اور اس کے بعد اُس کی تا ئید میں دلیل عام بھی پیش کی جائیگی۔

۸ فریقین کے مناظر نہایت تہذیب ،مثانت ،شائتگی اورشرافت سے گفتگو کرینگے۔

۹ کوئی مناظر دوسرے مناظر کی تقریر کے دوران میں نہ بولے گا، ہاں حوالہ مانگ سکتا

ہے، کیکن دوسرے مناظر کی پیش کردہ باتوں کا جواب دہ اپنے وقت ہی میں دے سکے گا۔

مناظراور پریڈنٹ کے سواکسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگ۔

• ا معن طفظ امن وغیرہ کے متعلق جوشرا کط ہیں ان کا تصفیہ مقامی ذمتہ دارنمائندگان کل صبح

اا مدى اپنى آخرى تقرير ميں كوئى بات نئ نەپیش كر سكے گا۔

ا سفریقین کی طرف سے ایک ایک پریزیڈنٹ ہوگا، جن کا کام فریقین سے صرف شرائط کی یابندی کرانا ہوگا۔

اسلا ملک عبدالرحمٰن خادم بی۔اے گجراتی نمائندہ جماعت اسلامیدا حمدیہ سلانوالی ۳۳۔۹۔۱۲

اس مناظرہ نے مرزائیوں کا رہاسہا وقار خاک میں ملادیا ،فریقین کے دلائل اس کتاب میں دوسری جگہ درج ہیں ،قار ئین وہاں مرزائیوں کے دلائل کا بودا پن معلوم فرمائیں۔ الحمد اللہ کہ نواح سلانوالی میں مرزائیت کا خاتمہ ہوگیا ،اوران کی ترقی کی رفتارزک گئی۔

چھٹامعرکہ .... سرگودھا

سرگودها ہے مرزائی چک نمبر ۹ شاکی خصیل بھلووالی میں گئے۔اور وہاں مرزائیت کی علی الاعلان تبلیغ کی ،عبدالرحمٰن خادم قادیان چلا گیا،اور بقایا قافلہ مورخہ ۲۳ رسمبر کووالیس گودها میں وار د ہوا،سرگودها میں ان کے جلسہ کا اعلان بذر ایعداشتہارات ہو چکا تھا،اس کے ان کی واپسی ضروری تھی۔۲۳،۲۳، ۲۳ تاریخوں میں روزانہ گول چوک میں مسلمانوں کے شاندار جلے منعقد ہوتے رہے، مرزائی مبلغین کو کھلے میدان میں جلسے منعقد کرنے کا حوصلہ نہ ہوا،ان کے جلسوں میں حاضرین کی تعداد ۲۰،۲۵ سے زیادہ نہ ہوگی،

محرسلیم عفی عند (مولوی فاضل) نمائنده جماعت احدیداسلامیه سلانوالی ۱۳۰۹–۱۷ ظهوراحد بگوی کان الله له-ابوسعید محرشفیع عفی عنه نمائنده جماعت اسلامید حنفیه (سلانوالی)

كيفيت مناظره

مور ند ۲۰،۱۹،۱۸ رخیر جردور دور در زائیول کے ساتھ فیصلہ کن مناظرہ ہوا، حق وباطل میں انتیاز پیدا ہوکررہا، آفتا ہے صدافت کے طلوع ہے کذب وافتر اک تاریکیاں دور ہوکررہیں، حیات سے انتیائی پرمولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کے دلائل کا کوئی معقول جواب مرزائی مناظر محمد سلیم خدد ہے سکا، اجراء نبوت پرملک عبدالرحمٰن خادم مدعی تھا، اسلامی مناظر مولانا ابوسعید محمد شفیع صاحب نے اس کے دلائل کے پر فیچا اڑاد ہے۔ مور خدہ ارتمبر بعد دو پہر ختم نبوت پرمولانا ابوالقاسم صاحب کے ساتھ محمد سلیم کا مناظرہ ہوا، مرزائی مناظر نبوت پرمولانا ابوالقاسم صاحب کے ساتھ محمد سلیم کا مناظرہ ہوا، مرزائی مناظر کے خلط محت اور خلاف ورزی شرائط ہے کام لینا جا با، مرزائی صدر ملک عبدالرحمٰن خادم محش کا کامی پر اُنز آیا، اُس نے معزز حاضرین کو خلیظ اور گذری گالیاں دیں، ملک عباس خان ہیڈ کانشیبل پولیس نے مداخلت کر کے امن قائم کردیا، ورنہ لوگوں کامشتعل ہوجانا بیٹنی تھا، ہیڈ کانشیبل صاحب نے ملک عبدالرحمٰن کو شرافت اور انسانیت کا واسطہ دیا اور اُسے بدز بائی ہیڈ کانشیبل صاحب نے ملک عبدالرحمٰن کو شرافت اور انسانیت کا واسطہ دیا اور اُسے بدز بائی ہو بازر ہے کامشورہ دیا،

مورند ۲۰ ستمبر کوضیح ۹ بجے دعاوی مرزا پرمولانا ابوالقاسم محد حسین کولوتار تروی کیساتھ ملک عبدالرحمٰن کا من ظر و ہوا ،اس میں مرزائی من ظر کوشرمناک بزیمت کا سامنا کرنا پڑا ، مرزائی مولوی فاضلوں کی علمیّت بے نقاب ہوگئی ، مولانا ابوالقاسم صاحب نے مرزا غلام احمد کی کتاب ہے انا مھلانکو بَعْلِهَا پڑھا، مجرسلیم وغیرہ نے شور مجایا کہ لام کو مکسور پڑھنا جا ترنییں ،اس پران کو چیلنج دیا گیا اس جگہ بَدُلَهَا جا تزنابت کردیں ،مرزائی بیرن کر مہوت ہوگئے اورکوئی جواب نددے سکے ، خادم مرزائی قرآن مجیدی آیات مجیج نہ پڑھ سکا ،

جلے میں بھی آپ نے مناظرہ پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اس کے قلمی ہے کہ کل صبح بتاریخ ۲۵ متبر تا ۱۳ اس کے تعلق ہے کہ کل صبح بتاریخ ۲۵ متبر تا ۱۹۳۰ پر آمادہ کرکے اطلاع دیں، مناظرہ کمپنی باغ میں ہونا مناسب ہوگا۔ شرائط جو بھیرہ یا خوشاب میں طے ہوئی تھیں ان پر ای مناظرہ کرلیا جائے ، تا کہ تصفیہ شرائط میں وقت ضائع نہ ہوا مگر آپ نے دوبارہ تصفیہ شرائط پر زوردیا ، یا کمی قتم کے حیلے تلاش کئے تو مناظرہ سے صریح فرار تمجما جائےگا۔

مناسب بیرتھا کہ بحالات موجودہ آپ کی جماعت اپنی تفرقہ انداز پالیسی سے مجتنب رہتی ،لیکن آپ کی جماعتی تبلیغ کامؤ ثر جواب دینے پراہل اسلام مجبور ہو چکے ہیں۔
کیم مجمد مظہر ،سیرٹری جماعتِ اسلامیر سرگودھا،۳۲۔۹۔۳۳۔۹

مرزائیوں کا جواب بخدمت جناب بیکرٹری صاحب جماعت اسلامید سرگودھا

السلام علی من اتبع الهدی! آپ کی چھی بتاریخ آج مور ند ۲۳ رخیم ۲۳ السلام علی من اتبع الهدی! آپ کی چھی بتاریخ آج مور ند ۲۳ رخیم ۲۳ الله الله و بیان کے جلسه کا وقت تھا موصول ہوئی ، جوابا عرض ہے کہ حافظ عبد العلی صاحب کے بیان کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں ، اور نہ بی آج تک کی کسی تقریر میں مناظرہ کے لئے ہماری طرف ہے کوئی چیلنج دیا گیا ہے اور آپ کی بیچھی بھی ہمیں ایسے نگ وقت میں پنجی ہم ، کہ جس کے بعد ہمارے جلے کا صرف ایک بی وان محبوجب پروگرام کے باقی رہ جا تا ہے ، جس کا نتیج ہمیں یہی نظر آرہا ہے ، کہ آپ ایسے تنگ وقت میں اس قتم کی چھی بھیج کر شرائط وغیرہ کی الجھنوں میں باقی ماندہ وقت صرف سے مناظرہ سے نیچنی کی بیش بندی کررہے ہیں۔
مناظرہ سے نیچنی کی بیش بندی کررہے ہیں۔

برق آسانی

جماعتِ اسلامیہسر گودھانے انہیں مناظرہ کا چیلنج دیا مگر مرزائیوں نے تقریری مناظرہ سے صاف انکار کردیا۔

انہوں نے نقض امن کا اندیشہ بھی ظاہر کیا، اہل اسلام کی طرف سے حافظ محسعید
صاحب متند مدرسہ طیبہ دبلی نے پانچ ہزار روپیہ کی نقد ضانت پیش کرنے پر آبادگی ظاہر ک
مگر مرزائیوں نے فرار ہی میں اپنی بہتری مجھی، مرزائی جانتے تھے کہ سرگودھا کی تعلیم یافتہ
پلک میں مناظرہ کے بعدان کا تمام اثر واقتہ ارزائل ہوجائیگا، اس لئے انہیں مناظرہ کرنے
کا حوصلہ نہ ہوا، علمائے اسلام کی تقریروں نے مسلمانا ن سرگودھا میں بیداری کی چیرت انگیز
روح پھونک دکی اور کیکڑوں نہ بذب راہ راست پر آگئے۔ المحمد لُدِلَّهِ عَلَی ذلک
مور فد ۲۵ متبر کو صبح ہے بارہ ہے تک کمپنی باغ سرگودھا میں شاندارجشن فتح

مور خد ۲۵ متمبر کوسی ۹ بجے سے بارہ بجے تک کمپنی باغ سر گودھا میں شاندار جشن فتح منایا گیا، جس میں شرفاء ومعززین کی کثیر تعدا دموجود تھی ، مولانا ابوالقاسم محرحسین صاحب کی حیات میں گانگائی کے اثبات میں معرکة الاراء تقریب ہوئی ، خاکسار نے تمام خطو کتابت کا خلاصہ سنا کرلوگوں سے فیصلہ طلب کیا، تمام حاضرین نے مرزائیوں کے واضح فرار اور ان کے مفسد و د جال ہونے کا اقرار کیا، مرزائیت مردہ باد، اسلام زندہ باداور اللّٰدا کبر، کے غلغلہ انداز نعروں کے درمیان جلسہ برخواست ہوا۔

خط و کتابت کا خلاصه

سیکرٹری جماعت مرزائیے کے نام پہلاخط بخدمت جناب سیکرٹری صاحب انجمن احمد میسر گودھا!

السلام علی من اتبع الهدی! جناب کی جماعت کے مبلغین کل ہے شہر سرگودھامیں اپنے عقائد کی اشاعت کررہے ہیں، اس سے پہلے آپ کی جماعت کے متاز رکن حافظ عبدالعلی صاحب نے مسلمانوں کواپنے مولوی منگوانے کا چیلنج دیا تھا، آج صبح کے

مناظرہ تحریری ہو، جو بعد میں ای ترتیب سے پلک کو سنایا جائے ،سب سے پہلی اور بنیادی شرطاس مناظرہ کی میے ہوگی کہ مناظرہ تحریری ہو۔ محد عبداللہ ،سیکرٹری انجمن احمد میے سرگودھا

ووسراخط

بخدمت جناب سيرزى جماعت احديد سرگود با

السلام علی من اتبع المهدای! آپ کی چنمی ہماری تحریر کے جواب میں ۱۳ سخبررات کے ۹ بیجے موصول ہوئی، جناب نے شاید ہماری تحریر کا بغور مطالعہ نہیں کیا، شرائط وغیرہ کی المجھنوں سے بیخنے کے لئے بھیرہ یا خوشاب میں طے شدہ شرائط پر ہی مناظرہ کرنے پر ہم نے آمادگی ظاہر کی تھی ، آپ کے مبلغین اور ہمارے علاء کرام وہی ہیں جو بھیرہ میں تھے، اس لئے شرائط کے متعلق جو تصفیہ ان کا باہمی بھیرہ میں ہوا تھا وہی کا فی ہے، آپ میں تھے، اس لئے شرائط کے متعلق جو تصفیہ ان کا باہمی بھیرہ میں ہوا تھا وہی کا فی ہے، آپ ایل چیمی کے آخر میں شرائط کا تصفیہ کرنے کی دعوت دے کرخود نئی البحثین پیدا کر رہے ہیں، ایل آپ مناظرہ پر آمادہ ہوں تو آج بہتا میں مار کر مناظرہ سے پہلو تھی کرنا چا ہے ہیں، اگر آپ مناظرہ کرنے کے لئے اپنے علاء کو اس مناظرہ کر سے نام مناز کو گئی بات بحث طلب ہو، تو حامل رقعہ نہذا سید ولا یت شاہ صاحب ہماری طرف سے مختار اور مجاز ہیں، اگر آپ ایسانہ کریں تو آپ کی مرضی ۔ شاہ صاحب ہماری طرف سے مختار اور مجاز ہیں، اگر آپ ایسانہ کریں تو آپ کی مرضی ۔ وما علینا الا البلاغ۔

ولایت شاه بقلم خود برائے سیکرٹری جماعت اسلامیہ سرگودھا ۲۵\_۹\_۳۲ بخدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعتِ اسلامیہ سرگودھا!

السلام علی من اتبع الهدی!میری شب گذشتہ کے ساڑھ ۸ بِجِلَهی موفَی چِشْ کا جواب آج شبح ساڑھ ۸ بِجِموصول ہوا، جبکہ ہمارے جلہ کا وقت تھا، آپ نے اس میں میرے متعلق شکایت کی ہے کہ میں نے آپ کی تحریکا بغور مطالعہ نہیں کیا، لیکن

المَا المَّا المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُونُ المَّالِقُ المَّالِقُونُ المَّالِقُ المُ

جھے تعجب ہے کہ آپ نے میرے خط کوسر سری نظر ہے جھی نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے اپنی چھی میں پہلی اور بنیادی شرط بیر کھی تھی ، کہ مناظرہ تحریری ہوجو بعد میں بصورت تقریر پبک کو سنا دیا جائے ، لیکن آپ نے اس ضروری امر کا اپنی چھٹی میں ذکر تک نہیں کیا ، اور بغیراس طروری امر کا اپنی چھٹی میں ذکر تک نہیں کیا ، اور بغیراس طروری امر کو منظور کرنے کے وقت اور مقام کا فیصلہ کرنے تک آپنی ، اگر آپ نے پہلے میرے خط کی طرف توجہ کی نہیں تو میں اب آپ کو کھول کر لکھ ویتا ہوں کہ ہمیں آپ کا چیلئے مناظرہ منظور ہے بلکہ ہم ووہرا مناظرہ منظور کررہے ہیں ، الی حالت میں خواہ نخواہ آپ ہمارے فرمہ منظر رہ منظور ہے بلکہ ہم ووہرا مناظرہ منظور کررہے ہیں ، اگر اس مناظرہ میں آپ کو کو کی مشکل یا تکلیف نظر آتی ہے تو ہمارے لئے بھی وہ مشکل مساوی صورت میں موجود ہے ، باقی مشکل یا تکلیف نظر آتی ہے تو ہمارے لئے بھی منظور ہیں جو کہ بھیرہ اورخوشاب کے بعد ہوا باقی شرائط میں آپ کو گئی منظوری ہیں آپ بھی مناظر ہو ای شرائط کی مناظرہ والے ہمیں منظور ہیں جو کہ بھیرہ اورخوشاب کے بعد ہوا ہوگو کی عذریا حیلہ بیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔

فاکسار محد عبداللہ سیکرٹری انجمن احمد بیسر گودھا بتاریخ ۳۲۔۹۔۳۵ بوقت ساڑھ ۹ ہجادن مرزائیوں کی بیچٹھی جلسۂ عام میں پڑھ کرسنائی گئی ،مسلمانان سر گودھانے تحریری مناظرہ اور اس میں وقت کی ضائع ہونے اور مناظرہ کے طوالت پکڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا اس لئے مرزائیوں کو حب ذیل تحریز جیجی گئی۔

تيسراخط

الدمت جناب سيكرثري صاحب المجمن احديد سركودها!

السلام على من اتبع الهدى!شكر بكه جناب في مناظره برآمادكي ظامر

چوتھاخط

الدمت جناب سيرثري صاحب احديدانجمن ،سر گودها!

السلام على من اتبع المهدى! انسوس آپ فضول خط و كتابت ميس وقت شائع كرر به بيس، آپ دوحر في جواب ديس كه آپ تقريرى مناظره كرنا چا بيس كنبيس؟ سرگودهاكى پلك فضول چشا بازى يعنى تحريرى مناظره كى اجازت نبيس ويت، اگر آپ نے جواب ندديا تو آپ كاصرى كو بين فرار مجھا جائيگا۔ (۲۵-۹-۳۲)

ولايت شاه بقلم خود برائے سيكرٹري جماعتِ اسلاميدسر گودها

إنجوال خط

يخدمت جناب سيكرثري المجمن احديد سر گودها!

السلام علی من اتبع الهدی! اس ۱۹ ایریل میں مولوی محمد المعیل صاحب و فیسر جامعه احمد تان نے میرے ساتھ تحری مناظرہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اخبار فاروق قادیان کے مدیر کورسالۂ مشس الاسلام بھیرہ میں مطبوعہ مضامین کے جواب لکھنے پر آمادہ کرنے کا ذمہ لیا تھا، چنا نچہ آٹھ ماہ رسالہ مولوی صاحب مذکور کے نام جاری بھی رہا، مگر منتجہ بھی نہ نہ نواری نے بھی اخبار فاروق کے مدیر کواس میں بھی نہ نہ تھی اخبار فاروق کے مدیر کواس مولوی مبارک احمد صاحب کو تحریل مناظرہ کا چیائے دیا گیا تھا مگر انہوں نے افکار کردیا، ان کا مولوی مبارک احمد صاحب کو تحریلی مناظرہ کا چیائے دیا گیا تھا مگر انہوں نے افکار کردیا، ان کی مولوی مبارک احمد صاحب کو تحریلی مناظرہ کا چیائے دیا گیا تھا مگر انہوں نے افکار کردیا، ان کی سیال میرے پاس موجود ہے، تبعیب ہے کہ اب آپ پھر تحریلی مناظرہ پر اصرار کررہ میں بہلے اپنے مولویوں سے مشورہ کر لیس، جوصورت میں نے عرض کی ہے وہ فیصلہ کن ہے، اس وقت صرف تقریری مناظرہ ہوجائے سر گودھا کی پبلک حق وباطل کا فیصلہ کر لیگ، اس وقت صرف تقریری مناظرہ ہوجائے سر گودھا کی پبلک حق وباطل کا فیصلہ کر لیگ، احداز ان آپ اخبار فاروق یا افت کی مدیر کوتحریلی مناظرہ پر آمادہ کر کے اطلاع دیں، احداز ان آپ اخبار فاروق یا افت کی کے مدیر کوتحریلی مناظرہ پر آمادہ کر کے اطلاع دیں،

کی ہے، اب دیر نہ فر مائیں فورا اپنے علیاء کو لے کر کمپنی باغ پہنچے جائیں، ہم بالکل تیار ہیں، باقی سلانوالی کے شرائط میں کسی فتم کی تبدیلی کرنا بحث کا دروازہ کھول دے گا، ہمیں سلانوالی والی تمام شرطیں منظور ہیں، کسی فتم کا عذر نہیں، آپ بھی تحریری کی نئی قید نہ بڑھا کیں، اگر چہوہ شرائط ہمارے لئے نامنصفانہ تھیں گرہمیں منظور ہیں۔ ۲۵۔۹۔۲۲

ولایت شاه بقلم خود برائے سیکرٹری جماعتِ اسلامید۔سرگود ہا

مرزائيول كاجواب

بخدمت جناب سيرثري صاحب جماعت اسلاميه مرگودها!

السلام علی من اتبع الهدی! آپ کی چشی موصول ہوئی، ہم نے تو اپ پہلے ہی خط میں آپ کے چیلنج مناظرہ کومنظور کرلیاتھا، مگراس شرط پر کہ مناظرہ تحریری ہو، جو بعد میں اس ترتیب سے پبلک کو سنا دیا جائے ماسوائے اس کے ہم نے اپنی طرف سے کوئی البحث مزید شرائط کے متعلق نہیں ڈالی، بلکہ وقت کی تنگی اور جلدی تصفیہ کرنے کی خاطر سلانوالی والے طے شدہ شرائط کو ہی منظور کرلیاتھا، لیکن آپ نے اب تک ہماری بنیادی ضروری شرط کومنظور نہیں کیا، حالا نکہ بیشرط جانبین کیواسطے کیساں واجب العمل تھی، اور اس کے وجو ہات بھی عرض کئے جانچے ہیں، لیکن آپ نہ تو اس کومنظور ہی کرہے ہیں اور نہ ہی افکار کی وجہ پیش کر سکے ہیں گویالفظی آ مادگی تک ہی آپ کا جواب محدود ہے لیکن مملی قدم مناظرہ کی آ مادگی کا نہ اٹھایا ، مخضر ہید کہ اگر آپ بواپسی تحریری مناظرہ کی منظوری کا دو حر نی مناظرہ کی آ مادگی کا نہ اٹھایا ، مخضر ہید کہ اگر آپ بواپسی تحریری مناظرہ کی منظوری کا دو حر نی مناظرہ کی آ مادگی کا نہ اٹھایا ، مخضر ہید کہ اگر آپ بواپسی تحریری مناظرہ کی مناظرہ کی مناظرہ کی مناظرہ کی افرار سمجھا جا سکتا ہے، ور نہ دوسرے معنوں میں آپ کا فرار سمجھا جا سکتا ہے، ور نہ دوسرے معنوں میں آپ کا فرار سمجھا جا سکتا ہے، ور نہ دوسرے معنوں میں آپ

خا کسار محد عبدالله سیکر زی انجمن احدید به سر گودها ۲۵-۹-۳۲

گرنے کا کوئی حق نہ ہوگا ،اوراب آپ کی کسی لغوتح ریکا جواب نہ دیا جائے گا۔ ولایت شاہ بقام خود برائے سیکرٹری جماعتِ اسلامیپسر گودھا

ساتوال معركه..... چك نمبر ٢٣٧ جنولي

ہماری آخری تحریر کا جواب دیئے بغیر مرزائی مبلغین مورخہ ۲۵ ستمبر کی شام کو سر گودھا ہے بذریعہ موٹر لاری روانہ ہو گئے ،مجاہدین اسلام کا قافلہ بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہوا، مرزائیوں نے چک نمبر سے جنوبی میں جاکر قیام کیا، اور وہاں اپنے تبلیغی جلسہ کا اعلان کردیا، ۲ ستمبرکومجاہدین اسلام کے ورود سے مسلمانانِ چک کے حوصلے بڑھ گئے ،اور مرزائيوں كوسخت پريشاني لاحق ہوئى، باشندگان ديبه نے مجاہدين اسلام سےمشورہ كئے بغير مرزائیوں کی نامنصفانہ شرائط منظور کر کے مناظرہ کا فیصلہ کرلیا، مرزائیوں نے سادہ لوح ملمانوں سے اپنے حسب منشاء شرطیں طے کرالیں ،مولوی لال حسین صاحب اختر سابق مبلغ جماعت مرزائيه لا مور، اور مولوي احددين صاحب حكه وي مسلمانان علاقه كي ورخواست پر پہنچ گئے ،اوراسلامی کمپ میں تازہ کمک سے مرزائیوں کے رہی سے حوصلے بھی جاتے رہے، مگر دیہات کی ساوہ اوح آبادی اور حاضرین تعلیم یا فتہ کی عدم موجود گی سے ان کی ڈہارس بندھی رہی ، جیرت ہے کہ سرگود ھاجیسے تعلیم یا فتہ شہر میں ان کی زبانیں گونگی رہیں ، مگردیہات میں تقریری مناظرہ کرنے پرآ مادہ ہو گئے ،مرزائی جانتے تھے کہ طبقہ جہلاء میں ان کی ذلت ورسوائی پوری طرح آشکارانه ہوگی۔

شرا ئطمناظره

جونمائندگانِ ہر دو جماعت جن کے دستخط نیچے ثبت ہیں فیصل ہوئے ، جن پر کار بلد ہونا ہرا کیک جماعت کا فرض ہوگا، جو جماعت اس فیصلہ پر کار بند نہ ہوگی وہ شکست خور دہ آپ کے مضابین''رسالیہ شمس الاسلام' میں بلا معاوضہ شائع ہوا کریتے، بشرطیکہ ان مضابین کے جوابات آپ کی جماعت کا کوئی اخبار مکمل شائع کرنے کا ذمہ ہے، پرچوں کی تعداد مقرر کرلیں، اورا گرآپ چاہیں تو جلسہ کرکے پبلک میں وہ مضابین سنائے بھی جاسے ہیں، اس طریقہ سے کیٹر التعداد قارئین فائدہ حاصل کرسکیں گے، اس سے بہتر کوئی طریقہ تحقیق حق کا نہیں ہوسکتا، مگرافسوں ہے کہ آپ نہ تحریری مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نہ تقریری۔ وَمَا عَلَيْنا الاالبلاغ.

ظهوراحد بكوى (مدريش الاسلام،٣٣-٩-٥٦)

آخرىاتمام جحت

بخدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت احمديديد برگودها!

السلام علی من اتبع الهدی! آپ کارقعہ پانچ بچشام ملا، میں نے صرف دو حرفی جواب طلب کیا تھا، آپ نے خوشما الفاظ کی آڑ لے کرراہ فرارافتیار کیا ہے، ہمیں پہلے بھی یقین تھا کہ آپ اپ علاء کومیدان مناظرہ میں نہ لاسکیں گے، حق کے سامنے انہیں گھڑے ہوئیں، کیاا بتقریری مناظرہ کھڑے ہوئیں، کیاا بتقریری مناظرہ کھڑے ہوئی ہوئیں، کیاا بتقریری مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں رہی، کیا بھیرہ خوشاب، سلانوالی میں شاندار قلست عاصل کر کے تجربہ کارہو بھے ہیں، کیا بھیرہ وغیرہ میں انہیں ہوش نہ تھا، ہمیں صرف سرگودھا کی پبلک کی تجربہ کارہو بھے ہیں، کیا بھیرہ وغیرہ میں انہیں ہوش نہ تھا، ہمیں صرف سرگودھا کی پبلک کی تعلی درکار ہے، جس کے لئے تحریری مناظرہ میں تضیع اوقات ہمیں گوارانہیں، کتب ورسائل مطبوعہ موجود ہیں، ہرخص مطالعہ کرسکتا ہے، اگر تحریری مناظرہ کا طبع کرانا مقصود ہوتو مناظرہ ہریا کافی ہے، افسوس کیا بہی صدافت تھی جس کا پر چار کرنے کے لئے آپ نے اپ مبلغین کو بلایا ہے آپ کا فرض تھا کہ میدان میں آگرا پی صدافت ثابت کرتے، مگراب آپ کو بلایا ہے آپ کا فرض تھا کہ میدان میں آگرا پی صدافت ثابت کرتے، مگراب آپ کو بلایا ہے آپ کا فرض تھا کہ میدان میں آگرا پی صدافت ثابت کرتے، مگراب آپ کا فیصلت اور فرارا ورمغلوبیت دنیا پر آشکار ابو بھی ہے، اب آپ کا آئندہ مسلمانوں کو خطاب قلست اور فرارا ورمغلوبیت دنیا پر آشکار ابو بھی ہے، اب آپ کا آئندہ مسلمانوں کو خطاب

مور در ۳۲ ـ ۹ ـ ۱۲ مرائے نوت بعداز آنخضرت بھی آٹھ بجے شام سے گیارہ بج دات تک تین گھنٹہ۔

مور اید ۲۸ - ۹ - ۲۸ ختم نبوت آئھ بج سج سے گیارہ بج دن تک نین گھنشہ مور اید ۲۸ - ۹ مداقت میچ موعود دو بج شام سے پانچ بج شام نین گھنٹہ دستخط: نمائندہ جماعتِ احمد بیشاہ محمد، چک نمبر۳۳ دستخط: نمائندہ جماعتِ حنفیہ ولیداز بقلم خود

سید ان شرائط میں چارصدر تجویز کئے گئے تھے، اور سادہ لوح حفیوں نے ''صداقتِ سی مود' جیسے الفاظ پر دستخط کردئے، ہمارے نز ویک حضرت سی ابن مریم ناصری النظینی کے سوا اور کوئی میں موعود نہیں ، استدلال میں اتوال میں مسلمہ فریقین شلیم کرنا مسلمانوں کی خطرناک وشد بیفلطی ہے، مرزائیوں کو اس میں فراد کا موقعہ مانا ہے، عقائد کے بارے میں سوائے قرآن وحدیث اور کسی کا تول ہم موجد نہیں ہوسکتا۔ غیر معتبر اتوال وغیر معتبر اشخاص کی تصانیف مرزائی نقل کر کے بحث کو طوالت دینے کے عادی ہیں اور سامعین کو خلط ادلہ سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لئے مانا گئی اسلام کا فرض ہے کہ مرزائیوں کی چالبازی اور دھوکا دبی سے بچیں ، مسلمانوں کو ساخ کے کیمی جگہ بھی اسلامی مناظرین کے مشورہ کے بغیر شرائط طے نہ کیا کریں۔

## كيفيت مناظره

مور خدے ارتمبر اس ع بعد نماز ظهر نین بجے حیات مسیح النظیم الکیانی پرمولانا ابوالقاسم محمد مسین کولوتار ژوی صاحب کامولوی محمد سلیم قاویانی سے مناظرہ ہوا، حضرت عبدالله بن

برق اليفاني

سمجی جائیگی مضامین مناظره حب ذیل ہوں گی۔ است حیات ووفات مسج ناصری مدی جماعة حنفیه ۲ سیا جرائے نبوت بعداز آنخضرت کی جماعة احمد میہ ۳ سیختم نبوت سیکی موعود مدی جماعة حنفیہ ۲ سیصدات مسج موعود سیکی جماعة احمد میہ

ہرایک مدی کی پہلی و آخری تقریبیمو جب پروگرام ہوگی، ہرایک جماعت کی طرف ہے ایک ایک این پہلی و آخری تقریبیمو جب پروگرام ہوگی، کر اختام جلستک کسی تم کی کوئی تالی بہتنے یا نعرہ یا باخوس وغیرہ کسی تم کی کوئی کارروائی ناجائز نہیں کی جا گیگی، اورابل جلسہ فاموثی سے تا اختام جلسہ جلسہ گاہ میں بیٹے رہیں گے اور جلسہ ختم ہونے کے بعد جلسہ گاہ سے فاموثی کیساتھ چلے جا کیں گے اگر کوئی ایسی حرکت کریگا تو جلسہ گاہ ہے فورا نکالا جائے گا۔ صدافت سے موجود کے مناظرہ کے وقت علاوہ اپنے اپنے پریذیڈنٹ کے چو ہدری منظور حسن و چو ہدری خوثی حجہ چک نمبر ۲۳ جنو بی کواس بات کا اختیار دیاجا تا ہے کہ اگر کوئی فریق دوسرے کے مسلمہ پیشواو برزگ کے حق میں کوئی ناواجب و تو ہیں آمیز کلمات کے تو ہردواشخاص کو اختیارہ وگا کہ اس کی تقریبیکوفوراً روک دے، ہرایک فریق احادیث سے جسے آخر کوئی و جواب دوئی کے جو ہردواشخاص کو اختیارہ وگا کہ اس کی تقریبیتین و کتب مرزاصا حب ہے اپنے اپنے وگئی وجواب دوئی کے جو جو گائی کر سے جسے مسلمہ فریقین و کتب مرزاصا حب سے اپنے اپنے دوئی و جواب دوئی کے جبوت میں پیش کر سے جی ہیں، اگر فریق مخالف حوالہ کتب طلب کر کے تو کرسکتا ہے، پروگرام حسب ذیل ہوگا:

مورخہ ۳۲۔۹۔۲۷ حیات وممات می ناصراڑھائی بجے شام سے شروع ہوکر ساڑھے پانچ بجے شام تک تین گھنٹہ۔ ر اپر زبر دست مناظر ہوا، قادیانی مناظر اختر صاحب کے ۳۱ عتر اضات کا آخرِ وقت الکوئی جواب نددے۔ کا۔ الکوئی جواب نددے۔ کا۔ مرزائیوں کی اِس شاندار ہزیمت کا تمام علاقہ پر نہایت اچھااثر ہوا، کئی نہ بذب الب ہو گئے، بعد نماز عصر مسجد میں جشن فتح منایا گیا۔

خاکساراورمولوگی لال حسین صاحب کی مرزائیت شکن تقریریں ہوئیں رات کو میں مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی کا وعظ ہوا، ان تقریروں نے مرزائیت کے زہر ملیے الاشیم کیلئے تریاق کا کام کیا۔

رات کے وقت شیخ محمد دین صاحب رئیس سرگودھا نے مرزائیوں کے پاس جاکر اس سرگودھا میں ایک ایسے مناظرہ کی اشد سرگودھا میں ایک ایسے مناظرہ کی اشد سرورت ہے تاکہ وہاں کے لوگ حق و باطل میں امتیاز کرسکیس شیخ صاحب نے مبلغ ایک سو سویت ہے تاکہ وہاں کے لوگ حق و باطل میں امتیاز کرسکیس شیخ صاحب نے مبلغ ایک سو سویت اور یا فی مناظرین کو بھا میں مناظرہ مرزائیوں نے سرگودھا میں مناظرہ سی مناظرہ کر نے کی دعوت دی ، اور اسلامی مناظرین کو قادیان میں مناظرہ کرنے کی دعوت دی ، اس اس نے بید دعوت ان کی قبول کر لی اور شرائط و تاریخ کا فیصلہ کرنا چاہا مگر محمد سلیم نے آئیس میں مثال دیا اور کہا کہ ایے خلیفہ کی منظوری کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

آ تفوال معركه ..... مده درانجها

مرزائیوں کی طرف ہے مورند ۲۹، ۳۳۰متبر کی تاریخوں میں بمقام چھنی رہان مارکرنے کااعلان مطبوعہ اشتہاروں کے ذریعہ ہو چکا تھا، مگراسلامی مجاہدین کی ہیبت ان مالوں پرایسی مستولی ہوئی کہ چھنی کا پروگرام منسوخ کر کے واپس سرگودھا کی طرف چل مسعود کا کوئی جواب نددے سکے پرمجرسلیم نے کہا کہ بدروایت عبداللّہ اِ بن مسعود سے مروی ہوا بنددے سکے پرمجرسلیم نے کہا کہ بدروایت عبداللّہ اِ بن مسعود سے مروی ہواں لئے غیرمعتبر ہے،عبداللّٰہ بن مسعود غیرمعتبر اور جھوٹا اورمفتری تھا۔ (نعو فہ باللّٰہ من ھذہ الھفو ات) مسلمانوں کے تمام مجمع میں غیظ وغضب کی لبر دوڑگئی، رسول اکرم کی کے جلیل القدر صحالی کی شان میں یہ گتا خی مسلمانوں کے لئے نا قابل برداشت متحی ، مگرافسوں کہ شرائط کے مطابق مرزائی صدر نے اپنے مناظر کواس دریدہ وہی سے ندروکا مسلمانوں کے قلوب مجروح ہوگئے آئ تک کسی شیعہ کو بھی ایسی تبرا بازی کی مجمع عام میں مسلمانوں کے قلوب مجروح ہوگئے آئ تک کسی شیعہ کو بھی ایسی تبرا بازی کی مجمع عام میں ہمت نہیں ہوئی ، اہلسنت والجماعت کے فیط کے مطابق صحابہ تی جرح وغیرہ سے پاک و ہمت نہیں ہوئی ، اہلسنت والجماعت کے فیط کے مطابق صحابہ تی جرح وغیرہ کرکے دراصل مرزائیوں نے تمام احادیث کا افکار کردیا۔

مؤرخہ ۲۸ مرتمبر ۱۹۳۳ء تھے نو بجے سے بارہ بجے تک مولوی احمد وین صاحب گلھڑوی کے ساتھ مولوی احمد دین صاحب گلھڑوی کے ساتھ مولوی تحمد نذیر ماتانی کا اجراء نبوت پر مناظرہ ہوا مولوی احمد دین صاحب کے ظرافت آمیز طرز بیان سے لوگ بہت محظوظ ہوئے مولوی صاحب نے مرزائیوں کے دلائل کا نہایت عمد گی سے رد کیا جب کا اثریہ ہوا کہ مرزائیوں نے دوسرے وقت میں ختم نبوت پر مناظرہ کرنے سے انکار کردیا۔

بعددو يهرتين بجمولا نالال صين صاحب اختر كاممسليم قادياني كيهاته دعاوي

اضحابہ کرام میں چار حضرات ایسے ہیں جنہیں عبادلہ کہا جاتا ہے۔ان چاروں کی جلالت شان دنیا پر آفآب کی طرح روش ہے۔ان کی وجہ سے دنیا میں حدیث ،تغییر اور فقہ کے علوم تھیلے حضرت عبداللہ بن عباس،عبداللہ بن مسعود،عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیم ما انکاو جود اسلام کے لئے باعث فخر ہے۔عبداللہ بن مسعود آنخضرت کے خاص خدام میں ہے۔فقہ حفی کا دارو مدارتمام ترآپ کی روایات پر ہے۔ ادا مگر فدہ را بھا میں نقض امن کا اندیشہ ظاہر کر کے سپر نٹنڈنٹ پولیس کو ضروری کارروائی اللہ فی فرق وری کارروائی کرنے پر مجبور کیا سپر نٹنڈنٹ پولیس نے سب انسپکٹر پولیس متعینہ تھا نہ فدھ کو خاکسار کی کرفتاری کے لئے احکام بھیج دیئے میاں خدا بخش صاحب رئیس ونمبر دار جلہ مخدوم یہ خبر من کر بذریعہ موٹر سرگودھا بہنچہ، انہوں نے مجاہدین اسلام کو فدھ را بخھا جانے سے روکا اور کہا کہ ہم اپنے علمائے کرام کی تو بین برداشت نہیں کر سکتے سب انسپکٹر پولیس افسران بالا کے احکام کی نقمیل کیلئے مجبور ہوگا۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ فدھ را بخھا کا دورہ ملتوی کیا مائے۔

مجاہدین اسلام نے مجلس شورای مرتب کی۔ قرآن مجید سے نفاول کیا گیا تو یہ ایت نکلی: اللّذین قال لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَکُمْ فَاحُشُوهُمْ فَوَادَهُمُ إِیْمَانًا وَقَالُواْ جَسُبُنَا اللّهُ وَنَصْلِ لَمْ يَمُسَسُهُمُ سُوءً وَقَالُواْ حَسُبُنَا اللّهُ وَنَعْمَ الوَحِيْلِ ، فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمُسَسُهُمُ سُوءً وَاللّهُ وَفَصْلٍ لَلْهُ وَفَصْلٍ عَظِيم ، إِنَّما ذَلِکُمُ الشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ اوَلِيَانَهُ فَلا وَاللّهُ دُوفَصُلٍ عَظِيم ، إِنَّما ذَلِکُمُ الشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ اَوْلِيَانَهُ فَلا وَاللّهُ وَخَوْلُ اللّهِ وَاللّهُ دُوفَصُلٍ عَظِيم ، إِنَّما ذَلِکُمُ الشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ اَوْلِيَانَهُ فَلا مَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمُ مُومِنِينَ (پروم عَه ) ترجمہ: ''یہا ہے لوگ ہیں کہ لوگوں نے محافومُهُم وَخَافُونِ اِنْ کُنْتُمُ مُومِنِینَ (پروم عَم کیا ہے۔ سوتم کوان سے اندیشے کرنا ہو کے سامان جمع کیا ہے۔ سوتم کوان سے اندیشے کرنا ہو ہو کے ایک کے ایک کافی ہو اورونی ما کے ہوئے اللّٰ کافی ہو اورونی واللّ ہو کے نوا کو کو کی ناگواری ذرا چیش نہیں آئی ، اوروہ لوگ رضائے حق کے تا بع رہے اللّٰ اللّٰ ہونے فضل والا ہے ، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ ایک اور الله تعالیٰ بوٹے فضل والا ہے ، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ ایک ورسوں سے ڈرا تا ہے سوتم اُن سے مت ڈرنا ، اور بھی تو رہا ، اگرتم ایمان والے ہو۔''

ویئے۔مورخہ ۲۹ ستبر کی صبح کوان کی موٹر سرگودھا کی سڑک پر جاتے ہوئے و کیھ کر مجاہدین اسلام جیران رہ گئے ، بالآ خرمجاہدین اسلام بھی موٹر میں سوار ہوکران کے تعاقب میں سرگودھا پہنچے ، سرگودھا میں مرزائی مبلغین غائب ہو گئے ، محرسلیم صاحب اسی روز قادیان چلے گئے اور محدنذ ریاحد خان ،عبداللہ اعجاز وغیرہ دوسرے روز ٹہ ہ را بچھا کی طرف روانہ ہو گئے۔ چھنی رہان کے مرزائیوں کے اشتہار کی نقل درج ذیل ہے:

## از چھنی تاجہ رہاں

بحوالہ اشتہارات تبلیغی جلسہ واقعہ ۳۳ تمبر و کیم اکتوبر ۱۹۳۳ء عرض ہے کہ چونکہ بعض امورات ایسے پیش آگئے ہیں کہ اندیشہ نساد کا نظر آتا ہے، اور ہماری براوری کے حالات نا پہندیدہ معلوم ہوئے ہیں اس لئے کوئی جلسہ تبلیغی بمقام چھنی تاجہ رہاں نہ ہوگا، جس صاحب کومناظرہ کرنے یا سننے کا شوق ہووہ چک نمبر ۳۷ جاسکتا ہے، یا تقاریریں سننا ہوں تو ٹہ ورانجھا جہاں جلسہ ہوگا کیم اوردوم اکتوبر ۲۳۳ء کوجا سکتے ہیں۔ ۲۳۔۹۔۳۲ خاکسار شین خال رہاں بقلم خوداز چھنی تاجہ رہاں خاکسار شین خال رہاں بقلم خوداز چھنی تاجہ رہاں

## مرزائيول كىحركت مذبوحي

حزب الانصار کی پے در پے فتو حات اور مرزائیوں کی متواتر بزیموں سے مرزائیوں کی متواتر بزیموں سے مرزائیوں کے گھروں میں سرگودھا سے قادیان تک صف ماتم بچھ گئی دلائل سے فلبہ نہ پاکر مرزائی او چھے اور کمیینہ ہتھیاروں پراتر آئے مرزائیان سرگودھا نے سپر نٹنڈنٹ کے پاس جا کرشکایت ۔ کی خلیفہ محود نے اپنی وفادار کی کاراگ گاکراور جہاد حرام قرار دینے کی اجرت طلب کرکے گورنمنٹ سے مدد ما گئی ایک ماہ کے دورہ میں کمی جگہ مرزائیوں کا بال تک بیانہ

الى حوصلەنە ہوا۔

ٹدھ چونکہ مرزائیوں کا اس ضلع میں آخری مقام تھا اس لئے وفد اسلامی کے اراکین نے بھی اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہا مولانا ابوالقاسم محمد حسین کولوتار ڈوی صاحب لمدرا بنھا ہے ہی رخصت ہوگئے۔ ٹدھ را بنھا سے والیسی پرایک شب جلہ مخدوم میں قیام اوا۔ وہاں سے سرگودھا پہنچ کرمولانا محمد شفیع صاحب خوشاب چلے گئے خاکسار مع مولوی میدار من صاحب سرگودھا ہے بھلوال پہنچا۔

. معركة تنم .....كوك مومن

بھلوال میں سنا گیا کہ مرزائی مبلغین کوٹ مومن میں پہنچنے والے ہیں۔خاکسار مع مولوی عبدالرحمٰن صاحب تا نگہ پرسوار ہوکر کوٹ مومن پہنچا۔ ہمارے جانے کے ایک مسئٹ بعد مولوی محمد نذیر وغیرہ مرزائی مبلغین وہاں پہنچ خاکسارے ورود کا ذکر من کرفوراً تصبہ سے باہر نکل کراؤے پر پہنچ ۔ سب اسٹنٹ سرجن صاحب انچارج شفاخانہ کوٹ مومن ودیگر حضرات نے انہیں قیام کرنے اور تقریر کرنے کی دعوت دی۔ مگر مرزائیوں نے وہاں قیام کرنا گورانہ کیا فوراً تا نگہ پرسوار ہوکر بھلوال کی طرف چل دیے۔

مورند مل راکتوبر سلام کوٹ موٹن میں بعد نمازظہر جامع متجد مین اسلامی جلسہ معقد ہوا۔ خاکسار نے ختم نبوت، حیات مسیح النظافی اور دعا وی مرزا پر مدل تقریر کی مولوی میدالرطن صاحب میانوی نے بھی وعظ فرمایا مسلمانان کوٹ موٹن پر مرزائیوں کی واضح فرار کی حقیقت ظاہر ہوگئ۔ الحمد الله علی ذلک

وسوال معرکه ..... چیک ۹ شالی بھلوال سے مرزائی مبلغین ریلوے ٹرین پرسوار ہوکرسی نامعلوم مقام کی طرف اِن آیات کا ایک ایک لفظ مجاہدینِ اسلام کے لئے مسرت وشاد مانی کا پیغام ثابت ہوا، ہمتیں بندھ گئیں، عزم راسخ ہوگیا، مور خد، سستمبر بعد نماز ظہر سرگودھا ہے موٹر پر سوار ہوکر قریباً ، سمیل کا سفر کر کے عصر کے وقت مُدھ را بچھا میں مجاہدین اسلام کا ورود ہوا مرزائیوں کے منتظر تھے مسلمانوں کے چروں پرخوف وہراس نمایاں تھا۔

تائيد غيبى كاظهور

سب آنسپکٹر صاحب پولیس کے پاس جو حکم پہنچا تھا اس میں بیدالفاظ کھے تھے کہ '' ظہوراحمد جواحمدی ہے اس کو ٹدہ را نجھا پہنچتے ہی گرفتار کرلیا جائے''۔ چونکہ موجودہ زیانے میں مرزائی فرقہ احمدی کہلاتا ہے اس لئے پولیس کو مرزائیوں کے کیمپ میں ظہوراحمدی تلاش میں مرزائی اپنی رہی کوئی ظہوراحمداحمدی وہاں نہ پہنچا اس لئے پولیس اس کو تلاش میں ناکام رہی مرزائی اپنی تجاویز میں ناکام رہے اور خادم اسلام کی تو ہین کا نظارہ دیکھنے کی حسر سے ان کے ول میں ہی رہی اور قرآن کریم کی پیشگوئی پوری ہوکررہی۔

مذه ميں مرزائيت كااستيصال

مورخه کیم اکتو برگو بعد نمارظهر کھلے میدان میں شاندار اسلامی جلسے منعقد ہوا مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی، ابوالقاسم مولانا محد حسین صاحب و مولانا محد شفیع صاحب کی زیر دست معرکه آراءتقریروں نے مرزائیت کی نیخ کئی کردی۔ رات کو بھی جلسہ ہوا ٹدھ کے ذمہ وار حضرات نے حفظ المن کا ذمہ لے کرم زائیوں کو مناظرہ کی وعوت دی انہیں ہرطرح اطمینان دلاکران کی پیش کردہ شرا لکا بھی تسلیم کرلی گئیں گرم زائیوں کو مناظرہ کا نام لینے کا

فرمائی میں اخباروں میں پڑھ کرنہایت خوثی ہوئی۔ بالخصوص تعاقب جناب نے اس جماعت کا کیا اور کہیں بھی انہیں اطمینان سے میٹھنے نہ دیایہ کام اپنی نظیراً پ ہیں اس جم کی کوششیں ہی اس جماعت کو نیچا و کھاسکتی ہیں۔ الحمدللہ اس کامیابی پر میں جناب کو دلی مبار کہا وعرض کرتا ہوں قبول فرما کرتشکر فرما کیں۔والسلام

غلام محرگھوٹوی۔ حال ساکن بہاولپور اس تتم کے خطوط علمائے کرام ورؤ سائے عظام کی طرف ہے موصول ہوئے ضلع شاہ پورسے فارغ ہونے کے بعد حزب الانصار کے کارکنوں نے ضلع ہے باہر فتنئه مرزائیت کے انسداد کیلئے کام کرنے کا پروگرام بنایا چنا نچہ بیسیوں مقامات پر تبلیغ کی گئی اور کئی مناظرے بھی ہو چکے ہیں بعد کی کارروائیوں کا خلاصہ بھی کتاب ھذا ہیں درج کیا جاتا ہے۔

# گيار ہوال معركه..... كلكتّه

بنگال میں مرزائیوں کی تبلیغی سرگرمیاں کئی سال سے جاری ہیں ان کی انجمن کا صدر دفتر بمقام کلکتہ بیٹنگ اسٹریٹ میں واقع ہے شہر کلکتہ میں عرصہ سے مرزائیت کی تبلیغ ہور ہی ہے،البرٹ ہال میں ان کے کئی تبلیغی جلے منعقد ہو چکے ہیں کئی سادہ لوح اشخاص ان کے دام تزور میں پھنس چکے ہیں۔

خاکسارمورنداار ماری کووہاں پہنچااور۲۳ رماری کوناخدا کی مسجد جامع میں ختم نبوت پرتقریر کی مرزائیوں کے ساتھ چارمرتبہ تبادلیۂ خیالات کا موقع ملا۔ اسسمولوی فضل کریم مبلغ بنگال کیساتھ کیکھر ام کی پیشگوئی کے متعلق گفتگو ہوئی فضل کریم کا وعویٰ تھا کہ کیکھر ام کے متعلق مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ خاکسار نے مرزا صاحب کے البام کے مطابق پیشگوئی کا پورانہ ہونا ثابت کردیا۔ پیشگوئی کے الفاظ بیہ تھے چل دیئے۔خاکساربھی سوامہینہ کی غیر حاضری کے بعد بھیرہ پہنچا، بھیرہ میں پہنچ کر معلوم ہوا

کہ چک ۹ شالی میں مرزائیت ترتی پذیر ہے، سرگودھا میں مجاہدین اسلام کو دھوکہ دے کر
مرزائی مورخہ ۲۲ رسم بھر ساسے کو چک میں پہنچ تھے،ان کی تبلیغ سے چاراشخاص مرزائی ندہب
قبول کرنے پرآ مادہ ہوگئے تھے، بی جرس کر مورخہ ۸ اکتو برکو بھیرہ سے روانہ ہوکر وہاں پہنچا،
دوروزمتواتر تقریریں ہوئیں، مرزائیوں کا ایک مبلغ وہاں رہتا ہے اس نے بیاری کا بہانہ
کرکے گھرسے ہا ہرنگانا گوارانہ کیا۔الحمد بلاکہ چاروں اشخاص نے مرزائیت سے تو ہدی اور
کئی ندیذ بدبراہ راست پرآ گئے اور مرزائیوں کا اثر اس علاقہ سے جاتا رہا۔

# ضلع شاه پورمیں مرزائیت کااستیصال

الحمد للذك محزب الانصار كے عاجز ودر ماندہ كاركنوں كى مسائى جميلہ بارآ ور ثابت ہوئيں اور ضلع بحر ميں مرزائيوں كے اس بينظير تعاقب نے مرزائيوں كے حوصلے پت كرديے ہيں حزب الانصار كے اس قابل فخر كارنامہ اور تاريخی حيثيت رکھنے والے اقدام عمل پرتمام ملك ميں مسرت كا اظہار كيا گيا۔ اخبارات نے اطلاعات كونها بيت فراخ ولى سے شائع كيا۔ بينكر وں خطوط مبارك باد كے موصول ہوئے حضرت استاذ العلماء مولا ناغلام محدصا حب گھوٹوى شخ الجامحہ عبابة رياست بہاول پوركاحب ذيل نواز شنامہ موصول ہوا۔ از بہاول پوركاحب ذيل نواز شنامہ موصول ہوا۔ از بہاول پوركاحب فریش کا کھوٹوى شخ الجامحہ عبابة رياست بہاول پوركاحب ذيل نواز شنامہ موصول ہوا۔

"این کارازتو آیدمردان چنین کنند" مرمی معظمی جناب مولاناظهوراحمد صاحب دام مجدهم السلام علیکم ورحمه الله و برکاته ..... مزاج گرامی

آپ کے مسائل مجملہ جو طا کفہ طاغیہ قادیانی کے برخلاف آپ نے مبذول 180

الكريزى وبنگالى زبان ميں ترجے كرنے كافيصلہ كيا كيا ہے۔

بارجوال معركه ....مبو (ملك برهما)

ملک برها میں پنجاب کے مرزائی ملازمت پیشدا شخاص کے ذریعہ مرزائیت کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے برہا میں مرزائیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے مرتبیغی لحاظ ہے ان کی جماعت کو نمایاں اقتدار حاصل ہورہا ہے۔ خاکسار کے ساتھ مورخہ ۹، ۱۰۱۰ پریل ساسے بمقام ممبومولوی سیوعبداللطیف مبلغ جماعتِ مرزائیر گھون کا فیصلہ کن مناظرہ ہواجس میں عبداللطیف صاحب قبل اختیام مناظرہ کتابیں بغل میں دباکر بھاگ نظے اور ممبوک علاقہ میں مرزائیت کا اثر زائل ہوگیا۔

شرائط مناظره (مقام ممو، ملك برماجامع مسجدممو)

ا..... موضوع مناظره

(۱) حیات مین القلیفی اس میں مدی غیراحمدی صاحبان ہو تگے۔

(۲) ختم نبوت بعد خاتم النبين ﷺ اس ميں مدعی غيراحمدی صاحبان ہو تگے۔

(m) صداقتِ وعاوی مرزاغلام احمرصاحبِ قادیانی اس میں مدعی احمدی صاحبان ہو تگے ۔

السد اوقات:

مورخہ راپریل ۱۹۳۹ ہے آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک اور بعد دو پہر دو بجے
سے پانچ بجے تک ، مورخہ الراپریل ۱۹۳۳ ہے جہ سے لے کر گیارہ بجے تک ۔
ہرمناظرہ کے لئے وقت تین گھنٹہدی منٹ ہوگا ،کل تقریریں سات ہوں گ جن
میں چار مدکی کی اور تین مجیب کی ۔ پہلی اور آخر کی تقریر مدی کی ہوگی ۔
سے کوئی مناظر اپنی آخری تقریر میں کوئی نئی بات نہ پیش کر سے گا اگر کوئی بات نئی پیش کی تو

"له نصب و عذاب عجل له جسد خوار "اورمرزاصاحب کا دعوی تھا کہ کیھرام پر چھسال کے اندرخارق عادت عذاب نازل ہوگا جوانسانی ہاتھ سے بالا ہوگا اوراپ اندر البی ہیبت رکھتا ہوگا مگرلیھرام پرایسا کوئی عذاب نہیں آیا جس کوخارق عادت انسانی ہاتھ سے بالا اور اپنے اندر البی ہیبت رکھنے والا کہا جاسکے ۔سرحد و پنجاب میں سینئر وں قتل کے واقعات ہیں جن میں قاتلوں کی سراغ رسانی میں واقعات ہوتے رہتے ہیں اور کئی ایسے واقعات ہیں جن میں قاتلوں کی سراغ رسانی میں پولیس ناکام رہتی ہے خوضل کریم صاحب لا جواب ہوکرتشریف لے گئے۔

۲ ..... دولت احمد صاحب پلیڈر مبلغ جماعتِ مرزائیہ کیساتھ حیاتِ مسیح النظی لا پرایک گھنٹہ گفتگو ہوئی جس میں پلیڈر صاحب میرے پیش کردہ دلائل کا کوئی جواب نہ دے سکے۔اور ان دلائل پرغور کرنے کا وعدہ کرکے چلے گئے۔

سسسمٹردوست محمرصاحب گھپ سیکریٹری جماعتِ مرزائید کلکتہ کیساتھ اڑہائی گھنٹہ دعاوی مرزائے متعلق گفتگو ہوئی دوست محمرصاحب نے آیتِ ''لُو تَقَوَّلَ عَلَیْنَا سسالایہ پیش کی۔ خاکسار نے ثابت کیا کہ بیآیت نی کریم کی گھنٹ کے لئے خاص ہے، نیز جھوٹے مدعیوں کے لئے دوسرے مقام پر قرآن مجید ہیں بیان کیا ہے۔ موت کے بعد فرشتے انہیں کہتے ہیں لئے دوسرے مقام پر قرآن مجید ہیں بیان کیا ہے۔ موت کے بعد فرشتے انہیں کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الھون کی اس گفتگو کے نتیج میں چاراشخاص مرزائیت سے الیوم تجزون عذاب الھون کی اس گفتگو کے نتیج میں چاراشخاص مرزائیت سے تاب ہوئے۔

ہ .....مسٹرعبدالسبحان صاحب ما لک فرم ظہورعلی اینڈ کو ، کے ساتھ تین گھننہ دعاویٰ مرزا پر گفتگو ہوئی الحمد للد کہ صاحب ممدوح کی حق پہند طبیعت نے میرے پیش کر دہ ولائل کی صداقت کوشلیم کرلیااورآپ نے مرزائیت سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔

علاوہ ازیں خاکسارنے ایک ٹریکٹ' مرزائیت کی حقیقت' 'تالیف کیا جو کہ ایک بزار کی تعداد میں طبع کرا کرحزب الانصار کی شاخ کلکتہ نے مفت تقیم کیا اس ٹریکٹ کے والاية كومدعيان نبوت كى صداقت كے لئے معيار ثابت كرنا جا ہا۔

خاکسارنے جوابی تقریر میں مرزائی مناظر کے بود کے استدلال کی قلعی کھول دی اور چودہ آیات قرآنیہ حجوب ٹے ملہموں کی نشانیاں بیان کر کے مرزا کا کا ذب ہونا ثابت گردیا اور پچیس الیا سے مطالبات پیش کئے جن کا جواب مرزائی مناظر سے بن نہ سکا اور اختیام مناظرہ سے قبل میدانِ مناظر سے راہ فراراختیار کرنے پرمجبورہوگیا۔

تيرا ہواں معركه ....اينا جاؤں (برما)

مسلمانانِ مگوئی کی درخواست پرخاکسار ممہو سے روانہ ہوکر ۱۱ ارپریل کو مگوئی پہنچا مگوئی بیں مرزائیت کے ابطال اورختم نبوت پراڑھائی گھنٹہ تقریر ہوئی وہاں سے سیٹھ عبداللہ صاحب بملا آف اولا کمپنی کی دعوت پر'' اینا جاؤں'' جانیکا موقع ملا عبداللطیف ممبو سے بھاگ کروہاں پناہ گزیں ہوا تھا اینا جاؤں میں عبداللطیف نے ظاہر کیا کہ مجھے ممبو میں منح واقعرت حاصل ہوئی ہے اس کے اس کی مزید سرکو کی ضروری تجھی گئی۔

مورخد ۱۵ ارتمبر ۱۹۳۳ و سیرعلی شاہ صاحب رئیس کے مکان پر معززین وشرفاء کی موجود گی میں عبداللطیف صاحب سے ملاقات ہوئی اوراُن سے یوں گفتگو کا آغاز ہوا: ماکسار: سنا ہے کہ آپ نے یہاں آ کر بیان کیا ہے کہ جھے ممبو میں فتح ونصرت حاصل ہوئی ہے؟

عبداللطیف: نہیں، ہرگزنہیں۔ میں نے کی ہے نہیں کہا۔ مولوی محمدا براہیم صاحب ایلوی: نہیں! تم نے کہا ہے اور تنہارے کہنے کے گواہ موجود ایں۔

ا المام دلائل كاخلاصه اس كماب كے جلد دوم ميں درج كيا عميا ہے۔ قار كين و بال ملاحظ فرماليں -

فریق ثانی کوجواب دینے کاموتی دیاجائیگا۔

المسساستدلال صرف قرآن مجدے ہوگااور کسی کتاب یا کسی شخص کا قول پیش نہ ہو سکے گا۔ اگر کوئی مناظر سوائے قرآن مجید کے کئی حوالہ پیش کرے گا تواس کی فکست بھی جائیگی۔ ۵۔۔۔۔فریقین کے مسلمہ صدر جلہ جناب با بوعلی محمد صاحب ہوں گے ان کا فرض ہوگا کہ فریقین سے شرائط کی پابندی کرائی۔

۲ ..... کوئی مناظرایک دوسرے کے فلاف کوئی خلاف تہذیب لفظ نہ استعمال کرے گا۔
ک ..... دلائل کی تفہیم کے لئے علوم بہید اور لغت عربید کا لحاظ رکھا جائے گا اور خاص دلیل کے مقابلہ میں خاص دلیل پیش ہو تکمیں گی۔

سيدمحر لطيف منجانب: جماعت احديد مموسس ممرس

## كيفيت مناظره

مورخده راپریل سرسالی آخی بج بمقام جامع مجد مناظره کا آغاز ہوا خاکسار نے ۱۳ ارتیات ایس التقلیق کی حیات ثابت کی مرزائی مناظر نے اسپ فرسوده اعتراضات کود ہرایا مرفاکسار کی جوالی تقریر نے اس کا ناطقہ بند کر دیا۔

ایج فرسوده اعتراضات کود ہرایا مرفاکسار کی جوالی تقریر نے اس کا ناطقہ بند کر دیا۔

ایعد نماز ظہر ۱۳ بج ختم نبت پر مناظرہ ہوا خاکسار نے ۱۳۳ آیات قرآن مجید سے ثابت کیا کہ آمخضرت کی گئے کہ اور کی کوعبدہ نبوت نبیس مل سکتا اور کوئی نبی پیدائیس ہوسکتا اس مناظرہ میں مرزائی مناظر مبہوت ہوگیا اور دہ کی ایک دلیل کا بھی جواب ندد سے سکار مورخد ۱۰ اراپریل سام ہوا کی مرزا پر مناظرہ ہوا عبدالنظیف نے مرزا غلام احمد کی صدافت ثابت کرنے کے لئے این کے عموا من قبلہ "دید اور' لو تقول علینا احمد کا مصداق ظاہر کیا۔" لبشن فیکم عموا من قبلہ "دید اور' لو تقول علینا احمد کا مصداق ظاہر کیا۔" لبشن فیکم عموا من قبلہ "دید اور' لو تقول علینا

-6.50

م موضوع مناظره: صداقت وعلينك مرزا غلام احمد قادياني- اس ميس مدعى جماعت مرزائيه دوگي-

استقیم اوقات: مدی کی تقریر آخری و پہلی ہوگی اپنی آخری تقریر میں کوئی مناظر نئی بات فی نہ کر سکے گا۔ اگر وہ پیش کر ہے تو جواب کیلئے بھی دوسر ہے مناظر کو وقت دیا جائے گا جوفریق است مناظر و سے قبل میدان سے چلا جائے گا اُس کی شکست مجھی جائیگی ۔ دوران تقریر میں میں کو بولنے کا حق نہ ہوگا۔ ایک مناظر دوسر ہے مناظر سے حوالہ طلب کر سکتا ہے اور شرا لکھ کی پابندی کی طرف پریڈیڈنٹ کو توجہ دلانے کا اُسے حق حاصل ہوگا۔ پہلی ہر دو تقریریں کی پابندی کی ہوں گی۔ بعد کی دو تقریریں نیندرہ پندرہ پندرہ منٹ کی ہوں گی۔ بعد کی دو تقریریں نون گی۔

۴ ....استدلال کے متعلق قرآن وحدیث سیجے کے سوامولوی عبداللطیف صاحب کا اصرار تھا کہ اقوال بزرگانِ سلف بھی ججت سمجھے جائیں۔ خاکسار نے کہا کہ اہلسنت کی کتب اصول عقائد میں سوائے قرآن وحدیث کے عقائد کے بارے میں اور کسی چیز کا ذکر موجود نہیں۔ عبداللطیف: کیا آپ بزرگوں کونہیں مانتے ؟

ظاکسار: ہم تمام اولیاء اللہ کو مانتے ہیں گر ماننے کا بید مطلب نہیں کہ ہم ان کے ہرامر میں مقلد سمجھے جا کیں ہم حضرت امام شافعی امام احمد وامام مالک رحمة الله علیہ اجمعین کی جلاب شان کے معترف ہیں گرمسائل واحکام میں ان کے فتووں پڑمل پیرانہیں ہوتے۔ اس طرح خاندان چشت کے متوسلین تمام سلاسل کے بزرگوں کو اپنابا دی ورہنما سمجھتے ہیں۔ مگراپنے طریقہ اوراپنے شخ کے بتائے ہوئے وظائف واعمال پری عمل کیا کرتے ہیں۔ ہم مگراپنے طریقہ اوراپنے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہوگر آپ ہم سے شلیم کرانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ اس شخص کو بزرگ سمجھتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہوگر آپ ہم سے شلیم کرانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ

خاکسار: (مولوی محمد ابراہیم صاحب ہے) مولوی صاحب آپ کو غلط بنہی ہوئی ہوگی۔ عبداللطیف شریف آ دی ہیں اس قدر غلط بیانی اور کذب وافتر اکا اظہاران سے نہیں ہوسکتا ممبو اور اینا جاؤں میں صرف ہم میل کا فاصلہ ہے اس قدر سفید جھوٹ کی انہیں کیے جرائت ہوسکتی تھی ۔عبداللطیف صاحب جیسے با حیاانسان سے الیمی تو قع نہیں ہوسکتی ۔ یہ ایسے باحیا ہیں کہ انہوں نے مناظرہ میں لاجواب ہوکر دوسرے مرزائیوں کی طرح بے حیائی سے کھڑا رہنا پہندنہ کیا اور میدان سے چلے آئے۔

عبداللطیف: آپ کچے بھی کہیں میں نے یہاں آکر کسی سے اپنی کامیا بی کا ذکر نہیں کیا۔ خاکسار: آپ کر بھی کیسے سکتے تھے آپ کی فطری شرافت ایسی شرمناک کذب بیانی سے مانع تھی۔

تمام حاضرین پراس گفتگو کا نہایت عمدہ اثر ہوا اور عبداللطیف صاحب کا رنگ زرد ہوگیا حواس باختہ ہوگئے جن لوگوں کے سامنے انہوں نے لاف زنی کی تھی۔ان سے آئکھ ملانے کی جرأت نہ ہو مکتی تھی۔

سیدعلی صاحب رئیس وسیٹھ عبداللہ صاحب کی تحریک پراینا جاؤں میں بمقام اولا ہال ایک مناظر وقرار پایا جس کے لئے حب ذیل شرا لط مے ہوئیں۔

> مناظره انا جاؤل ما بین جماعت اسلامیدو جماعت مرزائیه مورخد۵ اراپریل ۱۹۳۳ء بمقام اولا بال ایناجاؤل شرا نظره

ا....مناظره کل مورخه ۱۲ اراپریل سر۱۹۳۰ بروز اتوارضیح آئھ بجے سے پونے بارہ بجے تک

الملكة بزرگ كون كون بين؟ ٢- كتب معتبره كونسي بين؟

الله الله المحملي تفتكونے نفرت ہے اقوال بزرگان كالفظ لكھ دينا ہى كافى ہے۔

السارين آپ كاكوئى عذر باتى نبيس رہنے دوں گا آپ كواختيار ہے كەقر آن مجيد ، حديث

کے ملاوہ اپنے دلائل کی تائید میں ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ میں سے کی صحافی کا

المال الهي مجتهدين ميں ہے کسی امام کا اجتہاد ، اہلسنت کے مفسرین میں سے کسی مفسر ک

المرادر سلال اربعہ چشتیہ، قادریہ، نقشہندیہ، سپرورویہ کے مشاکخ میں ہے کسی شخ کا قول

-UZE/0

م اللطيف: مجھے بيتحديد گوارانبيس ميرے لئے صرف بينام کافی نبيس ميں اقوال بزرگان کا

اللافراللاين ربناجا بخ-

صیح وہ ہے جو کی ایسے خص کا ہوجس کو بعض افرادِ امت بزرگ مانیں۔ ع**بداللطیف: می**ں چاہتا ہوں کہ قر آن مجیدو حدیث صیح کا وہی مطلب بیان کیا جائے جس کو آج سے پہلے بزرگانِ دین نے سمجھا ہو۔

فاکسار: چشم ماروشن و دلِ ما شاد قرآن مجیدی جوآیت بھی پیش کی جائے اس کاوئی ترجمتی سمجھا جائے گا جوآج سے پہلے کسی بزرگ نے کیا ہو۔

عبداللطیف: میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قر آن مجید کا غلط ترجمہ کرکے حاضرین کو دھوکہ دیا کرتے ہیں کیا آپ سے پہلے اور کس نے قر آن مجید کونہیں سمجھا؟

خاکسار: آپ کا ارشاد سیح ہے لبذا شرائط میں بیالفاظ لکھ دیئے جائیں کہ آج سے پہلے جن

بزرگول نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے ان میں جو اُردولفظ ترجمہ کے لکھے ہوئے ہوں وہ

دونوں مناظروں کوآیات پیش کرتے وقت بیان کرنے ہوں گے۔

عبداللطيف: مجھ يه برگز منظور نبيس ترجمدسب نے غلط كيا ہے۔

ظا کسار: کیا آپ سے پہلے کسی نے قرآن مجید کونبیں سمجھا؟ کیا وجہ ہے کداب آپ بزرگانِ دین مے مخرف ہورہے ہیں؟

عبداللطیف: دولفظی جواب دیں اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو اقوال بزرگان ضرور پیش ہول گے۔اگر آپ کو بیمنظور نہ ہوتو میں مناظرہ کرنانہیں جا ہتا۔

خاکسار: آپ جس جس بزرگ کا قول پیش کرنا چاہتے ہوں اُن کے اساء تحریر کرادیں نیز جن کتب سے ان بزرگوں کے اقوال نقل ہوں گے وہ بھی تحریر کرادیں ور نیخوشاہ و پکوڑے شاہ کے اقوال پیش کر کے آپ حاضرین کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا مناظرہ سے پہلے دوبا توں کا فیصلہ ہوجانا ضروری ہے۔

بھیجا گیا کہ عبدالنطیف کوکل صبح دی ہیجا اولا ہال میں پیش کریں ان کی تمام شرائط منظور ہیں۔رات کے گیارہ ہج سیرعلی شاہ صاحب کا رقعہ موصول ہوا جو بھنے درج ذیل ہے۔ جناب عبداللہ صاحب السلام علیم۔

آپ کا رقعہ موصول ہوا مولوی محمد لطیف صاحب تو رفو پھر ہوگئے بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ مولا نا صاحب یہاں پرتشریف لائے اور ہم سب پرحالت ظاہر ہوگئے۔ بیں ان شاء اللہ نویا ساڑھ نو بجے حاضر ہول گا۔ کیونکہ الوّار کے دن مجھے فرصت بہت کم ہوتی ہے ہوئی خوشی کی بات ہے کہ مولا نا کا لیکچر ہوگا جس سے مسلمانوں کو ہدایت ہوجا گیگی۔ امید ہے کہ مولوی صاحب یہاں پر دو تین روز تطہر ینگے اور قادیا نیول کے جال میں پھننے سے لوگ نے جا کیں گے۔ یہ بات مجھے لیند ہوئی جب مولوی صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب مسلمان بھی ہیں پہلے یہ نابت کرنا ہوگا۔ از حدا داب آ یکا دعا گریونی شاہ

دوسرے دن بمقام اولا ہال شاندار جلسے منعقد ہوا جس ٹی ختم نبوت وصداقتِ اسلام پر خاکسار کی اڑھائی گھنٹے تقریر ہوئی۔

چودهوال معركه ..... كهها نوالي شلع سيالكوك

سیمناظرہ ۱۳/۱۳ اپریل کو خاکسار کی عدم موجودگی میں ہوا۔ تزب الانصار کی طرف ہے موان نامحم نصیرالدین صاحب بگوی ومولوی عبدالرحمان صاحب بیانوی نے مناظرہ کے جملہ انظامات کئے لکھا نوالی کے علاقہ میں مرزائیوں کی تبلیغی سر گرمیاں دوروں پرتھیں کئی اشخاص صراط متنقیم سے مذہدب ہو چکے تھے مولانا محمد مسعود عاحب البڑی نے صدارت کے فرائض سر انجام دیئے۔ حیات میں النظافی پر مولا حافظ محمد قادیانی کیساتھ مناظرہ ہوا۔ دل محمد مملمانوں کے دائل کا جواب میں سنگھتر وی کا دل محمد قادیانی کیساتھ مناظرہ ہوا۔ دل محمد مملمانوں کے دائل کا جواب میں

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

امیاب ندہورکا۔مولانا کے زبردست دلاکل نے انکاناطقہ بند کردیا۔ دعاوی مرزا پرمولانا الوالات مجرحسین صاحب کا مولوی علی محمد قادیانی کیساتھ فیصلہ کن مناظرہ ہواسب انسپکٹر ساحب پولیس وتحصیلدارصاحب انتظام کے لئے جلسہ گاہ میں موجود تنے مولانا نے مبلغ اللہ بیتے صیلدارصاحب کے حوالہ کردیا اور کہا کہ مرزائی مناظر رسول اللہ بیتی کا فرمان سے محمد میں سے دکھادے کہ مبدی کے زمانہ میں کسوف وخسوف ہوگا تو یہ انعام اس کے موالہ کردیا جائے۔ دل محمد نے دار قطنی سے محمد ابن علی کا قول پیش کیا تحصیلدارصاحب نے اللہ کردیا جائے۔ دل محمد نے دار قطنی سے محمد ابن علی کا قول پیش کیا تحصیلدارصاحب نے اللہ اللہ اللہ کا قول ہے؟ اس پر مرزائی مناظر مہموت ہوگیا۔مولانا الدالت کیا کہ یہ محمد حسین کولوتار ڈوی صاحب نے مرزائیوں کے تمام دلائل تو ڈکررکھ دے اور اللہ اللہ کا انتظام نہایت نے دونو کی کے ساتھ ہوا۔

کھا نوالی میں مولا نا ابوسعید محد شفیع صاحب خوشا کی ،مولوی محد آسمعیل صاحب والی ،مولوی محد آسمعیل صاحب والی ،مولوی محد الحروی ، ومولا نانصیرالدین صاحب بگوی ، ومولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی کی زبر دست نقار برینے مرزائیت کا خاتمہ کردیا ہے اب اس علاقہ میں مرزائیوں کا دجل وزور کا میاب نہیں ہوسکتا۔

کھانوالی کے مناظرہ کا تمام اہتمام ومصارف و غیرہ کا ذمہ چوہدری خدا بخش ساحب پٹواری نے کیا تھاجس کے لئے جملہ سلمانان علاقہ کوشکر گذار ہونا جا ہے۔

پندر طوال معرکه ..... میعادی مخصیل نارووال مورده ۱۵٬۱۳۰ مئی ۱۹۳۳ به بمقام میعادی تخصیل نارووال ضلع سیالکوٹ خاکسار کی مدارت میں مرزائیوں کے ساتھ شاندار مناظرہ ہوا مرزائیوں کی طرف سے مولوی ظہور اس ومولوی عبدالغفور ومولوی دل مجمد نے مناظرہ کیا مولوی غلام رسول آف راجیکے بھی ان

کی امداد کے لئے وہاں موجود تھا، ہرسہ (۳) مسائل پر دوروز مناظر ہ ہوا۔ اسلامی مناظر مولا نا حافظ محد شخصے صاحب سنگھتر دی نے حضرت عیسی النظر بھی کا حیات اور مرزائے قادیائی کا کا ذب و مفتر کی ہونا ثابت کیا مولوی غلام رسول صاحب مجاہد موضع گلہ بہاراں نے مسئلہ ختم نبوت پر مرزائی مناظر ول محمد کولا جواب وساکت کیا مرزائی معلمین کوقادیان میں بے حیائی وڈ ھٹائی کی تعلیم دی جاتی ہواور وہ اس فن میں کامل ماہر ہوجاتے ہیں ورنداگران میں حیا کا مادہ موجود ہوتا تو بھی مناظروں میں شامل نہ ہوتے۔

# برَقِ اَسِمَا فِي ُ بَرِخُرُمِنِ قَالْ يَا فِي

(سَنِ تَصِنْيف : 1932)

جلددوم

جس میں دوران مناظرہ فریقین کی جانب سے پیش کردہ دلائل، اسلامی مناظروں کے دلائل پر مرزائیوں کے اعتراضات، نیز مرزائیوں کے پیش کردہ دلائل اور جو جوابات اسلامی مناظروں نے دیئے تھے، ان کا خلاصہ درج کیا گیا ہے۔

=== تَعَيْنِ لِكِلْمُنْ ===

مناظرالايٽلام حضرت عَلَامَهُ طَهُ و احر بُكُوتَى

## باب اول

# حيات مسيح القليقة! يهلي دين

اول: ان آیات میں خداوند کریم نے یہود کے عقائد باطلہ کاردفر ماتے ہوئے ان کے زعم
تقل میں کار قفر مایا، اور قل میں النظافی کے بجائے رفع میں النظافی کا اثبات کیا، رفع اجسام
میں حقیقی طور پراو پر کی طرف انتقال مکائی مراو ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے دَفَعَ اَبُویُهِ
علی الْعَوْشِ (سردہ یوسف) نیز ﴿ماقتلوہ و ماصلبوہ ﴾، و ﴿ما قتلوہ یقینا ﴾ میں ہر
سخیر یں منصوب متصل ہیں ان کا مرجع المسیح ہے جس پر برعم یہود قل کا وقوع ہوا ہے
اور بیامرواضح ہے کو قل کے قابل زندہ انسان ہوتا ہے ندفقط روح یا جسم ۔ پس رفع جس چیز

مرزائی مناظر: بل دفعه الله اليه يس رفع روحانی مراد بخدائے تعالی جب کی کار فع کرتے ہيں تو اس سے رفع روحانی مراد ہوتا ہے جیسے یوفع الله الذین المنوا منکم والذین اوتوا العلم در جات اور فی بیوت اذن الله ان تُرُفَع بیں ورجات کار فع مراد ہے، کیا اینٹول سمیت مکان اٹھا یا جا ؟ کیا سب ایما ندار آسان پر اٹھا ہے جاتے ہیں؟ لسان العرب میں ہے: وفی اسماء الله الرافع الذی یوفع المومنین بیل سے اوفی اسماء الله الرافع الذی یوفع المومنین بالاسعاد واولیاء بالتقریب اس کے سوااورکوئی معنی خداتعالی کے نام رافع کے نہیں جبکہ مفعول ذی روح انسان ہوااورر فع کا فاعل خداتعالی ہو پس سے کے لئے بھی رفع روحانی فابت ہوتا ہے۔

اسلامی مناظر: تاج العروس شرح قاموس عن ۳۵۹ج ۵مصری میں ندکور ہے کہ امام راغب نے مفروات میں لکھا ہے کہ لفظ رفع جب ایسے اجسام میں مستعمل ہو کہ وہ اجسام زمین پر

موجود ہوں تو اس وقت رفع ہے مراد زمین ہے اٹھالینا ہوگا، جبیبا کہ بنی اسرائیل پرکوہ طور آن مجيد ميں دوسري جگه ہے رفع السموات بغير عمد كر" آسان بغيرستونول كے کر اگر دیا''۔اوراگرلفظ رفع تغمیرات میں مستعمل ہوتو اس وقت تطویل بناءمراد ہوگی جیسے ك اذ يوفع ابراهيم القواعد من البيت اوراكراس كامتعلق ذكريا ورجه بوتواس والتاس برفع مراتب مراد مولا جين ورفعنا لک ذکوک اور دوسري جگه يرب: رفعنا بعضهم فوق بعض درجات يعنى بعض كوبعض رفضيات راس عظامر بك من جگه لفظ رفع کامور داورمفعول جسمانی شے ہو،تواس جگه یقیناً رفع جسمانی مراد ہوگا اور اگراس کامفعول ذکر یا درجه یا منزله ہوتواس وقت رفع مرتبه مراد ہوگا۔ رفع روحانی یاعزت کی موت اس کا پنة لغت عرب مين نہيں ماتا قرآن مجيديا حديث نبي كريم ﷺ ميں بيانفظ جب مجھی جسمانیات میں مستعمل ہوا ہے تو بلاکسی قرینهٔ صارفہ کے اس سے رفع جسمانی مراد لیا گیا ہے آپ کے پیش کروہ نظائر بھی جارے مخالف نہیں دفعنا ہ مکانا علیا میں خود مكان عالى قرينة : يوفع الله الذين امنوا .... الآبة مين خود بلندى ورجات كا ذكر ب، لی بیوت اذن الله میں بیوت کالفظ موجود ہےآپ کوئی ایسی آیت دکھا کیں جو قرائن سے شال ہواورجسم کا رافع اللہ تعالی ہو،اوراس ہے رفع روحانی مراد ہو،آپ قیامت تک کوئی اليي آيت پيش نه كريكيس كے، جس سے آپ كا مدعا ثابت ہو، نبي كريم بھلانے فرمايا ہے: لم رفعت الى سدرة المنتهى (ميح بنارى بلدا) اس مين رفع كا فاعل الله تعالى باور مفعول ذی روح انسان ہے، اوراس سے مراوجسمانی رفع ہے۔

## تيسرى دليل

مرزائی مناظرین نے ہرجگہاں دلیل کے جواب میں خاموثی سے کام لیااورکوئی للط جواب بھی پیش نہ کر سکے۔

# چۇھى دلىل

اسلامی مناظر: قرآن مجیداہل کتاب کے باہمی تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے، حق کی تائیداور باطل کی تر وید کرتا ہے، وہ تفصیل لکل شی ہے یہود ونصار کی میں حضرت سے القلیقی کی زندگی متعلق اختلاف تھا قرآن کے زول کا ایک مقصد لیحکم بینھم ہے (پارہ عاا) قرآن مجید نے اس اختلاف کا فیصلہ فرمادیا ہے یہودیوں کا دعوی تھا انا قتلنا المسیح مجید نے اس اختلاف کا فیصلہ فرمادیا ہے یہودیوں کا دعوی تھا انا قتلنا المسیح اللہ ہے کو گھا، کہ سے کو قبل کردیا، اور عیسائیوں کا دعوی تھا، کہ سے ازندہ آسان پراٹھایا گیا

#### دوسری دلیل

اسلامی مناظر: ماقتلوه یقیناکی وجہ ے بل رفعه الله الیه میں کلمہ الله الیا گیا ہے زبان عرب میں لفظ مل جب نفی کے بعد آتا ہے، تو مطلب بیہ وتا ہے کہ مضمون سابق جس منافی جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب زندہ مع جسم اٹھالینا مرادلیاجائے ورندمرتبہ کا بلند کرنا جیسا كەمرزائى كہتے ہیں قتل كےمنافی ہر گزنہیں بلکہ قتل فی سبیل اللہ تو بلندى رتبہ كا بہترین ذریعہ إوركى انبياءراه خدايس قل موئ جية رآن مجيديس ب ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَنَ بِغَيْرِ الْحَق اوروَ قَتْلَهُمُ الْأَنبِياءَ بِغَيْرِ حَق ﴾ (باره ٢ مرة السام) پي قتل مونا شان نبوت ك خلاف نہیں بلک قبل کے ذریعہ مراتب بلند ہوتے ہیں اس آیت میں جو کلمہ بل ہاس کو کلام عرب میں بل ابطالیہ کہتے ہیں جوصفت شبتہ اور صفت مبطلہ کے درمیان واقع ہواہے، صفت مبطلة قل أسي اورصفت مثبته رفع أسيح باوربل ابطاليه بين ضروري ب كهصفت مبطله اورصفت مثبته کے درمیان تنافی وضدیت ہوجیے قرآن مجیدیس ہے، وَ قَالُوا تَّخَذَ الرَّحُمْنُ وَلَدًا مَلُ عِبَادٌ مُنكُّرُون اس جَدولديت اورعبوديت من تنافى وضديت ب اب اگر رفع المسيح كے معنى روحانى رفع كے لئے جاكيں تو مطلق تنافى اور ضديت نہيں رہتى کیونکہ شہداء لیعنی خدا کے راہ میں مقتولین کی روحیں بھی عزت واحترام کے ساتھ آسان كيطرف الحائي جاتيں ہيں، پي قتل اور روحاني رفع كا جمع ہونامكن ہے اس لئے تنافي وضديت جب بي متصور بهو كي كيسلي العَلْفِي المُعَلِينَ المُع آج تک کسی مناظرہ میں بھی کوئی مرزائی مناظراس دلیل کا کوئی جواب پیش نہیں کر ۔ گا۔

ر اللہ ہے، اللہ کے کام میں اگر جاہے کہ ہلاک کردے میں ابن مریم کواور (جیسے کہ ہلاک کردیا)اس کی ماں کواوروہ ان تمام لوگوں کوجو کہ زمین میں ہیں۔

عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت سے النظیفانی خود خدا ہیں ،اس عقیدہ الوہیت کی تر دید کے لئے حضور النظیفانی ہے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو مجھاد بیجئے کہ اگر خدا تمام باشندگان زمین کواہ رکتے النظیفانی کو مارڈ الے تو کون اس کا کچھ بگا ڑسکتا ہے اور جب حضرت سے کی والدہ کو موت خدانے دی تھی تواس وقت حضرت کے النظیفانی نے خدا کا کیا بگا ڈلیا تھا۔

مرادیہ ہے کہ اگر آپ خدا ہوتے تو ضرور مقابلہ کرتے اس آیت سے بیتو یقینا ایس ہوگیا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تھی تو حضرت سے النگلیٹ اس وقت ضرور زندہ میں در نہ بیرہمکی درست نہیں رہتی حضرت عیسی النگلیٹ کی وفات کی بجائے اس آیت سے بیہ عابت ہوتا ہے کہ ابھی تک خداوند کر یم نے حضرت سے النگلیٹ کے مارنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اگر حضرت میں النگلیٹ کا فوت ہو چکے ہوتے تو قرآن مجید میں الوہیت کو باطل ثابت کیا گر حضرت میں الوہیت کو باطل ثابت ارادہ ہلاکت کا کرے کے الفاظ سے خو ق میں النگلیٹ کا بات ہے۔

مرزائی مناظر: اسی آیت میں حضرت سے النظیمی کی ماں کا بھی ذکر ہے لہذا ماں کو بھی زندہ مانو بالو نیز من فی الارض جمیعا کے مطابق مولوی صاحب کے دادااور والد کو بھی زندہ مانو کو یا ابھی تک خدانے کسی کی ہلاکت کا ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے قول کے مطابق حضرت میں النظیمی کی خدانے کسی کی ہلاکت کا ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے قول کے مطابق حضرت میں النظیمی کی النظیمی کی دائدہ ہوتا خاب ہوتا ہے۔ حالا نکداس کا للط مونا خابر ہے نیز حرف شرط ان اس جگہ بمعنی اذہبے جوفعل کو ماضی بنا دیتا ہے۔ اسلامی مناظر: حضرت میں النظیمی کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی زندہ مان لینے سے عقائد

قرآن مجید نے ماقتلوہ یقینا فرماکر یہود کے عقیدہ کی بطالت ظاہر فرمائی اگر نصاریٰ کا عقیدہ بھی باطل ہوتا تو قرآن مجید میں اس کی واضح تر دید ہوتی مگر قرآن نے بل دفعہ اللّٰه الیه فرماکر ان کے عقیدہ کی تائید کردی اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ العَلَیْ الْحَدَیْ الْحَدَیْ الْحَدَیْ الْحَدَیٰ العصری آسان کی طرف اٹھائے گئے۔

> مرزائیوں نے اس دلیل کا بھی کسی مناظرہ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ یا نچویں دلیل

اسلامی مناظر: رفع اس وقت ہوا کہ جب یہود قبل کرنا چاہتے تھے قبل میے کی بجائے قر آن سے رفع میے خابت ہے ، اگر رفع کے معنی عزت کی موت یا رفع روحانی لئے جا کیں تو یہود سے قرار دیئے جا تھے ہیں اور معاذ الله کلام خدا کی سچائی خابت نہیں ہوتی موت کا سامان وہی تھا جو یہود یوں کا دعویٰ قبل میے خابت ہوتا ہے۔ پس وہی تھا جو یہود یوں کا دعویٰ قبل میے خابت ہوتا ہے۔ پس رفع سے مرادعزت کی موت لینا کسی طرح اے جائز نہیں۔ مرزائی اس کے جواب میں بھی ساکت وصامت رہے۔

# چھٹی دلیل

اسلامى مناظر:قُلُ فَمَنُ يَّمُلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنُ اَرَادَ اَنُ يُهُلِكَ الْمَسِيعَ ابُنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنُ فِي الْأَرُضِ جَمِيعًا (سرة الدَّهُ رود ١٤) رَجمه: كهد يَجَعَ كهون افتيار

امرزائی کہتے ہیں کہ پائیل کے مطابق صلیبی موت ہے مرنے والانعنتی ہے حالانکہ پائیل ہیں صرف یہ ہے کہ ''اگر کسی نے گناہ کیا جس سے اس کا آئل واجب ہے اور و و ہارا جائے۔ اور تو اسے درخت پر لکتائے۔ تو اس کی لاش رات بجر ورخت پر لکتا شدر ہے۔ بلکہ تو اس اسے گاڑو ہے۔ کیونکہ و وجو بھائی و یا جاتا ہے۔ وہ خدا کا ملعون ہے۔ (استثنا ۲۲٫۱۱) اس ہیں صرف مجرم کا ذکر ہے۔ بے گناہ مصلوب کے لئے تعنتی ہونے کا تھم موجود تھیں۔ مرزائیوں کی تغییر کے مطابق یہود کا پیروکی تھا۔ کہ ہم نے میسے کوئین موت مارا ہے۔ گرمیج کے ملعون ہونے کے نصاری بھی قائل ہیں۔ (گلیتوں ۱۳۳۱) اس میں ووٹوں گروہ متفق ہیں۔ ان میں اختلاف صرف حضرت میسی کے زندہ آسمان کی طرف اٹھا ہے جانیکا تھا۔ اس مقد مدیس قرآن نے نصاری کی جانبے کی۔ اور باقی مسائل میں دوٹوں کے باطل مقائل کی تد در پر کردی۔ (مولف)

مسرت سے ابن مریم ﷺ زندہ موجود تھے در نداگر دوسری آیت ہے وفات سے ثابت کی

اسلامیہ بین کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہمیں ان ہے کوئی عداوت نہیں ۔لیکن اس آیت بین قد اُھلکک اُمَّهُ فعل محذوف ہے اس کے نظائر قرآن مجید بین بکثرت ملتے ہیں جیسے کھذالک اُمَّهُ فعل محذوف ہے ورنہ کھذالک اُلدی اللہ کے نظائر قرآن مجید بین او حی فعل محذوف ہے ورنہ کہذالک اُلدی اللہ کے ایس موتی فقی اور وَ اَمُسَحُوا بِرُ وُسِکُمُ وَاَرُ جُلَکُم کے پہلول کی طرف وی اس وقت نہیں ہوتی فقی اور وَ اَمُسَحُوا بِرُ وُسِکُمُ وَاَرُ جُلَکُم مُن وراصل ورمیان وَ اَعْسِلُو اَفعل محذوف ہے۔ وَ اَجْمَعُوا اَمُرَ کُمُ وَشُرَ کَاءَ کُمْ بین وراصل واحدوا شرکاء کم یعنی وادعوا فعل محذوف ہے۔اوضح الما لک بین اس کی وضاحت موجودے۔

وَمَنُ فِي الْارُضِ جَمِيعًا كِمطابِل تمام باشندگان روئ زبین کواکھاہاک کرنے کا خدانے اب تک ارادہ نہیں کیا۔ آپ نے جمیعا کے لفظ پرغور نہیں کیاان اگر چہ قد کامعنی و سکتا ہے اورادکامعنی نہیں دیتا مگریہ کی دلیل سے ثابت نہیں ہوسکتا کہ آیت کا بھی بیمعنی ہے کہ سے مرگے اور مال سمیت سارے مرگے ، کیونکہ ایک وقت معا سب کا مرجانا کی تاریخ سے ثابت نہیں۔

#### ساتویں دلیل

اسلامی مناظر: مَاهُ حَمَّدٌ اِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ نہیں ہیں مُد اللَّهُ مَوْيَمَ اِلَّا تَحْقِقَ الدُّسُلُ نَامُ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَوْيَمَ اِلَّا تَحْقِقَ الدُّسُولُ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الوُسُلُ (پاره۲) نہیں ہیں سے ابن مریم مگر پیغیر گذرے ہیں رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الوُسُلُ (پاره۲) نہیں ہیں سے ابن مریم مگر پیغیر گذرے ہیں آپ سے پہلے کی پیغیر۔

ان آیات میں صرف ا ماہ کا اختلاف ہے جس طرح پہلی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بوقت مزول آیت کے نزول کے وقت ہے کہ بوقت مزول آیت گھر بھی زندہ تھے ای طرح دوسری آیت کے نزول کے وقت

مرزائی مناظر:آیت: ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل کنزول کے وقت نبی کریم ﷺ زندہ تھاس لئے آپ کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ گردوسری آیت کے زول کے وقت میں الکیلا کو زندہ ماننے کی آپ کے پاس کونی ولیل ہے۔ ان آیات

ے سے کا وفات ٹابت ہوتی ہے کیونکہ الرسل میں الف لام استغراق کا ہے، اور خلت کا معنی ہے مرگئے پس اس کا ترجمہ میہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ سے پہلے رسول فوت ہو چکے تھے۔

اسلامی مناظر: آپ میری تقریر کونہیں سمجھے اور نہ بی طرز استدلال پرغور کیا ہے میں نے استعماع عربیت یہ بات ثابت کی ہے کہ جیسا کہ ما محمد الارسول الاینکے نزول کے وقت حضور التیک لاکا زندہ ہونا ضروری ہے ایسا بی ماالمسیح ابن مویم الاین کے

نازل ہونے کے وقت حضرت سے النظیمیٰ کا زندہ ہونا ضروری ہے کیونکہ دونوں آیتوں میں

صرف اسا پختلف ہیں'' خلت'' کے معنی فوت ہو گئے کرنا اور الف لام کو استغراقی بنانا۔ مرزا صاحب کی تصریح کے برخلاف ہے مرزاصاحب نے'' جنگ مقدس'' میں اس کے معنی بول

م بین اس سے پہلے رسول بھی آئے رہے بین ' نیز مولوی نورالدین صاحب نے جو

مرزائیوں میں علم وفضل کے لحاظ ہے سب ہے افضل تھے، انہوں نے عیسائیوں کے مقابلہ

میں اس کا ترجمہ کیا ہے ' پہلے اس سے بہت رسول آ چکے' ۔ (فصل افظاب)

اخبار بدر۲۲مئی ۱۹۱۳ ع ۱۹۱۳ ع اپرمولوی نورالدین خلیفه مرزا کاارشاد ہے کہ لفظ جمع کا ہوتو اس سے مراد کلھم اجمعون نہیں ہوگا جب تک کہ تصریح نہ ہو، بلکہ مراد بعض سے ہوتی ہے۔



#### آ گھویں دلیل

اسلامى مناظر: ويكلم الناس في المهد وكهلا (مورة آل عران پاره ٣٥١) خدا وندكريم فرما تا ہے! کہ سے لوگوں ہے گہوارہ اور س کہولت (بڑی عمر میں ) کلام کریں گے۔کلام مجید فصاحت وبلاغت معملو ہے اس میں کوئی بات ایسی درج نہیں جو بے معنی ہو کہولت میں کلام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہمیشہ ہر شخص جھوٹی اور بڑی عمر میں کلام کیا کرتا ہے اس میں حضرت سي التلفيين كيلئ كوئي خاص فضيلت يائي نہيں جاتى قرآن ميں تدبركرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ س کہولت کا کلام بھی اس طرح کا خارق عادت ہوگا جس طرح گہوارہ کا كلام تفا قالواكيف نكلم من كان في المهد صبيا يهود في حضرت يك كا حالت شیرخوارگی میں کلام کرناتشلیم نہیں کیا تھا اور حضرت مریم علیها السلام سے کہا تھا کہ ہم گہوارہ میں شیرخوار بچے سے کیسے کلام کریں؟ حضرت عیسیٰ العَلَیْتُلاّ نے گہوارہ سے جواب دیا تھا قال انبي عبد الله الاية جس طرح كام مهد بطور اعجاز تفااى طرح آخرى زمانه مين آسان سے نزول کے بعد حضرت عیسی النظیفی کا کلام خرق عادت میں داخل ہوگا۔جس طرح يہود نے مهدميں بيچ كے كلام پراظهار تعجب كيا تفااى طرح زمانہ حال كے تبعين يہود کہتے ہیں کہ سے استے سوسال کیسے زندہ رہ سکتا ہے اور استے سوسال کے بعد نازل ہوکر دنیا میں کیا کام کرسکتا ہے۔ بقول قائلین وفات میں سس سال میں واقعہ سیبی پیش آیا۔اس سے ا بت ہوا کہ حضرت سے العَلیم کارفع س کبولت سے پہلے ہوا۔ البذااس آیت سے حیات مسے التلکیلا ثابت ہے ور ندمرزائی ان کے بڑھاپے کا کلام بھی دکھا نمیں۔

مرزائی مناظر: مجمع البحار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیف کا بین کبولت گذار پچے ہیں۔اس لئے آپ کا دعویٰ باطل ہے۔

# نویں دلیل

ا ملای مناظر: وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْکِتَابِ إِلَّا لَیُوُمِینَّ بِهِ قَبْلَ مَوُتِهِ (باره ۱۳ تا) ترجمہ: اور اس موگا کوئی اہل کتاب (یہود) میں سے مگرائیمان لے آئے گااس (عیسیٰ) پر پہلے اس (میسیٰ) کی موت کے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رہند للہ علیہ اس آیت کا ترجمہ یوں لے کرتے ہیں: "ماشد نے کس از اہل کتاب الا البعة ایمان آور دبعیسی پیش از مردن عیسیٰ ''۔

روش ولیل ہے کہ ایک اینا زمانہ القالیق کی حیات پر روش ولیل ہے کہ ایک اینا زمانہ اس وقت کے تمام اہل کتاب ان کی زندگی میں ان پر ایمان لا کیں گئے ۔ چونکہ اس وقت کے تمام اہل کتاب ان کی زندگی میں ان پر ایمان لا کیں رسالت پر ایمان اس کے حضرت میسی القبلیق کی نیو نازل ہوئے ہیں اور نہ سب یہودآپ کی رسالت پر ایمان اس لئے آپ کی وفات بھی واقع نہیں ہوئی کیونکہ اس آیت میں صریح طور پر آپ کی موت سے پہلے ان امور کا واقع ہونا ضروری ہے۔ ''لیومنن'' میں نوان تا کیدک اس کی موت سے پہلے ان امور کا واقع ہونا ضروری ہے۔ ''لیومنن'' میں نوان تا کیدک ہونوں تا کیدمضارع کو استقبال کیساتھ خاص کر دیتا ہے، اور ضمیر بہ اور موتہ ہردوکا مرجع میسی این مریم القبلیق ہیں کیونکہ سیاق کلام اس کو چا ہتا ہے اگر موتہ کی ضمیر کا مرجع میں ابن مریم القبلیق ہیں کی حالت میں لا یا جائے وہ شریعت میں معتبر نہیں ابن کا افرار کر دیا جائے تو جو ایمان نزع کی حالت میں لا یا جائے وہ شریعت میں معتبر نہیں ابنا کا افرار کر دیا جائے تو جو ایمان نزع کی حالت میں لا یا جائے وہ شریعت میں معتبر نہیں ابنا ہم دوضیروں کا مرجع عیسی ابن مریم القبلی کا افرار کر دیا جائے تو جو ایمان نزع کی حالت میں لا یا جائے وہ شریعت میں معتبر نہیں ابنا ہم دوضیروں کا مرجع عیسی ابن مریم القبلی کا افرار کر دیا جائے تو جو ایمان بن مریم القبلی کا افرار کر دیا جائے تو جو ایمان بن مریم القبلی کی افرار کر دیا جائے دو شریعت میں ابن مریم القبلی کی کی افرار کر دیا جائے دو شریعت میں ابن مریم القبلی کی کیونکہ کی کی سے تاب

ا مرداما حب عضایفداول مولوی فورالدین نے کتاب فسل الخطاب میں اس آیت کے بیک معنی کئے میں۔ 219 عضایدة تختی اللّٰهُ فِقَا اِسْدِ اللّٰهِ اِسْدِ اللّٰهِ اِسْدِ اللّٰهِ اِسْدِ اللّٰهِ اِسْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ

مرزائی مناظر: بیضاوی میں قرات قبل مو تھم کا ذکر ہے، جس میں ثابت ہے کہ کتابی کی موت موت مراد ہے، نون تاکید ہے بمیشدا سقبال مراد لینا جائز نہیں۔ ﴿والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ﴾ کا آپ کیا ترجمہ کریٹگے کیا خدا کے راستہ میں کوشش کرنے والے کسی آئندہ زمانے میں ہدایت یافتہ بنیں گے۔ نیز قیامت سے پہلے تمام لوگوں کا مسلمان ہوجانا عقلاً ونقلاً ممکن نہیں قرآن مجید میں ہے: ﴿واغرینابینهم العداوة والبغضاء ہوجانا عقلاً ونقلاً ممکن نہیں قرآن مجید میں ہے: ﴿واغرینابینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة ﴾ اس سے ثابت ہے کہ قیامت تک یہود ونصاری ہا ہم دشمن رہیں گے، نیز ضمیر موته کا مرجع حضرت عینی کوقراردینا سے خبیں۔

اسلامی مناظر: مو تھم والی قرات شاذہ ہے جوقراً قامتوا ترہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ'' جو بھی اہل کتاب ہیں اپنی موت ہے پہلے ان کو پوراا نکشاف ہوجا تا ہے اور تقد یق کرتے ہیں کہ واقعی حضرت میں النظامی ہی برحق تھے اور وہ زندہ ہیں اور پھر اخیر زمانہ میں نازل ہو کر اسلام کی خدمت کرینگے اور کسی بہودی یا مجوی کو نہیں چھوڑ ینگے''۔ (درمنور) لہذا اس قرات ہے بھی مرزائیوں کا مدعا پورا نہیں ہوتا اور آیت والمذین جاھدو اسلام تراف موسولات ہے جو منظم من شرط ہے، اور جزا ہمیشہ متاخر ہوتی ہے۔ لہذا نون تا کید کا معنی اپنے محل پرواقع ہے۔ یہودی ہا ہمی عداوت کا ہمیشہ متاخر ہوتی ہے۔ لہذا نون تا کید کا معنی اپنے محل پرواقع ہے۔ یہودی ہا ہمی عداوت کا الی یوم القیمة سے مراد طویل زمانہ ہے ور نہ یہ آیت متعارض ہوگی ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علی الدین کلہ۔ مرزاصا حب پیشمہ معرفت ص

نیزایمان اور عداوت باہمی میں منافات نہیں ہے۔ دونوں باہم جمع ہو بکتے ہیں۔ جیسے مرزائیوں کے دونوں گروہوں لاہوری وقادیا نیوں میں باہمی عداوت موجود ہے، مگر مرزا پر

وه ايمان ركعت بين بقيرابن كثير جلد ٣٥ من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل المحدثنا ابورجاء عن الحسن وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل وله قال قبل موت عيسى والله انه لحى الان عند الله ولكن اذ انزل امنوا المعون ـ پس رئيس المفرين حضرت من كامية في المفعى ب-

اسلام مناظر: وانه لعلم للساعة فلا تمتون بها (باره ۱۵ ا) یعنی حضرت سیلی القلیمالی مناظر: وانه لعلم للساعة فلا تمتون بها (باره ۱۵ این حضرت الله علیه الاول قیامت کی علامت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی رحمہ الله علیه اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، '' ہرآ نمینہ علیان شان ست قیامت را پس شبه سکینه درقیامت'' اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت سے علی التقلیمالی کا دوبارہ آنا ثابت اس کیمعنی یہی کتے ہیں۔ لہذا اس آیت سے علی التقلیمالی کا دوبارہ آنا ثابت

مردائی مناظر: (سلیم) اس آیت بین خمیر کامر جمع قرآن ہند کہتے۔ حضرت امام صن ابن اللی مناظر: (سلیم) اس آیت بین خمیر کامر جمع قرآن قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت حسن بھا جیسا المانی بہشت کامردار جوز جمد کرے اس کے مقابلہ کوئی ترجمہ مقبول نہیں ہوسکتا۔ اسلامی مناظر: (مولانا ابوالقاسم صاحب) آپ نے مجمع عام بیس جھوٹ بولا ہے اور ماضرین کو سخت مغالطہ دیا ہے۔ حضرت حسن ابن علی رصی الله عبد ماکا قول آپ بھی دکھانہ سیس گے آپ کے نزدیک جہاں حسن کا لفظ آئے ، اس سے مراداگر امام حسن ابن علی رضی الله بعنی میں ہو کہتے ہیں تو سنواین کثیر میں حسن بھی ہے مردی ہے، حدثنا الحسن الله یعنی عیسی حی الأن یعنی حضرت حسن بھی نے فرمایا کر عیسی الگیلی اب تک زندہ ہیں، عیسی حی الأن یعنی حضرت حسن بھی کے آپ کو حضرت حسن بھی کے آپ کے حدثنا الحسن الله یعنی الگیلی اب تک زندہ ہیں، اس اللہ کو حضرت حسن بھی کافرمان شلیم کرنے سے کیا عذر ہوسکتا ہے۔

207 النبعة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة

206 المنابعة المنابعة

## گيار ہويں دليل

و يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (پاره ١٣٤٣) ترجمه ''اور عكمائے گا (خدا) اس (عيسي ) كوكتاب اور حكمت تورات اور انجيل ـ ''

ال آيت مين خداوندكريم في حضرت عيني القليمة كوالكتاب والحكمة اور التوراة والانجيل سكهاني كاوعده كيابٍ أنجيل توخود حضرت عيسلي التَلْفِينَ لا يرنازل بوكي، واتينه الانجيل. اسلخ انجيل كاصح مطلب ومفهوم سكهلانا ضروري تقارتا ايها ند موكه كسي آیت کے مفہوم ومطلب کے مجھنے میں میچ کو دقت ہو۔ تورات حضرت عیسیٰ التَقَامِیٰ کا سے پہلے کی نازل شدہ تھی۔وہ اس لئے سکھلانا ضروری ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگااور نبی اسرائیل کے پاس کتاب تورات تھی۔ مگروہ غلط معنی کرتے اور یحو فون الکلم عن مواضعه كے عادى تھے اور ناحق پر جھگڑا كرنے والے تھے۔ پس اگر الله تعالى سے الطَلِينَا اللَّهِ كُوتُورات نه سَكُما تا تو يهودي آپ كى كوئى بات شليم نه كرتے اور سے الطَّلِينَا إن سے بحث میں مغلوب ہوجاتے۔تیسری چیز جس کاعلم حضرت مسیح النظیفی کی کو دیا گیا وہ الکتاب والحكمة بقرآن مجيديس جهال بھى بدلفظ اكشاآيا ہے اس سے مرادقرآن اور بيان قرآن یعنی تفہیم قرآن مجید یا تفسیر قرآن وغیرہ ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ خداوند کریم حضرت مسیح النظیمی کوقرآن مجیداوراس کی تفسیر کی خودتعلیم دیگا۔اور وہ اس میں کسی کے شاگردنه ہوں گے نیز حضرت سے کا نزول قرآن تک زندہ ہونااس آیت ہے ثابت ہوتا ہے ورندا گرنزول قرآن سے پہلے انہیں علم ویا گیا ہوتو ماننا پڑیگا کہ قرآن حضرت مسے القلی کا نازل ہوا تھااللہ تعالی کا حضرت عیسیٰ العَلیْنالا کوقر آن مجید سکھلا نااب اس بات کاقطعی ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ العَلیٰ کا دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور قر آن مجید پڑمل کرینگے۔

 کی مفسر نے آپ کے معنیٰ کی تا ئیز ہیں کی جالین میں الکتاب سے مرادالخط ہے۔ اللام مناظر: اذ اخذ الله ميثاق النبين الاية مين 'الكتاب والحكمة ''كا ذكر الیں نیزمن تبعیضہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی کو کتاب وحکمت کا پچھے نہ پچھام دیا كيا ب- فقد اتينا ال ابواهيم ١٧ية بين آل ابراهيم عمراو الل اسلام بين، کیونکہ ماقبل وما بعد مسلمانوں کا ذکر ہے اور اہل کتاب کے حسد کرنے کا بیان ہے، اس کئے الله تعالى ايسے حاسدوں كوجلانے كے لئے ارشاد فرما تا ہے كہ جم نے آل ابراهيم كو "الكتاب والحكمة "اورملك عظيم عطاكياب، حضور المستعظرت المعيل العَلَيْ كل اولا وسي تق ال لئے خداوند کریم نے اہل کتاب کو جنلایا کہ ایک گال ایراهیم میں ہیں پھراس کئے مجى آل ابراهيم كها كه حضرت ابراهيم التلكي في في حماء كي تحى كمه ياوب محدوالول مين ايسا رول پیرا کر جوان کوالکتاب و الحکمه مکھلائے یہاں اللہ تعالی نے ال ابر اهیم کو الكتاب والحكمة دين اورحفرت ابراهيم القَلِين كا دعا قبول مون كا ذكر فرماياب، ال ع اكلي آيت بيل ع، فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه يعن بعض ابل كتاب تو اس الكتاب والحكمة پر ايمان لے آئے ہيں اور بعض خور بھی ايمان نہیں لاتے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اگر الکتاب و الحکمة سے سحائف

برق البناني

لوٹ: یددلیل میعادی کے مناظرہ میں مولانامحد شفیع صاحب سنگھتر وی نے پیش کی تھی ،گر مرزائی مناظر نے آخری وقت تک اس کا کوئی جواب نید بیا۔ میر تھویں دلیل

# چود ہویں دلیل

اسلامی مناظر: قال سبحانه تعالی ﴿وَإِذْ كَفَفُتْ بَنِیُ اِسْوَ اَئِیْلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتَهُمُ اِللّٰ عِنْكَ إِذْ جِنْتَهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِيَاتِ ﴾ (مورة الدة إروك ٥٥) ترجمه: "اورجبك ميس نے بنی اسرئیل کوتم سے بازر کھا جب تم ان كے پاس دليليس لے كرآ ئے تھے۔"

تحدا وند کریم حضرت عیسی النظیمالا پراپ انعامات کا ذکر فرماتے ہوئے بی اسرائیل کے شرے ان کومحفوظ رکھنے کا بھی ذکر فرما تا ہے۔ مرزائیوں کی تفسیر کے مطابق یہود بوں نے حضرت مسیح کو پکڑ کر ذلیل ورسوا کیا اور پھانسی پرلٹکا دیا حالانکہ اس جگہ خداوند سابقہ مراد لئے جائیں تو اہل کتاب تو ان کو مانتے ہیں پھران میں رو کئے کو کیا مطلب ہوسکتا ہے۔ مرزائے قادیان کے خاص مرید مولوی محمطی لا ہوری نے اپنی تغییر بیان القرآن حصہ اول ص ۵۱۹ پر اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔'' یہاں آل ابراھیم کو یعنی مسلمانوں کو دوچیزیں دینے کاذکر کیا، کتاب اور حکمت اور ملک عظیم''۔

تفاسیر کے صد ہا حوالے پیش کئے جا کیں آپ تنلیم نہیں کرتے۔ کیا تفاسیر کو سی کے ساتھ کا ذکر موجود ہے، افسوں کہ تنلیم کرتے ہو، اسی جلالین میں حضرت عیسی التقلیم کا کی حیات کا ذکر موجود ہے، افسوں کہ مطلب کی بات کیکر باقی تمام امور کا افکار کردیتے ہیں تمام تفاسیر میں مفسرین کرام کا طوق ہے التقلیم کی بات کیکر آپ ان تفاسیر کو تسلیم نہیں کرتے ، قرآن مجید میں ''الکتاب والحکمة '' التحالی فیان قرآن مراد ہے۔

# بارہویں دلیل

اسلامی مناظر: قال سبحانه تعالیٰ لن یستنکف المسیح ان یکون عبداللّه (پاره ۲۰۰۰) ترجمه: "دمین برگز خدا کا بنده ہونے سے انکار نہیں کریگا"۔ اس آیت میں "یستنکف" مضارع کا صیغہ ہے اس پر بموجب قواعد عربیت حرف کن بمونے سے ان کے معنی منتقبل کے لئے خاص ہو چکے ہیں ، یعنی زمانہ آئندہ میں ایک وقت ایبا آنے والا ہے جب میں ایک وقت ایبا آنے والا ہے جب میں ایک وقت ایبا آنے والا ہے جب میں ایک وقت ایبا آخے والا ہے جب میں ایک وقت ایبا آخے والا ہے جب میں ایک وقت ایبا آخے والا ہے اگر حضرت کے النظامی ہونا چا تا ہے اگر حضرت کے النظامی ہونا چا ہے ہوگئے تھے ، تو قرآن میں اس کا ذکر بصیغتہ ماضی ہونا چا ہے تھا مگر یہاں استقبال کے معنوں میں خاص ہاس سے ثابت ہوا کہ حضرت میں النظامی النظامی اس آیت کے بنوجب آخری زمانہ میں نازل اس آیت کے بنوجب آخری زمانہ میں نازل ہوکر خدا کی عبودیت کا اقرار کریئے۔

کریم حضرت عیسلی النظیمی است یہودیوں کے شرکرنے کا ذکر فرمارہا ہے مرزائیوں کے عقائد کے مطابق پھر یہودیوں کوروک کوئی ہوئی ہے آیت حضرت عیسلی النظیمی کے رفع الی السماءاور یہودیوں کے شرعے محفوظ رہنے کی زبر دست دلیل ہے۔

السماءاور یہودیوں کے شرعے محفوظ رہنے کی زبر دست دلیل ہے۔

د ل کو سرم مین نے کا جمہ کا کہ تا ہے کہ ان کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کرنے کا کہ کا

نوٹ: بیدلیل بھی ہمقام ممبو پیش کی گئی تھی گرمرزائی مناظراس کا کوئی جواب نددے۔ کا۔ پندرھویں دلیل

اسلامی مناظر: قال سبحانه و تعالی ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ اللّٰمَا كِوِيْنَ ٥﴾ (پاره سره آل عران) ترجمه: "تدبیر کی انهوں نے اور تدبیر کی الله نے اور الله کا داو سب سے بہتر ہے۔ "

اس آیت میں خداوند کریم نے بہود کی تدبیر (تو بین بصلیب قبل میے) کے مقابلہ میں فرمایا کہ ہم نے بھی تدبیر کی ۔قواعد عربیہ میں بیہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ جملہ خبر بید فعلیہ یا اسمیہ بھی مکرہ ہوتا ہے اور اس وجہ ہے جملہ نکرہ کی صفت میں واقع ہوتا ہے ور ندا گرمعرفہ کے حکم میں ہوتا تو تکرہ کی صفت واقع ہونا ممکن نہ تھا نیز با جماع اہل عربیہ جملہ خبر بید حال واقع ہوسکتا ہے جس کیلئے نکرہ ہونا شرط ہے ابندا جملہ مکورواو جملہ مکور الله کا بھی نکرہ ہونا شابت ہو چکا ہے کہ جب نکرہ کا نکرہ اعادہ کیا جائے تو شانیہ کے غیر ہوا اور تو اعد عربیہ میں بھی شابت ہو چکا ہے کہ جب نکرہ کا نکرہ اعادہ کیا جائے تو شانیہ کے غیر موانا دو تو ہو تا ہے ، البذا معلوم ہوا کہ حق تعالی کی تدبیر ان کی تدبیر کے بالکل مفارشی اور مغازات جب بی ہوسکتی ہے کہ جب تدبیر البی ہے رفع جسمانی مراد ہو۔ ور نہ تدبیر البی بغول مرزا ئیاں بمعنی رفع روحانی یار فع عزت تدبیر قبل اور صلیب یا بقول مرزا ئیاں صلیب سے بقول مرزا ئیاں صلیب سے تعول مرزا ئیاں صلیب سے اتار لینا کوئی تفی تدبیر نبیں مونکتی تدبیر موائی تدبیر موائی تدبیر موائی تدبیر موائی تدبیر موائی تربیر موائی تدبیر موائی تعربیر موائی تدبیر موائی تدبیر موائی تدبیر موائی تدبیر موائی تدبیر موائی تعربیر موائی تدبیر موائی تدبیر موائی تدبیر موائی تعربیر موائی تربیر موائی تعربیر موائی تعربی تعربیر موائی تعربیر تعربیر موائی تعربیر تعربیر موائی تعربیر تعربیر تعربیر موائی تعربیر تعربیر تعربیر تعربیر تعربیر تعربیر تعربیر تعرب

212 النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللّالِيلَّا اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

نے اپنی صفت اس مقام پر'' خیر الما کوین' و کرفر مائی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے تن العالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر تھی۔ اور صلیب سے اتارلینا بیکوئی عمدہ تدبیر نہیں اس کوتو یہود بھی اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تھی۔ اور صلیب سے اتارلینا بیکوئی عمدہ تدبیر نہیں اس کوتو یہود بھی اس کو مقام حمد میں و کرفر مایا ہے اس الرسحة سے حق تعالیٰ کا'' خیر المما کوین'' کی صفت کو مقام حمد میں و کرفر مایا ہے اس طرف مشیر ہے کہ بیدا کی خرالی تدبیر ہے اور ظاہر ہے کہ رفع جسمانی سے زائد اور کوئی نرالی تدبیر نہیں ہو گئی ۔ اگر مرز ائیوں، یہودیوں یا عیسائیوں کی طرح مانا جائے تو خدا کی حکمت ملی کا ثبوت نہیں ماتا۔

توہے: ممبو (برما) میں بیددلیل پیش کی گئی تھی مرزائی مناظرمبہوت ہو گیااور کوئی جواب نہ

# سولھویں دلیل

آسان پر جانا نصور کیا گیا ہے، وہ دو نبی ہیں، ایک بوحنا جس کانا م ایلیا اور ادر لیس بھی ہے،
در مرے میں ابن مریم جن کویسٹی اور یسوع بھی کہتے ہیں، ان دونوں نہیوں کی نسبت عہد قدیم
اور جدید کے بعض صحیفے بیان کررہے ہیں، کہ وہ دونوں آسان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر
سی زمین زمین پراتریں گے۔ اور تم ان کو آسان سے آتے دیکھو گے، ان بی کتابوں
سے سی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ (تو شی مرام ص

م تبليغ ص٥٥٢م ٥٥٣ ير لكست بين كه مجصالهام كيا كياكه: ان لنزول في اصل مفهومه حق ولكن ما فهم المسلمون مراده لان الله اراد اخفائه فغلب قضائه ومكره وابتلائه على الافهام فصرف وجوههم عن الحقيقة الروحانية الى الخيالات الجسمانية وكانوا بها قانعين وبقى هذا الخبر مكتوبا مستورا عندهم كالحب في السنبلة قرنا بعد قرن حتى جاء زماننا فكشف الله حقيقة علينا فاخبرني ربي ان النزول روحاني لاجسماني-ر جمہ: زول اپنے اصل مفہوم میں حق ہے کیکن مسلمانوں نے اس کی مراد کوئییں سمجھا کیونکہ الله نعالی نے اس کے اخفا کا ارادہ کیا کہ اس کی تدبیر ابتلا وقضافہوں پر غالب رہی اس نے الكے دلول وحقیقت روحانی ہے خیالات جسمانی كی طرف پھیردیا اور وہ اسى پر قانع رہی اور ینجر الکھی ہوئی ان کے پاس خوشہ کے اندروانہ کی طرح مخفی رہی ، کئی زمانوں تک حتی کہ ہمارا زمانہ آیا پس اللہ نے ہم پر حقیقت کھولدی اور مجھے میرے رب نے خبر دی کہزول روحانی ہےجسمانی نہیں۔

مُ .... هُوَ الَّذِيُ ارُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ بِيه آيت جسماني اورسياست ملكي كي طور پر حضرت ميح كي مين پيشينگوئي ب، اور جس غلب ہے۔ پس حیات سے کے خلاف عقیدہ رکھنے والے اس آیت کے مطابق گمراہ اور جہنمی ہیں۔ مرزائی مناظر: ابن خرم اورامام مالک وفات سے کے قائل تھے، حیات سے النظیائی پراجماع امت بھی نہیں ہوا، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔

اسلامی مناظر: آپ کا کوئی حق نہیں کہ اس مسئلہ پر اجماع امت ہے انکار کریں، مرزا صاحب کے قول صاحب اپنی کتاب التبلیغ ص۵۵۲ پراس کوشلیم کر چکے ہیں، اس لئے مرزاصاحب کے قول کے مقابلہ میں آپ کا قول معترنہیں ہوسکتا، نیز ابن حزم حیات سے کے قائل بھے، ابن حزم اپنی کتاب کتاب الفصل جلد می ۱۸ میں نزول عیسی التقلیق کا کا قرار کرتے ہیں نیز حضرت اپنی کتاب کتاب الفصل جلد میں ۱۸ میں نزول عیسی التقلیق کا کا قرار کرتے ہیں نیز حضرت امام مالک کی طرف امام مالک دحمة الله علیہ اور تمام مالک کی طرف کوئی قول اگر وفات سے کا منقول ہو، تو اس کی سند پیش کرو، ور ندایس ہے دلیل ہاتوں سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوسکتا۔

# سترهویں دلیل

اسلامی مناظر: مرزاغلام احرصاحب قادیانی کے حسب ذیل بیانات قابل غور ہیں:
اسستریباً تمام سلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، کداحادیث کی رو سے ضرورا یک شخص
آنے والا ہے، جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جس قدرطریق متفرقہ کے رو سے احادیث
نبوییاس بارے میں مدون ہو پچکی ہیں، ان سب کو یکجا نظر کے ساتھ دیکھنے سے اس تو از کی
قوت اور طافت ثابت ہوتی ہے۔ (شہادۃ الترآن ص)

۲ .... مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدرا ختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم ای عضری وجود ہے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔ (توضیح مرامی)

٣ ..... بائيل اور ہماري احاديث اور اخبار كي روہ جن نبيوں كا اى وجود عضري كيساتھ

214 (١٠٠١) وَعَلَى الْبُوَةِ عَلَى الْبُورِةِ عَلَى الْبُرْدِينِ الْبُرْدِينِ الْبُورِةِ عَلَى الْبُرْدِينِ الْمُؤْتِينِ الْبُرْدِينِ الْبُرْدِينِ الْبُرْدِينِ الْبُرْدِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُرْدِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمِؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِينِ ال

حقیقت مے طلع کیا گیا۔(طاحقہوم)

(ج) مرزاصا حب بھی ملہم ہونے کے بعد بارہ سال تک یعنی (۵۲) باون سال کی عمر تک مسلمانوں کے عقیدہ کے پابندر ہے بلکہ قرآن مجید کی آیات ہے بھی سمجھے کہ عیسی النظامین فرزن سے دنیا کے سامنے پیش زندہ ہیں، اور مرزاصا حب تو حیات سے النظامین کا استدلال قرآن سے دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے، پھر (۵۲) باون سال کی عمر میں ان کوتو از سے الہام ہواجسکی بنا پرانہوں نے عقیدہ تبدیل کرلیا۔ (ملاحظہ ہوہ۔)

البذا ثابت ہوا کہ قرآن وحدیث، آثار صحاب، اقوال سلف صالحین، اجماع امت عصرت عینی الیقائی کا کہ عینی در ہا، اور مرزا اصاحب بھی قرآن وحدیث و آثار صحابہ، اقوال سلف صالحین اور اجماع امت کے مرزا اصاحب بھی قرآن وحدیث و آثار صحابہ، اقوال سلف صالحین اور اجماع امت کے ماتحت اسی عقیدہ کے پابندر ہے، عالم قرآن ہو کہ بھی انہیں قرآن ہے بھی یہی عقیدہ صحح معلوم ہوا، لبذا مرزائیوں کا کوئی حق نہیں کہ وفات سے الیقائی پرکوئی آیت، کوئی حدیث یا کوئی قول پیش کریں، مرزاصاحب کواقرار ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ صرف اپنالہام کی بنا پرتبدیل کیا ہے اس کے سواتبدیلی عقیدہ کی اور چیز پربنی نہیں ہے، اور مرزاصاحب کا البام ان کے مریدوں کے لئے جت ہوسکتا ہے، گرمسلمانوں کے لئے ان کا البام جمت نہیں، جو آئیت مرزائی پیش کیا کرتے ہیں یہ پہلے بھی موجودتھیں اگران کا تعلق کی قتم کے وفات کے الیا تھیں گئی گئی کے لئے اور مرزاصاحب الوحمن علم القوان کا البام پاکرقرآن مجمد کی آیت کو حیات سے دیات کے الیابی بھی دی کے بوتا تو مرزاصاحب الوحمن علم القوان کا البام پاکرقرآن مجمد کی آیت کو حیات سے دیات کے الیابی بھی دی کے بطور دلیل پیش نہ کرتے۔

مرزائی مناظر: آپ کے لئے مرزاصاحب کی عبارتوں کا پیش کرنا مفیرتبیں ہوسکتا مرزا امولوی نورالدین قادیانی بھی جب قرآن اور حدیث پرعال تھے۔ان کاعقید وط قامیح علیہ السلام کا تفا۔ ( ملاحظہ وفصل النظاب حددوم ۳۳) برق أيناني

کاملہ ٔ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ غلبہ سے کے ذریعہ ظہور میں آئیگا اور جب حضرت سے النظامی کا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائیگا۔ (برابین احمد بیصہ چارم ۴۹۸)

۲ سسب وہ زمانہ بھی آنے والا ہے، کہ جب خدا تعالی مجر مین کے لئے شدت اور غضب اور قبر
 اور تحق کو استعمال میں لائیگا ، حضرت عیسی النظلی الشکار تنہایت جلالیت کے ساتھ دنیا میں اُنزینگے۔
 (دراتین احمرصہ چہارم ۵۰۵)

ک ..... پھر میں قریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبراور غافل رہا
کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے براہین میں سے موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیلی
النظامین کی آمد ثانی کے رمی عقیدہ پر جمار ہا، جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت آگیا کہ
میرے پراصل حقیقت کھول دی جائے ، تب تو اتر سے اس بارہ میں البامات شروع ہوئے ،
کہتو ہی سے موعود ہے۔ (اعجاز احمی ص ع)

مندرجہ بالاعبارتوں پرغور کرنے ہے۔ حسب ذیل نتائے واضح ہوتے ہیں:

(الف) نبی کریم ﷺ کے زمانہ سے کیکر مرزا کے زمانے تک تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ عید بہا، کیسی التقلیق ڈندہ ہیں، اوران کا بیعقیدہ انبی احادیث کی بنا پرتھا جنہیں تو اتر کا ورجہ حاصل تھا، بائیبل اورا خبار ہے بھی اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہوا، ۲۲۲۲۲)

حاصل تھا، بائیبل اورا خبار ہے بھی اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہوا، ۲۲۲۲)

رب حیات میں التقلیق کا عقیدہ خداوند کریم نے مسلمانوں کے دلوں میں مشخکم کیا، کیونکہ اس کی ارادہ اخفاء کا تھا، اس کی قضا میں تدبیر غالب رہی، اس نے ان کے دلوں کو حقیقت دوحانی کی طرف سے پھیر کر رفع جسمانی کی طرف کردیا، اور مرزا صاحب کے دمانہ تو شہ کے ذریعہ وفات سے کی زبانہ تک پیچھیت خوشہ کے اندر مخلق رہی۔ پھر مرزا صاحب کوالہام کے ذریعہ وفات سے کی

صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے میں مسلمانوں کے رسی عقیدہ کا پابندتھا، آپ کا بیعقیدہ الہام سے پہلے تھا الہام کے بعد وہ عقیدہ منسوخ ہوگیا، نبی کریم بھٹ پہلے بیت المقدی کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب وحی آگئی تو بیت اللّٰہ کی طرف پڑھنے گئے، ای طرح مرزا صاحب اللهام کے بعد بھی جو ہارہ بری تک حیات میچ کو مانے رہے ہی جھکی کا فرانے کے بابند تھے، مرزاصا حب الہام کے بعد بھی جو ہارہ بری تک حیات میچ کو مانے رہے ہی جھکی کا فرانم الہام کے بیجھنے میں غلطی کرسکتا ہے، برا ہین احمہ بید دعوی نبوت سے پہلے کی ہے، اس کے بعد مرزاصا حب کو الہام ہوا۔

اسلامی مناظر: آپ نے تشکیم کرلیا ہے، کہ قرآن ،حدیث آثار صحابہ، اقوال سلف صالحین اور اجماع امت کی موجود گی میں مرزا صاحب حیات میج النظیفی کے قائل رہے اور ان کے ذر بعیدانہیں وفات سے کاعلم نہ ہوسکا۔ پس میرامقصدیہی ہے۔شکر ہے کہ آپ نے تسلیم کرلیا كەمرزا صاحب كے عقيده كى تبديلى قرآن يا حديث كى بنا پرنېيں، بلكه الهام كى بنا پر ہوئى يس ما بدالنزاع امر صرف يجي ربا، كدم زاصاحب وعوى الهام ميں ہے تھے، يا كاذب؟ نبي كريم على كال ومكمل شريعت لے كرآئے تھے،آپ نے سابقہ شرايع كومنسوخ كرديا، سابقہ شریعتوں میں نمازیت المقدر کی طرف منہ کرکے پڑھی جاتی تھی، فول وجھک شطر المسجد الحوام كى آيت نازل ہونے سے سابقدا حكام منوخ ہو گئے آپ نے بيەمثال دىكىر ثابت كيا ہے كەمرزاصا حب نائخ شريعت محديد ﷺ تنے، جوامرشريعت محديد ﷺ ے ٹابت تھا، وہ ان کے الہام ہے بدل گیا ، دوسرا سوال ہیہ کہ کیا ننخ عقا کہ وا خبار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت کی النظیفی پہلے زندہ تھے،اور مرزا صاحب پر الہام کے وقت فوت ہوگئے تھے، تیسراام ریے کہ نبی کریم ﷺ کی وہ نمازیں جن میں بیت المقدس کوقبلہ بنایا گیا تھا، درست تھیں،ای طرح آپ کو مانٹا پڑیگا، کہ مرزاصا حب کاعقیدہ الہام ہے پہلے

سی حضرت عیسی التکنیلا آسمان پر زندہ موجود تھے، اس کے بعد اگران کی وفات او آس کا بار ثبوت آپ کے ذمہ ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنا عملیات میں ہے، نیز مرزاصا حب کے فرمہ کے نماز پڑھنا عملیات میں ہے، نیز مرزاصا حب کے فرد یک حیات میں التکائیلا کا عقیدہ مشرکا نہ ہے۔ (دافع البلاص ۱۵) گر بیت المقدس کی طرف مذکر کے نماز پڑھنا شرک نہ تھا، للبذا یہ مثال بالکل مے کل ہے، برا بین احمد میرکی تصنیف کے وقت بقول خود مرزا قادیا نی خدا کے فرد کیک رسول اللہ تھے۔ (ایام اصلح ادادی ۵)

(اشتهار برابين احمد سائحقاً مَيْهُ كمالات)

پھر ہے کتاب بقول مرزا صاحب آنخضرت ﷺ کے دربار میں پیش ہوکر منظور ہوئی،اوراس کا نام عالم رؤیا میں قطبی رکھا گیااس مناسبت سے کہ بیر کتاب قطب ستارے ک طرح غیر متزلزل اور منتحکم ہے (اتی ملضا) (عاشبہ برامین احمد میں ۲۳۹،۲۳۸) نییز بقول مرزاصاحب

على را البين كتاب تفسير دى تقى \_

پس مرزاصاحب نے بقول مرزائیاں خدا ہے ملم قرآن سکھ کر حضرت علی ﷺ
ہے کتاب تفییر لے کولمہم، ماموراوررسول اللہ ہوکر، برا بین احمد بیکوتالیف کیا، اور بعد تالیف بید کتاب حضرت محمد ﷺ کے در بار میں پیش ہوکر منظور ہو چکی، اس کا نام قبطی رکھا گیا، کیونکہ اس میں مندرجہ مسائل ایسے تھے جوقبطی ستار ہے کی طرف غیر متزاز ل اور مشحکم تھے، پس تعجب ہے کہ دنو قرمیح النظامی جسیا مشرکا نہ عقیدہ اس میں کیسے باتی رہا، اور اس مشرکا نہ عقیدہ کی تاکید میں قرآن مجید سے آیات بھی نقل ہوئیں اور وہ آیات (جواب مرزائی وفات میں پر پیش تاکید میں) مرزاصاحب کی نگاہ سے غائب رہیں۔

مرزائیوں کے دورائے ہیں، یا تونشلیم کرلیں کہ مرزائی صاحب اپنے دعاوی الہام، علم قرآن وغیرہ میں کاذب تھے، یا حلوق مسیح النظیفین کاعقیدہ قرآن مجید کی رو ہے سیح نشلیم کرلیں، کیونکہ اس عقیدہ پر قرآن، اور آنخضرت کھی کی تصدیق حاصل ہو چکی ہے، اور وہ اساءای کتاب میں درج ہیں، جو بموجب الہام قطبی ستارے کی طرح ہیں۔

مرزاصاحب بارہ سال تک بقول خود مشرک رہے، حالانکہ لکھتے ہیں۔'' یہ یکونکر ہوسکتا ہے، کہ جبکہ ان انبیاء کے آنے کی اصل غرض میہوتی ہے کہ وہ لوگوں کوخدا کے احکام پر چلاویں، تو گویا خدا کے احکام کوعملدر آمد میں لانے والے ہوتے ہیں، اس لئے اگر وہ خود ہی خلاف ورزی کریں تو وہ عملدر آمد کرنے والے ندر ہے، یا دوسر لے لفظوں میں یوں کہو کہ نبی ندر ہے، وہ خدا تعالیٰ کے مظہر اور اس کے افعال اقوال کے مظہر ہوتے ہیں، پس خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے ہے'' (ربو پوجلداول سے)

آپ کا بیر کہنا کہ مرزا صاحب رمی عقیدہ کے طور پر حیات کے القلیکی کے قائل

ہے، پہلی دووجہ سے باطل ہے۔

الل: اس لئے کہ مرزاصاحب نے براہین میں اپنامیعقیدہ ایک الہام کے ممن میں بیان کیا ہوراس الہام کا مفاویہ بنایا ہے، کہ حضرت عیسی النظیمی النظیمی النظیمی کی سات سے ان منکروں کی سرکو بی کے لئے دوبارہ تشریف لائیں گے۔

ودم: اس کئے کہ مرزاصاحب نے رسمی عقیدے کے طور پر لکھدیا، تو جب بیہ کتاب بقول مرزاصاحب آخریں تھی، کیااس وقت بیتمام بیانات مرزاصاحب آخضرت کے دربار میں قبولیت عاصل کررہی تھی، کیااس وقت بیتمام بیانات میں میں حضرت میں کے حیات اور رفع آسانی اور نزول ٹانی مرقوم تھے، ان کا خراج عمل میں آیا شااوران بیانات کی موجود گی میں بیہ کتاب آنخضرت بھی ہے۔ اس

اٹھارویں دلیل

مرزائی مناظر: قال سبحانه و تعالى: ﴿ وَمَا أَنُزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِي انْحَتَلَفُوا فِيهِ ﴾ (پاره ۱۰ رکوع ۱۳ جمه: اور جم فے آتاری آپ پر کتاب ای واسطے کہ کول کر بنادیں اُن کو کہ جس میں جھڑر ہے ہیں۔

وَالْوَلْنَا اِلَيْكُ اللّهِ كُو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوْلَ اللّهِمُ (باره ١٥ ع١٥) ترجمه: اتارا اللهِمُ في طرف قرآن تا كه آپ بيان كردي لوگول كوجو يجهازل كيا گياان كی طرف فداوند تعالى نے بى كريم في كودنيا ميں اس لئے بهيا، تا كه بر گرائى و بدعت كا قلع قمع فرمادي، قرآن مجيدى آيات كے مطلب واضح كر كے مجھائيں، اس لئے ناممكن تھا نبى كريم في كوئى اليى بات فرماتے جس سے كی تشم كى غلط نبى يا گرائى پر چنے كا خطره ہوسكتا، نبى کوئى اليى بات فرماتے جس سے كی تشم كى غلط نبى يا گرائى پر چنے كا خطره ہوسكتا، نبى کريم في كو تر آن مجيد ميں مونيين كے لئے ﴿حَوِيْصٌ عَلَيْكُمُ ﴾ اور ﴿وَفَ ﴾ وَفَ ﴾ وَحَوِيْمَ ﴾ فرمايا گيا ہے ۔ حضور في بى امت پر وفيق وفيق سے، اور ﴿عَلَمْكَ مَالُمُ

الاستعارة علما من انها تقتضي ادخال المشبه في جنس المشبه به الا اذا الصمن العلم نوع وصفية. اس كماثيد المين عن المتضمن نوع وصفية مر ان يكون مدلوله مشهورا بوصف بحيث متى اطلق ذلك العلم فهم مه ذلك الوصف فلما كان العلم المذكور بهذه الحالة جعل كانه موضوع لذات المستلزمة.

# بيبوس دليل

اليكم قبل يوم القيمة (ابن كثيرص١٣٠، ٢٢٥، ١٢٥ برر)

روایت ب حضرت حسن سے کہ فرمایار سول اللہ اللہ اللہ علیہ نے یہود یوں سے کہ تحقیق مسی العلی المبین مرے ہیں، اور وہ ضرور قیامت سے پہلے تہاری طرف آنے والے ہیں، مناظر مرزائی: بیصدیث نبین، مرسل ہے۔

اسلامی مناظر: این کثیر اور این جریر جیسے جلیل القدر مفسرین نے اسکونقل کیا ہے اور اس پر مر نہیں کی ۔ تہذیب التہذیب میں ہے کہ مرسلات ،حسن سب سی ہیں۔

## ا کیسویں دلیل

اللاي مناظر: عن الربيع قال النبي الله الستم تعلمون ان ربنا حي لايموت وان عيسسى ياتى عليه الفناء (ابن جريوابن الى عالم) ترجمه: حضرت رأيع بروايت ب ك نبي ﷺ نے (نجران كے)عيسائيوں سے فرمايا كەكياتم نبيں جانبے كە جارارب زندہ ب، وهمر يكانبين، اورتيسي القليفير يرموت آيكل .

نجران کے عیسائی حضور ﷺ سے مدینہ پاک میں مناظرہ کوآئے تھے، تو حضور

(237 )

تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾ كلَّ يت حضور التَّلَيَّةُ إِلَى وسعت علم پردال ہے۔ نی کریم ﷺ نے صد ہا احادیث میں فرمایا کہ سے ابن مریم نازل ہوگا۔ احادیث میں مسے ابن مریم عیسیٰ ابن مریم یا ابن مریم تین الفاظ موجود ہیں ۔ کیا وجہ ہے کہ ا یک دفعہ بھی غلام احمدابن چراغ کی بی نہیں فر مایا ، اگر حضرت عیسی النقلی بی فوت ہو گئے تھے ، تو کیاوجہ ہے کہ کی ضعیف سے ضعیف حدیث بلکہ کی موضوع حدیث میں بھی کسی صحابی کابیہ سوال' ' كرحضرت عيسى الطليطال فوت مو يك بين؟ زول مي عي يامراد ب 'منقول نبين ہے۔ صحابہ کرام جودین کے معاملہ میں بہت مخاط تھے، کیا وجہ ہے، کہ تمام عمر سنتے رہے، کہ حضرت عيسىٰ ابن مريم عليهماالسلام آخري زمانه بين نازل ہونگے ، اور کسي موقعه پر انہيں اسکی حقیقت معلوم کرنے کا اثنتیاق پیداند ہوا، اس سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ اور تمام صحابه کرام کا عقیده یمی تھا، که حضرت عیسیٰ العَلیقالیٰ زنده ہیں، اور وہی آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے، دین ایک معمنییں ہے، نبی کریم ﷺ نے امت کے سامنے معمے پیش نہیں کئے، بلکہ کھول کھول کرتمام مسائل بیان فرمائے ہیں۔

نوے: کمی مرزائی مناظرنے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔

# انيسوين دليل

اسلامى مناظر: علم معانى كاليم متفقد مسلم بك "لا استعارة في الاعلام" اعلام يس استعارہ نہیں ہوتا۔لفظ سے علم (Proper noun) ہے۔ بموجب علم معانی اس سے استعاره مراد لیناکسی طرح جائز نہیں۔آنخضرت ﷺ نے احادیث میں میں ابن مریم بھیلی ابن مریم یاابن مریم کے آنے کی خردی ہے۔ لہذا سے ابن مریم ہے کی دوسر مے مخص کومراد لینا جائز نہیں۔ غلام احمد ابن چراغ بی بی مراؤیس ہوسکتا۔ مختصر المعانی میں ہے: لا تھےون

222 المالية ال

الله يم عطف وتا خير ربط اس آيت كامطلب بيه بحد حيارون واقعات:

ا....''توفى"۔

· ''رفع''۔ ۲

٣ - تَطُهيُر -

۴ غلبه تا بعین به

قیامت سے پہلے پہلے بعینہ حضرت عیسیٰ النظمیٰ النظمیٰ اندہ کے ساتھ ہوجا کیں گے،
اور صیغہ اسم فاعل آئندہ زمانہ کیلئے بکثرت استعال ہوتا ہے جیسے قرآن میں ہے: وَاللّٰ لِحَاعِلُونَ مَاعَلَیْهَا صَعِیدًا جُوزُاہ (سورہ کہف) یعنی ہم یقیناً اسے جواس (زمین) پر ہے ہموار میدان سبزہ سے خالی بنانے والے ہیں۔ اور مرزا صاحب کو بھی اس آیت (پیفیسسیٰ اِنّی مُتوَقِیْکَ کی کاالہام ہواتھا۔ (براہن احمدیں 100) عالانکہ مرزاصاحب اس الہام کے بعد بھی زندہ رہے اور مرزاصاحب براہین احمدیہ 100 کے حاشیہ پراس کا ترجمہ الہام کے بعد بھی زندہ رہے اور مرزاصاحب براہین احمدیہ 100 کے حاشیہ پراس کا ترجمہ بیان علیہ بیں ،اے عیسیٰ میں جھوکو پوری نعمت دول گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا۔اور دوسری جگدای ہراہین میں اس کا ترجمہ بول کرتے ہیں اے مولیٰ میں جھوکوکائل اجر بخشوں گا۔

امام فخرالدین رازی دحمه الله علیه نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، که تو فعی کی تین لومیں ہیں۔ایک موت، دوسری نوم، تیسری اصعا دالی السماء لینی آسان پر اُٹھانا۔ اس جگه پرآسان پراٹھانا مراد ہے۔

توفی کے حقیقی معنی ایک چیز کو پورا پورا لینا، احد الشیء و افیا، استیفاء شیء یاتمام شی ہے۔ جس جگہ بھی موت کے معنی لئے گئے ہیں وہ بطور کنا میر کے ہیں۔ \_ \_ قرآن میں جس جگہ بھی'' کا لفظ موت کے معنوں میں آیا ہے، وہاں قرنیہ موجود ،

نے حضرت عیسی النظیمی کے خدائی کی تر دید میں بیان فرمایا تھا کہ خدا تو زندہ ہے مگر حضرت عیسی النظیمی پر فنا آئیگی ، تو پھر کیسے خدا ہوئے؟ مطلب بیہ ہے کہ آ ب ابھی زندہ ہیں اور پھر مرینے النظیمی مرینے النظیمی مرینے ہوتے تو نبی کریم بھی الوہیت میں کے ابطال کے مرجانے کا ذکر فرماتے ، اس سے خابت ہوا کہ عیسی النظیمی اس وفت زندہ تھے ، اور مروں میں داخل نہ تھے۔

مرزائی مناظر: بیرحدیث مرسل ہے،اور قابل جمت نہیں۔

اسلامی مناظر: اس حدیث کا قابل استنادیا قابل ججت نه ہونائسی دلیل سے ثابت کرو، ورنه صرف آپ کے کہنے سے ایس حدیث جس کومضرین نے صد ہا احادیث میں سندھیج کیساتھ درج کیا ہے، وہ مجروح نہیں ہونکتی۔

## بائيسوين دليل

یہ آیت اس بات پرزبردست اور محکم دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ این مریم علیهما السلام زندہ بجسدہ العنصری آسان پراٹھائے گئے ہیں کیونکہ آست میں لفظ عیسیٰ سے مراد نہ فظ جسم ہے اور نہ بی فقط روح۔ بلکہ جسم مع الروح یعنی زندہ عیسیٰ الفکائی ہے۔ ہر چہار ضمیروں کے خطاب کے مخاطب وہی ایک عیسیٰ زندہ بعینہ ہے، کیونکہ ضمیر خطاب معرفہ ہے اور بوجہ

لو لھی سے مرادنوم کی جائے تو اس کے معنی بیہ ہو سکتے ہیں کدا ہے بیسیٰ ہم تنہیں سلادیں گے اورآ سان کی طرف اٹھالیس گے۔

جیبا کرتفیر معالم التزیل اور درمنثور میں ہے کہ بوقت رفع حضرت عیسی السلط حالت نیند میں تھے۔علاقہ زخشری نے اساس البلاغة جلددوم ص ۴ مطبوعه معراور علی حالت نیند میں تھے۔علاقہ زخشری نے اساس البلاغة جلددوم ص ۴ مرادموت لینا معنی مجازی ہے العروس شرح قاموس جلد ۱۰ ص ۳۹۸ پر ہے کہ تو فی سے مرادموت لینا معنی مجازی ہے: و من المحجاز ادر کته الوفاۃ اور معنی مجازی مرادلینا وہاں جائز ہے جہال حقیقت سعدر رہو مجازی طرف جب ہی رجوع کیاجاتا ہے کہ جب معنی حقیقی کا ارادہ نا جائز اور ممتنع موجائے، ورنہ جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہوگا، اس وقت تک مجازی طرف ہر گز رجوع میں کیا جائے گا۔ (سلم العلوم)

شرح عقا كذ تنى ميں ہے: النصوص تحمل على ظواهرها وصوف النصوص عن ظواهرها المحاد. ظاہر نص ہے بلاكسى وليل قطعى كے عدول كرنا ناجائز النصوص عن ظواهرها المحاد. ظاہر نص ہے بلاكسى وليل قطعى كے عدول كرنا ناجائز اور حرام ہے، بلكه الحاداور زندقہ ہے، لبندااس آيت ميں توفى كے قيقى معنى لئے جائيں گا اور موت كے معنى ميں اس جگہ بيلفظ استعال نہيں ہوسكتا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ النظیمیٰ الا کو بجسد ہ عضری زندہ آسان پر اٹھالیا، اور قر آن میں دفع اور التو فعی سے ان کے رفع جسمانی کو ملا ہر فرمایا۔

مرزائی مناظر: اسسمرزاصاحب نے براہین میں ﴿مُتُوَفِیْک ﴾ کے جومعنی کئے ہیں،وہ مامور ومرسل ہونے اور وفات مسج القلیﷺ کے الہام سے پہلے کے ہیں،للبذا آپ انہیں مارے سامنے پیش نہیں کر کتے۔ ہے۔ تو فعی ایک جنس ہے۔ للبندااس کے تعین اور از الد الہام کے لئے کسی قرینہ کی حاجت ہوگی (سلم العلوم) اور پہلی دلیل کے ضمن میں ہم ثابت کر چکے ہیں کد ﴿ بَلُ رَّ فَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ کے مطابق حضرت عیسی النظیمی کا رفع جسمانی ہوا ، اس جگہ خداوند کر یم نے رفع مع تو فی کا ذکر فرمایا ہے۔ امام فخر الدین رازی تغییر کبیرص ۱۸۵ جلد دوم پرفر ماتے ہیں:

ان التوفی اخذ الشی وافیا ولما علم الله تعالی ان الناس من یخطی بباله ان الذی رفعه الله تعالی هو روحه ولاجسده وذکر هذا الکلام لیدل علیه السلام رفع الی السماء بتمامه وبروحه وبجسده یعنی توفی کم عنی کی شے کو بجمیع اجزائه لے لینے کے ہیں۔ چونکہ حق تعالی کومعلوم ہے کہ بعض لوگوں (جیسے مرزائیوں) کو بیوسوسہ پیش آئیگا کہ حق تعالی نے صرف روح کواٹھایا اور بدن کونہیں، اس لئے ہمتو فیدک کی فرمایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ بروحہ بحمد ہ آسان پراٹھائے گئے۔

آگے چل کرامام ممروح اپنی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اگر بیشبہ کیا جائے تو جب
توفی اور رفع جسمانی کا ایک ہی مصداق ہے، اور دونوں شے واحد ہیں، تو ﴿ وَافِعُک ﴾
ذکر کرنا تکرار ہوگا۔ جواب بیہ ہے کہ' تو فی '' ایک جنس کا مرتبہ ہے، تا وقت تک اس کے ماتھ کوئی قید منظم نہ کی جائے ، اس وقت تک اس کی مراد نہیں معلوم ہو گئی۔ اس لئے نور کیا گیا کہ وہ کوئی قید ہے کہ جواس جنس کے ساتھ منظم ہو گئی ہے، معلوم ہوا کہ قبض روح مع الارسال اور قبض روح مع الامساک اور اصعاد الی السماء ۔ اول کا نام نوم ہوا نی کانام موت ہاور ثالث کا نام رفع جسمانی ہے۔ چونکہ تینوں نوع اس ایک جنس تونی کے تحت درج تھیں اس لئے ایک نوع متعین کرنے کے لئے لفظ ﴿ وَ افِعُک ﴾ آیت تو فی کی کوئی نوع مراد ہے۔ اگر قر آنی ہیں اضافہ کیا گیا تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تو فی کی کوئی نوع مراد ہے۔ اگر قر آنی ہیں اضافہ کیا گیا تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تو فی کی کوئی نوع مراد ہے۔ اگر قر آنی ہیں اضافہ کیا گیا تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تو فی کی کوئی نوع مراد ہے۔ اگر

ا (مولانا ابوالقاسم محرحسین صاحب نے جواب دیا کہ) سالہا سال سے میں مرزائے اللہ اسال سے میں مرزائے اللہ اس تحدی کو توڑنے کے لئے آبادہ ہوں۔ مرزائیوں کو چیلنج دیے گئے مرزامحمود کو مصری کر کے خطالکھا گیا''العدل' میں مکتوب مفتوح شائع کیا۔

رسالہ شس الاسلام میں اتمام جت کیلئے کھا چینے ویا۔ ہر مناظر ومیں اعلان کیا جاتا ہے، مگر مرز ائی حلقوں میں موت کا سنا ٹا طاری ہے۔ سی جانب سے کوئی آ واز نہیں آتی۔ ہر مناظر وہیں لکارکر کہا جاتا ہے کہ اگر تم سچے ہوتو تحدی کرنے والے کے خلف وخلیفہ مرز انحمود کی سند نمائندگی و نیابت حاصل کر کے بعد تصفیہ شرا کط میر نے ساتھ فیصلہ کرو۔ مگر کیا وجہ ہے کہ طوطے کی طرح ہر جگہ ایک ہی سبق رشا آپ نے اپنا شعار بنالیا ہے عوام الناس کے مامنے اس چیلنج کا ذکر کر کے ان کو مغالط دینا آپ کا شیوہ ہو چکا ہے۔ مرز ائیو! مردمیدان مامنے اس چیلنج کا جمعی نام نہ لویا اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ آخری فلا کہ کہ

لوے: مناظروں میں کسی جگہ مولانا ابوالقاسم محمد حسین کولوتار روی کے چیلنج کو قبول کرنیکی مرزائیوں کو ہمت نہ ہوئی۔ اشتہار بھی طبع کرا کرتمام پنجاب میں تقسیم کئے گئے۔ سالائے کے جاسہ قادیان پر کئی سواشتہارات تقسیم ہوئے مگر مرزائی ساکت وصامت رہے۔

عباسہ قادیان پر کئی سواشتہارات تقسیم ہوئے مگر مرزائی ساکت وصامت رہے۔

عبراللہ ابن عباس کی حضرت عیسی النظیم کی حیات کے قائل ہیں۔
طبقات ابن سعد جلدا ہے ۲۲ پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی حیات ہے تائل اللہ وقعہ بجسدہ وانہ حی وسیوجع الی الدنیا فیکون فیھا ملکاً فیموت کھا معموت کھا بھوت الناس. "اللہ تعالی نے حضرت عیسی النظیم کو جسم کے ساتھ الحالیا۔ اور وہ یقیناً بھوت الناس، "اللہ تعالی نے حضرت عیسی النظیم کی جسم کے ساتھ الحالیا۔ اور وہ یقیناً رندہ ہیں۔ اور وہ یقیناً دیول کی

السندر اصاحب نے ازالہ اوہام میں اعلان کیا تھا، کہ اللہ فاعل ہواور مفعول ذی روح ہو باب تفعل ہو، اور وہاں نوم کا قرینہ موجود نہ ہو، تو جو شخص لفظ 'اتو فعی'' ہے موت کے سوا کوئی اور معنی قرآن یا لغت عربیہ ہے ثابت کر دیگا، اس کوایک ہزار روپین فقد انعام دیا جائے گا، اس چیلنے کوئی سال گزر چکے ہیں، آج تک کی کو بیانعام حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، آپ میں بھی ہمت ہے تو بیانعام حاصل کریں۔

ہ .....بعض منسرین مثلاً ابن کثیر وفتح البیان وغیرہ نے بحث آیۃ ﴿ مُتَوَ فِیْک ﴾ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ التَکلِیکُلاﷺ تین گھنٹہ یا سات گھنٹہ مرکئے تتھے۔

اسلامی مناظر: اسب پہلے یہ نابت کیا جاچکا ہے کہ براہین کی تصنیف کے وقت مرزاصاحب
ملہم مامور اور مجدد ہونے کے مدّی تھے اور ''الو حدمن علم القوان '' کا آئیس الہام
ہوچکا تفامگر آپ کے اطمینان کیلئے سراج منیرص ۵۲۱ عاشیہ کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ سراج منیر
گلفتے کے وقت مرزا صاحب مدّی رسالت اور حضرت سے القلیلی کی وفات کے قائل
تھے۔ عاشیہ مذکور پر اس الہام ''یعیسٹی انی متوفیک'' کے متعلق لکھتے ہیں کہ''الہام
کے بیمعنی ہیں کہ میں مجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا' ۔ پس ثابت ہوا
کہ''متوفیک'' کے معنی موت سے بچانے کے ہیں پس مرزائیوں کا کوئی حق نہیں کہ اس
جگہ' نوفی '' کے معنی موت مرادلیں۔

طرح وفات پائیں گے''۔ راح صحبت

الیی ہی صبح روایت تغییر روح المعانی ص ۵۷ ، تغییرالی العود ، جندا،ص ۹۸۹ \_ تغییر فتح البیان جندا،ص ۳۸۸ پرموجود ہے \_

پس مرزائیوں کا فرض ہے کہ رئیس المفسرین کی تغییر کے مطابق حضرت میسی العقید کی حیات کے قائل ہوجائیں۔ ''ممتیک ''والی تغییر حضرت عباس عیف ہے فابت نہیں۔ ' ممتیک ''والی تغییر حضرت عباس عیف ہے فابت نہیں۔ حضرت ابن عباس حیفہ ہے حضرت ابن عباس حیفہ ہے ۔ جسکی نبیت (جس کے متعلق) میزان الاعتدال ص ۲۲۷، ج ۲ میں، تہذیب المتہذیب ص ۳۳۹، ج ۷ میں ضعیف متعلق) میزان الاعتدال ص ۲۲۷، ج ۲ میں، تہذیب المتہذیب ص ۳۳۹، ج ۷ میں ضعیف الحدیث الور منکر الحدیث ہونے کے علاوہ حضرت ابن عباس حیفہ الحدیث المحالے نیزضعیف الحدیث اور منکر الحدیث ہونے کے علاوہ حضرت ابن عباس حیفہ کے مقابلہ میں پیش نہیں ہوگئی۔ پی

بخاری کے اصح الکتب ہونے کا پیمطلب ہے کہ اس کتاب کی احادیث مرفوعہ نہایت سے اور قابل اعتباد ہیں اس پر اجماع ہے۔ مگر تعلیقات اور موقو فات کے متعلق بید اجماع نہیں ہے۔ سروایت تعلیقات میں ہے پس بیاس اجماع ہے خارج ہے۔ حافظ ابن صلاح کے مقدمه علم الحدیث مسمیں اس امر کی تقریح موجود ہے۔

ابن صلاح کے مقدمه علم الحدیث مسمیں اس امر کی تقریح کو موجود ہے۔

ہے۔ تفیر فتح البیان کے موجود ہے۔ اور نیر کی غرض سے عیسائیوں کا بیقول نقل کیا ہے، جیسے تفیر فتح البیان کے موجود ہے۔ اور نقیر ابن کیرص البیان کے موجود ہے۔ والنصادی یو عمون ان اللّه تعالیٰ توفاہ سبع ساعات فہ احیاہ۔ یعنی انصاری کا بیمان ہے کہ تن تعالیٰ نے سات گئد (میج کو) مردہ رکھا اور پھر احیاہ۔ یعنی انصاری کا بیمان ہے کہ تن تعالیٰ نے سات گئد (میج کو) مردہ رکھا اور پھر احیاہ۔ یعنی انصاری کا بیمان ہے کہ تن تعالیٰ نے سات گئد (میج کو) مردہ رکھا اور پھر احیاہ۔ یعنی انصاری کا بیمان ہے کہ تن تعالیٰ نے سات گئد (میج کو) مردہ رکھا اور پھر احیاہ۔ یعنی انصاری کا بیمان ہے کہ تن تعالیٰ نے سات گئد (میج کو) مردہ رکھا اور پھر

230 المنافقة المنافقة

المراكزية من براشاليا ورتفير روح المعانى ص ٥٥٦ پر ب، اس تول كم تعلق ب الها من زعم النصاري بين بين الله عن زعم النصاري كمان بين بن اور ماهو الافتراء وبهتان العلم "اور بيافتراء اور بهتان عظيم بن مفسرين كرام كالقاق بحكة

والصحيح كما قال القرطبي: ان الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو العمار الطبرى و الرواية الصحيحة عن ابن عباس المحمد (روح العاني س٥١٥، جداول) العلم وطبى فرمات ميس كسيح يه به كمات تعالى في حضرت عيسى التعليم العلم ا

نیز قرآن میں "توفی" کے ساتھ" رفع" کا ذکر ہے، اور آیت ﴿ بَالُ دَّ فَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ ﴾ کے مطابق رفع فتن صلیبی کے وقت ہوا۔ اگراس جگہ" توفی " کے معنی موت کے لئے جا کیں تو یہود کا تول انا قتلنا المسیح ہے تا بت ہوتا ہے موت کا سامان اس

وقت وہی تھا جو یہودیوں نے تیار کررکھا تھا،اورا گرسوائے قل کے موت کا اور ذریعی سلیم کیا جائے ، تب بھی ماننا پڑیگا کہ حضرت عیسی الفیلے کا فتنہ صلیبی کے وقت فوت ہو گئے تھے۔ اس سے تشمیر کی زندگی کا قصہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ مرزائی حضرت عیسی الفیلے کا فقیہ صلیبی کے بعد تشمیر میں ۸۷سال زندہ رہنے کے قائل ہیں۔لہذاان کے عقیدہ کے مطابق بھی اس جگہ'' توفی'' کے معنی موت کے بیں لئے جا سکتے۔

# تيئيسو يں دليل

اسلامى مناظر: قال سبحانه تعالى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ آنُتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ﴿ الرَّهَا الدَّهِ الرَّمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یعنی حضرت عیسی النظیمی السلیمی اللی السلیمی اللیمی السلیمی اللیمی الیمی اللیمی اللیمی اللیمی اللیمی اللیمی اللیمی اللیمی اللیمی اللیم

پس اس آیت سے حضرت عیسی النظیمی کا زنده آن ان پرجانا فابت ہے۔ مرزائی مناظر: اس آیت سے حضرت عیسی النظیمی کی وفات فابت ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی

را الما کی طرح جائز نہیں مرا الما کی دن میں بھی حضرت عیسی اللہ کی طرح کہونگا:

الما الو فیتنی کنت انت الوقیب علیهم (میج بناری) میں آنخضرت کی نے اپنے

اللہ می حضرت میں کی طرف'تو فیتنی' کالفظ استعال فرمایا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ

اللہ می حضرت میں کی کریم کی کی 'تو فی ''ہوئی ،ای طرح میں اللہ کی بھی ہوئی۔رفع آ سائی

اللہ میں کریم کی کی 'تو فی ''ہوئی ،ای طرح میں اللہ کی بھی ہوئی۔رفع آ سائی

ا آیت ظاہر ہے کہ حضرت عیسی النظیفی فرمائیں گے کہ مجھے کسی نصاری کا عقیدہ النظیفی فرت ہو چکے ہیں، ورنہ النظیفی فوت ہو چکے ہیں، ورنہ النظیفی فوت ہو چکے ہیں، ورنہ النظیفی کا جواب غلط ہوگا۔ کیونکہ بعد نزول وہ نصاری کے عقیدہ سے مسلم ہو چکے ہوں گے۔

"ZU"

مرزائی مناظر: یہ پیشگوئی بھی مرزاصاحب کے ظہور سے پوری ہوچگی ہے۔ اسلامی مناظر: مرزاصاحب کی تصریح کے مطابق مسیح موعود کا جلالیت کے ساتھ آنا ضروری ہے اوراس کے ذریعے دنیا میں شدت ،غضب، قبر وختی کا ہونا ضروری ہے۔ مگر مرزاصاحب کا دعویٰ ہے کہ میں جمالی رنگ میں آیا ہوں۔ پس مرزاصاحب اس کے مصداتی نہیں ہو کا دعویٰ ہے کہ میں جمالی رنگ میں آیا ہوں۔ پس مرزاصاحب اس کے مصداتی نہیں ہو

# چېپيو يې دليل

ام احمد نے اپنی مسند میں اور ابوداؤداور ابن جریے نے صدیث تقل کی ہے جس متعلق فتح الباری سے ۲۵۷، ۲۵ میں حافظ ابن مجرد مداشعا فرماتے ہیں: اس کی اساد سے سیح ہیں وسو حذا: عن ابی هریوة قال النبی الله الانبیاء اخوة العلاة امهاتهم شتی و دینهم و احد و انی اولی الناس بعیسی ابن مریم لانه لم یکن لبی بینی بینه و انه نازل فاذا رأیتموه فاعرفوا رجل مربوع الی الحمرة والبیاض علیه ثوبان مخضران کان رأسه یقطر و ان لم یصبه بلل فیدق الصلیب ویضع الجزئیة ویدعوا الناس الی الاسلام ویهلک الله الملل الا الاسلام ویهلک الله فی زمانه المسیح الدجال ثم تقع الامانة علی الارض حتی ترتع الاسود مع الابل و النمار مع البقر و الذباب مع الغنم ویلعب الصبیان مع الحیات لا تضرهم فیمکث اربعین ثم یتوفی ویصلی علیه الله المدین الله المدین شم یتوفی ویصلی علیه الله المدین الله المدین شم یتوفی ویصلی علیه الله المدین الله المدین شم یتوفی ویصلی علیه المدین الله المدین شم یتوفی ویصلی علیه الله المدین الله المدین شم یتوفی ویصلی علیه الله المدین المدین شم یتوفی ویصلی علیه الله المدین الله المدین شم یتوفی ویصلی علیه الله المدین الله المدین شم یتوفی ویصلی علیه الله المدین شم المدین شم یتوفی ویصلی علیه الله المدین المدین شم یتوفی ویصلی المدین المدین شم یتوفی ویصلی المدین المدین شم یتوفی ویصلی المدین المدین شم یک المدین شم یتوفی ویصلی المدین المدین شم یک المدین المدین شم یک المدین ال

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے ارشا وفر مایا کہ''تمام انبیاءعلاقی بھائی ہیں۔ ماکیں ان کی مختلف ہیں۔ وین (اصول)سب کا ایک ہے۔ اور میں اورعیسی بہت ہی قریب علیہ کا کھائیوٹا سامان کے ایک ہے۔ 237 اس آیت میں حضرت کے النظافی کے نزول کا ارشاد ہے کیونکہ آجادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے عبد میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ دوسرے ندا ہب کا نشان تک نہ ہو گا۔ مرزاصا حب نے براجین احمد میدھے چہارم ص ۴۹۸ پراس کا یجی مطلب بیان کیا ہے۔ مرزائی مناظر: بیر آیت مرزاصا حب کے فق میں پیشگوئی تھی۔ مرزاصا حب کے ذریعے دنیا کے تمام ندا ہب پر اسلام کی فوقیت فاہر ہوئی۔ دلائل و براجین اسلام کی صدافت میں جومرزا صاحب نے لکھے ہیں ان کے ذریعے غلبہ اسلام کو ہوا۔

اسلامی مناظر: مرزاصاحب کے ذریعے جو پھھ اسلام کی فوقیت دنیا پر ظاہر ہوئی اس کی حقیقت ظاہر کرنے کا موقع نہیں۔ آپ کی بیتفییر مرزاصاحب کی تفییر کے خلاف ہے۔ مرزاصاحب نے کھھا ہے کہ' بیآ بیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسلح کے حق میں پیشگوئی ہے''۔ بتائے مرزاصاحب کو سیاست ملکی میں کونسا غلبہ حصل ہوا۔ تمام عمر انگریزوں کی غلامی پر فخر وہ زکرتے رہے۔ اس لئے یہ پیشگوئی مرزاصاحب پر چہپاں نہیں ہو کھی۔ ہو کھی ہو کھی ہو کہ بات ہے ہو کھی مرزاصاحب پر چہپاں نہیں ہو کھی ہو کھی

# پچیسویں دلیل

اسلامی مناظر: قال سبحانه و تعالی: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَنُ يُرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُدَتُمُ عُدُنَا ﴾ اس آیت میں حضرت میسی النظیفی کے نزول کے لئے پیشگوئی موجود ہے۔ یعن النظیفی کے نزول کے لئے پیشگوئی موجود ہے۔ ایک وقت کے ایک وقت ایسا آئے گا جب کے مخلوق خداظلم و گراہی کی انتہا کو پہنے گی۔ اس وقت کے لئے مرزاصا حب برا مین احمد میہ جسم ۵۰۵ کے حاشیہ پر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: "وہ زمانہ بھی آئے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجر مین کے لئے شدت اور غضب اور قبر اور تحقی کو استعال میں لائے گا اور حضرت میسی النظیفی نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا میں اور تحقی کو استعال میں لائے گا اور حضرت میسی النظیفی نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا میں اور تحقی کے اس کے حاصلے دنیا میں اور تحقی کے اس کے دنیا میں النظیفی کی استحال میں لائے گا اور حضرت میسی النظیفی کے اس تحد دنیا میں النظیفی کے اس تعدالے کے ساتھ دنیا میں النظیفی کو استعال میں لائے گا اور حضرت میسی النظیفی کی اس کے حاصلے دنیا میں النظیفی کے اس کے دنیا میں النظیفی کو استعال میں لائے گا اور حضرت میسی النظیفی کے اس کے دنیا میں لائے گا کو دنیا میں النظیفی کو استعال میں لائے گا اور حضرت میسی النظیفی کے دنیا میں لائے گا کو دنیا میں لائے گا کو دنیا میں لائے گا کے شدہ کے دنیا میں لائے گا کے شدہ کے دنیا میں لائے گا کو دنیا میں النظیفی کی کا دور حضرت میں کی ان کی کے دنیا میں لائے گا کو دنیا میں النظیفی کی کے داشتھ کی اس کے دنیا میں کی کر دیا ہوں کی کر دور کی کے دائے کی کر دور کی کو دیا ہوں کی کے دیا میں کر دور کی کر دور کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر کر دور کر کر کر کر دور کر ک

گرد جب کہا جاتا ہے کہ فلال شخص لا ہور جائے گا تو اس وقت وہ شخص لا ہور میں واردشدہ میں نہیں جاتا ہے کہ فلال شخص لا ہور جائے گا تو اس وقت وہ شخص لا ہور میں ہیں اور اسلامی نہیں جاتا ہے کہ نہیں اور اسلامی نہیں ہوں گے ۔ ونیا میں رہ کر نکاح کریں گے۔ صاحب اولا دہوں گے۔ بعد وفات آنخضرت کھی کے دونیا میں رہ کر نکاح کریں گے۔ صاحب اولا دہوں گے۔ بعد وفات آنخضرت کھی کے دونیا اور انہیں میں وفن کیے جا کیں گے۔ ''نہم یموت'' کے لفظ سے ظاہر ہے کہ ابھی تک عیسی السلامی فوت نہیں ہوئے۔

ترندی میں ابوداؤد سے روایت ہے: وقد بقی فی البیت موضع قبو۔ پین روضہ نبویہ میں حضرت عیسی العلیالا کے لئے ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ اس ثابت ہوا کہ "فی قبری" سے موضع قبر یعنی مقبرہ مراد ہے۔

مرزائی مناظر: بیرحدیث سیحی نہیں ہے کیونکہ کون بے غیرت مسلمان ہے جوحضور نبی کریم کا روضہ کھود کر آپ کی نعش مبارک کونظ کر کے حضرت عیسلی النظیمی لاکو فون کرے گا۔ قبر جمعنی مقبرہ کسی لغت سے ثابت نہیں۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی الشعنبا نے رؤیا ہیں سرف تین چاندوں کو روضہ میں فن ہوتے دیکھا (مؤطاامام مالک) وہاں تین قبریں موجود ہیں۔ چوتھے چاند کا وہاں فن ہونا اس رؤیا کے خلاف ہوگا۔

علامہ مینی نے لکھا ہے یدفن فی الارض المقدسة اس سے ثابت ہوا کہ اللہ مینی کے نزدیک حضرت عیسی النظمیٰ بیت المقدس میں دفن ہوں گے۔ "الی الارض" کالفظ آسان سے اتر نے توسلزم نہیں ہوسکتا۔ قرآن مجید میں بلعم باعور کی نسبت وارد ہے: ﴿ولَجُنَّهُ اَحُلَدُ إِلَى الْارْض ﴾ کیاوہ بھی زمین پرتھا؟ اسلامی مناظر: بیرحدیث سیح ہے اوراس کی صحت کی تصدیق مرزاصا حب بھی کر چکے ہیں۔

یں۔ کیونکہ میر اوران کے درمیان کوئی نبی ہوا۔ اور دوخر درقیا مت کے دن نازل ہوئے ہوئے ہوئے۔ میانہ قد ہول گے۔ گواان کے سرے پانی فیک رہا ہے۔ اگر چہ کی تتم کی تری نہیں پہنی ہے۔ صلیب کوتو ژویں گے جزید کواشاہ یں گے اور حق تعالیٰ میں گے اور حق تعالیٰ ان کے زمانے جزید کی اس کے اور حق تعالیٰ میں ہوجائے گالی ان کے زمانے میں تمام ملتوں کے منسوخ فرمائے گا۔ پھر روئے زمین پرامن ہوجائے گائے بیل کے ساتھ اور بھریاں بھیڑ یوں کے ساتھ گائے بیل کے ساتھ اور بھریاں بھیڑ یوں کے ساتھ کی کے گئیں گے۔ اور حضرت عیسی النظامیٰ کی ایس کے منازے کی نماز کے بھری کے اور حضرت میسی النظامیٰ کی خوال کے بھری ساتھ کی کے اور حضرت میسی النظامیٰ کی خوال کے بھری گئیں گے۔ اور حضرت میسی النظامیٰ کی خوال کے نماز کے کہنازے کی نماز دیں گئیں گے۔ اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پر جیس گے۔

# ستائيسوين دليل

املائی مناظر: مشکوة شریف بین ایک حدیث بے کدر سول الله الله ویمکث خمساً ینزل عیسی ابن موبع اللی الارض فیتزوج فیولد له ویمکث خمساً واربعین سنة شم یموت فیدفن معی فی قبوی فاقوم انا وعیسی ابن موبع فی قبر واحد بین ابی بکر وعمور ترجمہ: ''حضرت عین بن مریم زمین پراتریں گے۔ قبر واحد بین ابی بکر وعمور ترجمہ: ''حضرت عین بن مریم زمین پراتریں گے۔ اور ان کی اولاد ہوگی اور پینتالیس سال دنیا میں رہیں گے پھر فوت ہول گے۔ پس میں اور عینی بن مریم ہول گے۔ پس میں اور عینی بن مریم ایک بی قرب کی بن مریم ایک بی قبر سے انگیس گے درمیان ابو بکر اور عمرے'۔

ال حدیث میں صاف صاف ہذکور ہے کہ حضرت عیسی القَلْطِیّلاز مین پراتریں

معلی این مریم یدفن معهٔ (زندی) تر جمہ:''عبداللہ ابن سلام ﷺ روایت ہے کہ پیسی ابن مریم رسول اللہ ﷺ اور آپ کے دونوں صحابیوں کے ساتھ اسٹوں گے اوران کی قبر چوتھی ہوگئ'۔ (بخاری شریف)

نیز فرمایا که تورات میں محمد ﷺ کی صفت درج ہے کہ عیسی ابن مریم ان کے ساتھ ال اوں گے۔ (زندی) اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قبرروضداقدس میں ملی اوگی۔

## انتيبوين دليل

#### تيسوين دليل

عن ابی هریرة قال قال رسول الله کی کیف انتم الی انول ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم (کتابالا اء والصفات اللیم می سرام) مریم دروایت ہے کہ کیا حال ہوگا تمہارا جب میسی ابن مریم اسان ہے میں نازل ہوں گے اور حالا نکہ تمہارا امام تم میں سے موجود ہوگا'۔

ضمیمانجام آگھم ص۵۳ کے حاشہ پراس حدیث کے ایک جملہ 'یتزوج یولد له''کواپ اوپر چیپال کرتے ہیں اوراس سے مرادمحدی بیگم سے نکاح اوراس کیطن سے اولا دحاصل جونا مراد لیتے ہیں اور اپنے میچ موتود ہونے کا اسے ایک نشان قرار دیتے ہیں اس لئے مرزائیوں کا کوئی حی نہیں کہ اس حدیث کی صحت پراعتراض کریں۔

قبر بمعنی مقبر ہ مشکوۃ شریف کے حاشیہ ملاعلی قاری میں درج ہے۔ نیز مرزا صاحب نے بھی ان معنوں کو تعلیم کیا ہے لکھتے ہیں: ''ممکن ہے کہ کوئی مثیل مسے ایسا بھی آجائے جوآ تخضرت ﷺ کے روضہ کے پاس مدفون ہو''۔ (ازالۃ اوہام کلاں میں ۱۹۲) اس حوالے سے قبر جمعنی روضہ (مقبرہ) بھی مانا گیا ہے اور پاس فن بھی مانا گیا ہے۔

''ینول الی الارض'' کے بجائے''الحلد الی الارض'' پیش کرنا ہے گل ہے''الحلد الی الارض' بیس تو''الحلد'' خودموجود ہے کہ وہ شخص پہلے بی زبین پرموجود تھا۔ ای طرح علامہ عینی کا لکھنا بھی ہمارے خلاف نہیں۔ کیاروضہ نبویہ ارض مقدس نہیں؟ حضرت عائشہ رضی الشعنہا کو جو تین چاند دکھائے گئے تھے۔ اس کے مطابق تین چاند ابو بکر کھی ،عمر کھی ،حضرت عیسی النظی اروضہ مبارک بیس مدفون ہوں گے۔ نبی کر پم ابو بکر کھی ہوں تھے جس کی ضیاء سے بیرچاندروشن ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عائشہ کی زندگی میں صرف تین قبریں تیار ہونے والی تھیں اس لئے صرف تین چاندآ ہے کودکھائی دیئے۔ چوتھے چاند حضرت عیسی النظی گئے ندائی زندگی میں نازل ہوئے چاندآ ہے کودکھائی دیئے۔ چوتھے چاند حضرت عیسی النظی گئے ندائی زندگی میں نازل ہوئے

# اٹھائیسویں دلیل

 ا حادیث متواتر ہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

علامہ آلوی تغییر روح المعانی پارہ بائیس سوس سے پراس سوال کے جواب میں کہ حضرت عیسی الطّلیکی پنجتم نبوت کے بعد کیسے تشریف لا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں:

ولا يقدح ذلك ما اجتمعت الامة واشهرت فيه الاخبار ولعلّها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكر كالفلاسفة من نزول عيسى العَلَيْلُا آخر الزمان لانه كان نبيا قبل تحلى نبينا الله بالنبوّة في هذه النشأة.

حضرت امام اعظم رحة الشعلية فقد اكبر مين فرمات بين: نزول عيسسى من السماء حق كائن-

شرح عقائد نفی میں ہے: و نزول عیسیٰ من السماء فھو حق۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دین کے چار ماخذ ہیں ۔ کتاب،سنت،اجماع امت اور قیاس ائمہ مجمہزین۔ پس حضرت عیسیٰ الطَلِیظُلُمُ کی زندگی کا سب سے بڑا ثبوت میسے کہ آج تک امت محدید کا اس پراجماع چلا آرہا ہے۔

## بتيسوين دليل

یعنی اوهر دجال ہوگا اور اُدهر امام مہدی جماعت کو گھڑے ہوں گے۔ لڑائی تیار
ہوگا اور اِس طرف نزول مسے ہوگا تو بیا یک عجیب کیفیت ہوگا۔ مرز اصاحب نے ''امام کم
منکم '' کو ابن مریم پر معطوف بنا کر یوں معنی کیا ہے کہ جب ابن مریم از ے گا اور تمہار ا
امام جوتم میں ہے ہوگا' اس طرف ترجمہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ عیلیٰ بن مریم
مسلمانوں میں پیدا ہوگا مگر معطوف معلوف علیہ دوالگ الگ ہوتے ہیں توضیح معنی ایوں ہوگا
مسلمانوں میں پیدا ہوگا مگر معطوف معطوف علیہ دوالگ الگ ہوتے ہیں توضیح معنی ایوں ہوگا
کوشیکی بن مریم بھی اتریں گے۔ اب اگر اترنے کا معنی بقول مرز اصاحب '' پیدا ہونا ہے''
تو مرز اصاحب سے امام مہدی کا پیدا ہونا ضروری ہوگا۔ مگر مرز اصاحب امام بھی خود بنتے
تو مرز اصاحب سے امام مہدی کا پیدا ہونا ضروری ہوگا۔ مگر مرز اصاحب امام بھی خود بنتے
ہیں۔ یہ کہنا کہ بیعطف تفییر ہے غلط ہے۔ کیونکہ عربی میں عطف تفییری عطف بیان کو کہتے
ہیں۔ وہاں حرف عطف ''و' بنیں ہوسکتا۔ یہ جملہ صالیہ ہاس کا ترجمہ جواو پر لکھا گیا ہے
کہمض خیالی تفییر ہے مسلم طربیں ہوسکتا۔ یہ جملہ صالیہ ہاس کا ترجمہ جواو پر لکھا گیا ہے
کوشی خیالی تفییر ہے مسلم طربی ناصری النظافی ہونا ناز ل ہوں گے۔

# اكتيبويرليل

اجماع امت سے بید مسئلہ ثابت ہے۔ امت محمد بیری اس بات پر اجماع ہوچکا ہے کہ حضرت مسی النظیمی بجسد ہ العصری آسان پر زندہ اٹھائے گئے۔ اب تک زندہ ہیں اور آخری زمانہ میں زمین پر نازل ہوں گے۔

تفیر بحرالحیط ج س س س پ که:قال ابن عطیة واجمعت الامة علی ما تضمنه الحدیث المتواتو ان عیسی فی السماء حی وانه ینزل فی الحدیث المتواتو ان عیسی فی السماء حی وانه ینزل فی آخو الزمان - ترجمه: تمام امت کاس پراجماع بو چکا ب که حضرت عیلی النظیم بخد والعصری آسان پرزنده موجود بین اور قیامت کے قریب نازل بول گے جیسا که بحد والعصری آسان پرزنده موجود بین اور قیامت کے قریب نازل بول گے جیسا که

پينتيسوس دليل

عن ابى هريرة قال قال رسول الله الله والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها - (بارى الم)

ر جمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ کہتے ہیں کہ فر مایا رسول اللہ ﷺ نے کہ: '' قسم ہے اللہ پاک کی بہت جلدا بن مریم منصف حاکم ہو کرتم میں اتریں گے۔ پھر عیسائیت کی صلیب کوتو ژ ویں گے اور خزیر کوفل کرائیں گے اور جزیہ کوموقو ف کریں گے۔اور مال بکثر ت لوگول کو دیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔لوگ ایسے مستغنی اور عابد ہول گے کہ دیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔لوگ ایسے مستغنی اور عابد ہول گے کہ ایک سجدہ ان کوساری دنیا کے مال ومتاع سے اچھا معلوم ہوگا''۔

یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحاح میں روایت کی ہے۔ اس میں ابن مریم کے جونشان بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک نشان بھی سے ( کاذب مرزا) میں پایا مہیں جاتا۔

حچىتىيوى دلىل

عن جابر بن عبد الله فينزل عيسى ابن مريم فيقول امير الناس صل بهم فيقول لا فان بعضكم أمام بعض - (الزاممال)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ 'عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو لوگوں کا امیر انہیں نماز پڑھانے کے لئے کہے گا۔ پس وہ انکار کریں گے اور فرما کیں گے کہتم میں سے بعض بعض کے امام ہیں۔'' اس حدیث میں اس امت کے تین محافظ الگ الگ بیان کئے گئے ہیں: اول: تو خود حضور ﷺ دوم: عیسیٰ الطبیعیٰ

تيسرے:امام مہدى التَّلَيْقِينَ جو پہلے دو كے درميان آئيں گے۔

اب اگر ایک کو دوسرے میں داخل کریں جیسا کہ مرزائی ازروئے بروز کرتے ہیں۔ تو تین ہستیاں الگ الگ نہیں روسکتیں۔اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسی النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامی

تينتيسوين دليل

عن ابن عباس الله قال قال رسول الله الله فعند ذلک اخی عیسلی ابن مویم من السماء. (کزاهمال ۲۵ مرد) ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کدفر مایا '' نبی کریم اللہ فی نے کداس حالت میں میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے''۔ اس حدیث میں آسان سے نزول صاف طور پر فذکو ہے۔

چونتيسو ين دليل

عن ابی هریرة علیه قال قال رسول الله الله الله الله عیسی ابن مریم بفج الروحا بالحج او بالعمرة او منهما جمیعا۔ (ملم شریف) ترجمہ: محمل میں حضرت ابو بریرہ سے روایت ہے کہ میٹی ابن مریم التک فی روحا سے جج یا عمرہ یا وونوں کا احرام با تدهیں گے۔ (مسلم)

اں حدیث میں میچ ابن مریم العَلیٰظۂ کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ جج کریں گے۔ نقلی میچ (مرزا) نے تمام عمر حج نہیں کیا۔ اورجبکہ سپائی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچے جس جگہ یہوع تھا، یہون فے ایک بھاری جھاءت کا نزویک آناسا۔ تب اسلنے وہ ڈرگر گھر چلا گیا۔ اور گیاروں شاگرد سور ہے تھے۔ لیس جبکہ اللہ نے اپنے بندے کوخطرے میں دیکھا، اپنے سفیروں جرائیل اور میخائل، رفائیل اور اوایل کو تھم ویا کہ یہوع کو دنیا ہے لیس ۔ تب پاک فرشتے آئے اور یہوع کو دکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑکی سے لے لیا۔ لیس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ اب تک اللہ کی تنہج کرتے رہیں تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ اس کی کہ مشکل بن جانے اور بھائی دیئے جانے کا ذکر ہے۔

# حاليسوين دليل

#### (ابن ماجه بإبزول ميسلي (١٤١٤)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ المام سے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ ہوا، حضرت ملاقات موی میں ہیں ادرابراہیم علیم المام سے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ ہوا، حضرت ابراہیم القلیلی نے لاعلمی ظاہر کی۔ تب حضرت موی القلیلی سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے جمی لاعلمی ظاہر کی۔ تب حضرت عیلی ابن مریم القلیلی پر آئی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جس انز کر گیا اور کہا کہ میں انز کر کے قیامت کے ظہور کا تحج علم التد کو ہی ہے چھر و جال کے خروج کا ذکر کیا اور کہا کہ میں انز کر

247 المارة المار

برق اینانی

ال حدیث سے ثابت ہوا کہ امامکم منکم اور" امیر الناس" سے مراد امام مہدی میں اور امام مہدی کی موجودگی میں حضرت عینی التقلیق نازل ہوں گے۔ سینتیسویں دلیل

عن ابی هریرة قال قال رسول الله گی یوشک من عاش منکم
ان یلقی عیسلی ابن مویم اماما مهدیا حکما عدلا۔ (مندام احم)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا ''رسول اللہ گئے نے کہتم میں سے جوزندہ
رہے گاوہ عیسلی ابن مریم سے ملاقات کرے گاجوامام ہوگا ہدایت یا فتہ منصف اور عادل ۔
اس میں بیدا شارہ ہے کہ حضرت خضر النظامی حضرت عیسلی النظامی سے ملاقات
کریں گے۔ کیونکہ با تفاق محدثین آ باس وقت تک زندہ تھے۔

اژتیسویں دلیل

عن ابى هريرة مرفوعا: ليهبطن ابن مريم حكماً عدلاً \_ ترجمه: يعنى نبى كريم في نفض فرمايا ابن مريم حكم اورعدل موكراتر \_گا\_ ال جله "هبوط" كالفظ ب" نؤول" كالفظ نبيس \_ اس بيس مرزائيول كى كوئى وليل نبيس چلے گى \_ ورنه بيثابت كريں كه "هبوط" بمعنى ولادت ب\_

# انتاليسوين دليل

مرزاصاحب نے اپنی تصانیف سرمہ کچٹم آرییص۱۸۳وس۱۸۹ کشف الفطاء ص۲۷- حاشیہ سے ہندوستان میںص۱۹۰۸ تریاق القلوب ۵۰ پر انجیل برنباس کی تصدیق کی ہاوراس کے حوالے دیئے ہیں۔ مرزا قادیانی کی اس مصدقہ انجیل شریف کے نصل ۲۱۵ میں فتنہ سلببی کا حال اس طرح درج کیا ہے:

اتے لل كرول كا - (اين ماجه باب زول ميني الله ا

اس حدیث میں اس کونس یا میننگ کا ذکر کیا گیا ہے جو شب معراج ان چار اولوالعزم انبیاء،ابراہیم،موکی بیسی میں اللام اور محد بیسی میں ہوئی۔اس آسانی چارکونس کے فیصلہ کے مطابق میسی النظامی آخری زمانہ میں زمین پراتز کر دجال کونس کر ہیں گے۔جس میں کا ذکر اس حدیث میں ہے وہی آخری زمانہ میں قاتل دجال ہے۔اب اگر مرزائی ثابت کرویں کہ اس وقت مرزا صاحب آسان پر موجود ہے تو ہم قائل ہوجا کیں گے ورنہ اس حدیث سے روز روشن کی طرح آسان پر میج ابن مریم النظامی کی زندگی اور آخری زمانہ میں زمین پر زول ثابت ہے۔

مرزائی مناظر: بیابن مسعود کا قول ہے حدیث نہیں ہے۔ ابن مسعود نے ہر گر نہیں کہا کہ میں نے بیدذ کررسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ پس بیرحدیث قابلِ ججتے نہیں۔

اسلامی مناظر: بیرحدیث مرفوع اور سیح بے صحابی نے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے۔ معراج میں وہ ہمراہ نہ تھے۔ یقینا انہوں نے جو پکھ بھی نبی کریم ﷺ سے سنا ہے وہی بیان کیا ہوگا۔ مگر آپ کا شک مٹانے کے لئے مندامام احمد سے بیرحدیث پیش کی جاتی ہے۔ مندامام احمد ابن طبل میں بیرحدیث اس طرح درج ہے:

> عن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ قال قال .... النع لعنى عبدالله ابن مسعود نے بى كريم ﷺ سے بنا۔

مرزائی مناظر: (محرسلیم بمقام چک نمبر۳۵ جنوبی) بیصدیث عبداللدابن مسعود کا بکواس ہے۔ وہ غیرمعتبرراوی ہے۔ ہم اس کی روایت نہیں مانتے۔ نوٹ: حاضرین کی طرف سے پیم لعنت وہلامت پرمحرسلیم نے بیالفاظ والیس لئے۔

248 (المعلقة المعلقة ا



فدائے ملت مولانا متبر حبیب (مرریتاییت، لاہور)

٥ حَالاتِإِندُكِي

٥ رَدِقاديانيث



#### حالات زندگی:

مولانا سيد حبيب الله شاه بن سيد سعد الله شاه كي ولا دت ٥ تتمبر ١٨ ٩ ء كوجلاليور جمَّان صلع محجرات (پنجاب) میں ہوئی۔مثن ہائی اسکول وزیر آ بادضلع گوجرانوالہ سے میٹرک کیا۔ مختلف اساتذہ ہے دین تعلیم حاصل کی۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے متمس العلمهاءمولوی سید محمد ممتاز علی (۱۸۷۰ء-۱۹۳۵ء) کے دارالا شاعت پنجاب لا ہور سے بطور کلرک ملازمت كا آغاز كيااور پهرما منامه "پهول" اور" تهذيب" كا يديشر ب- بعدازال مشهور تشمیری مورخ منشی محمد دین فوق (۱۸۷۷ء-۱۹۴۵ء) کے ساتھ د کشمیری میگزین' سے وابسة ہو گئے۔اس کے بعد فوج کے سی محکمے میں جرتی ہوکرشنگھائی (چین) چلے گئے۔ ١٩١٤ء ميں فوج كى ملازمت ہے سبكدوش ہوكر كلكتے بينيج اوراخبار''رسالت'' ميں ملازمت اختیار کرلی۔ بعدازاں اپنا ذاتی اخبار''ترندی'' کے نام سے جاری کیا۔اس وقت صورت حال بیتھی کہ پنجاب میں گورز سرمائکل او وائر (۱۸۲۴ء-۱۹۴۰ء) کی سخت گیری کے باعث اخبارات بند ہو چکے تھے اور یہال کے لوگول کو جنگ کی خبروں کے لئے دوسرے صوبوں کے اخبارات و کھنے پڑتے تھے۔اس طرح ''ترندی'' بھی لا ہور میں مکنے لگا۔ ''تر مذی'' کے پنجاب میں واضلے پر پابندی لگی تو ''رببر'' جاری کیا۔اس کا داخلہ بند ہواتو "نقاش" نكال ليا-اس كے بعد لا ہورآ كر ١٩١٩ء ميں روز نامه" سياست" نكالا جو ١٩٣٧ء تک با قاعدگی کے ساتھ اشاعت پذیر ہوتارہا۔

فدائے ملت سید حبیب صحافی بھی تھے اور قومی رضا کاربھی۔ چنانچہ جب کوئی تحریک اٹھتی تو اس میں آپ کا جوکر دار ہوتا ،اس کی عکاس ان کے اخبار'' سیاست'' میں ہوتی ۔ آپ کومشا کنے عظام خصوصاً امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوری (۱۸۴۱ء-۱۹۵۱ء)

کا تعاون وسر پرتی حاصل تھی۔ آپ اعلیٰ درجے کے اخبار نویس، بہت اچھے مقرر اور اسلامی تاریخ سے خوب واقف تھے۔ شعر وشاعری سے بھی اچھا خاصالگاؤ تھا۔ زندگی کا بیشتر حصہ لا ہور میں گزرا۔ نہایت مختی، جفاکش، باہمت، دوستوں کے مخلص دوست اور دشمنوں کے خت دشمن تھے۔ بڑے سے بڑے آفیسراورلیڈر سے مکراجانے میں تامل نہ کرتے تھے۔ مخت دشمن تھے۔ بڑے سے بڑے آفیسراورلیڈر سے مکراجانے میں تامل نہ کرتے تھے۔ وقع الدیانیت :

روز نامہ سیاست کے مالک ہونے کی وجہ سے ابتداءً یہ موقف قائم کر لیا تھا کہ کی جمہ منہ بی فرقہ کے متعلق مواد کو اس روز نامے میں شامل نہیں کریں گے۔ تحریک قادیا نیت کے مقدمے میں اس کی وجہ خود بیان فرماتے ہیں کہ:

''مدیر و مالکان سیاست بفضلہ تعالیٰ حفی المذہب سی مسلمان ہیں۔ اور وہابی، چکڑ الوی، قادیانی یا دوسرے ایسے فرقوں سے آنہیں دور کا تعلق بھی نہیں۔ اسلیے کہ بیتفریق اتحاد ملت کے لیے مصرب، نہ صرف بید بلکہ فتندار تداو کے زمانہ میں اور مظلوی جاز کے موقع پر وہابی گروہ کی سینے زور یوں کے خلاف' سیاست' وین حقہ کی ایسی خدمت بجالایا کہ اپنے بروہابی گروہ کی سینے زور یوں کے خلاف' سیاست نہ بھی خوب بیگانے کے منہ سے صدائے آفریں بلند ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی سیاست سیجھی خوب بیگانے کے منہ سے صدائے آفریں بلند ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی سیاست سیجھی خوب سیجھتا ہے کہ اس کا حلقہ مل سیاسیات سے زیادہ نسبت رکھتا ہے''۔ لہذا بیفرقہ وار جھڑوں میں بادل ناخواستہ کم حظر دیر جلد سے جلدان سے اجتناب کرتا ہے''۔

پھراپنے اس موقف سے برخواست ہوکرائی روز نامے میں ایک بے نظیر قبط وارسلسلہ شروع کیا جس نے قادیا نیوں کو لا جواب کر کے رکھ دیا۔ موقف میں تبدیلی کے محرکات اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ:

‹‹لَكِينَ الْكِرُوزِ مِينِ حسبِ معمول صبح دفتر مين پهنچا-اپنااخبار ديکھا تواس مين چيخة

المان کے حوالہ کر دیا جو مدیر صاحب نے شائع کر دیا۔

المان کے حوالہ کر دیا جو مدیر صاحب نے انگل خالی تھا اسلام سے جلسہ کے سلسلے میں لا ہور میں عارضی طور سلسلے اور دفتر ' سیاست' میں ازارہ کرم فروکش ہیں۔اس مجٹ پر پچھ کھنے کا ذمہ لیا اور مولوی اسلام نے جوالہ کی سامت نے انہیں اجازت دی۔انہوں نے رواروی میں مضمون لکھ اسلام سے حوالہ کر دیا جو مدیر صاحب نے شائع کر دیا۔

ان حالات میں مولوی آزاد صاحب کا مرزائی گروہ کے متعلق بہتر مضمون ہیں وقلم کے سے معذور بونا کوئی بڑی بات نتھی لیکن بید مضمون ایک قادیائی صاحب کیلئے اس کا بہانہ بن گیا کہ وہ مجھے آ کر مرزائیت کا پیام دیں میری اور ان کی ملاقات اکبری دوازہ کے باہر ہوئی۔اور ان کی باتوں کے جواب میں مجھے ناچار عرض کرنا پڑا کہ تحرکی کو دوازہ کے باہر ہوئی۔اور ان کی باتوں کے جواب میں مجھے ہی میں بینہیں آ سکتا کہ کوئی شخص اور یان کے بطلان کے دلائل ایسے واضح ہیں کہ میری سجھے ہی میں بینہیں آ سکتا کہ کوئی شخص سے اس تحرکی پر ایمان لاسکتا ہے۔اس پر وہ چکے اور فرمایا کہتم دلیل بیش کرو۔ میں نے مرض کیا کہر بازار بحث کرنے سے معذور ہوں۔''سیاست'' میں میرے دلائل مطالعہ فرما کے کہ مضرور کچھ کھو۔ میں اسی وقت لوٹ کر دفتر میں آیا۔اور سیاست' میں ایک خذرہ کھا جس میں بدرلیل مضمون کی اشاعت پر اظہاراف موں کرنے کے بعد مجھ نے کہ خدرہ کھے کا وعدہ کیا تھا اور بیسلسلما کی عہد کے ایفا میں سیر دفتم ہوا''۔

ایست' میں ایک خذرہ کھے کا وعدہ کیا تھا اور بیسلسلما کی عہد کے ایفا میں سیر دفتم ہوا''۔

سیاست کی بیا تھی بیا تھی ہوا نہی کے الفاظ میں بیش خدمت ہے:

ما خلاصہ اس طرح بیش کیا ہے جوانہی کے الفاظ میں بیش خدمت ہے:

"اس خیال ہے کہ ناظرین کرام کومیرے استدلال کے بیجھنے میں آسانی ہو، میں ان

کے داوی نبوت کے متعلق اختلاف ہوا ہو۔ مرزا صاحب واحد مدی نبوت ہیں جن کے دماوی نبوت کے متعلق خودان کے معتقدین میں اختلاف ہے۔

آ مھویں دلیل: مرزاصاحب مدعی نبوت ہیں اور خدائے تعالی نے نبوت کا درواز ہ لردیا ہے۔

ٹویں دلیل: مرزاصا حب نبوت کے مدعی بھی ہیں اور سے انکار بھی کرتے ہیں۔ دسویں دلیل: مرزاصا حب پرایسے الہامات ہوئے ہیں جوخودائی فہم میں نہیں آئے مالانکہ میرے علم ویقین کے مطابق ونیا میں کوئی پیغیبر یا نبی ایسانہیں گذرا جس پرخدائے العالی نے اسقدر بے اعتمادی کی ہوکہ اس کو پیام بھیجا ہواور پھراسکو پیام کے معنی نہ سمجھائے

گیارہویں دلیل: مرزاصاحب کے ایسے الہامات کی وجہ سے جوخود مرزاصاحب الہامات کی وجہ سے جوخود مرزاصاحب الہام ہے، مدعیان نبوت کا ذہر کے لیے ایک وسیع میدان ہوگیا ہے۔ آئے دن ایک نبی علم نبوت بلند کیا کرے گا اور کے گا کہ مرزاصاحب کے فلال الہام کی وضاحت کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔

ہارہویں ولیل: مرزاصاحب نے مجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر سدی میں ایک مجد دہوتا ہے۔لیکن وہ پہلے ہارہ سوسال میں سے کی مجد د کا نام نہیں بتا سکے۔ مالا لکہ ہر پیغیبر نے اپنے سے پہلے گذر ہے ہوئے انبیاء میں سے بعض کا نام ضرور لیا ہے۔ تیر ہویں ولیل: مرزا صاحب نے الہامات کے نام سے قرآن وحدیث کی بعض آیات میں تقرف کیا ہے۔

چود ہویں ولیل: مرزا صاحب کی پیشگوئیاں نبط ٹابت ہوئیں اور انہوں نے خود

دلائل کو جوتر یک قادیان کے متعلق میں نے پیش کئے ہیں ایک جگہ جمع کئے دیتا ہوں۔ باتی تفصیلات ہیں جوان دلائل کے ثبوت میں سر دقلم ہوئیں۔ بیدلائل ملاحظ فرمائے:

پہلی دلیل: مرزاصاحب کی تحریر مبتندل اور پیش پاا فنادہ اغلاط سے پڑ ہے۔ لہذا ہے الہامی عبارت نہیں ہو علق جس کوخدا کی زبان کہتے ہیں۔

دوسری دلیل: میراایمان ہے کہ حضور شافع المذنبین کے دین کی تجدید کے لیے اگر کوئی مرسل آئے تو وہ جس طرح مجنون ، کا ہن اور ساح نہیں ہوسکتا ، اسی طرح شاعر بھی نہیں ہوسکتا اور مرز اصاحب شاعر تھے مگر کلام شاعری کے لحاظ سے ناقص ہے۔

تیسری دلیل: مرزاصاحب کے دعاوی کی کثرت وندرت اور ایکے تنوع کا بیرحال ہے کہانسان ان کی فہرست ہی کود کیھ کر پریشان ہوجا تا ہے۔

چوتھی دلیل: مرزاصاحب فرزندخدا ہونے کے مدعی میں اور بیعقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔

پانچویں دلیل: مرزاصاحب کا ایک دعویٰ الوہیت کا بھی ہے بینی آ پکوخو دخدا ہونے کا دعویٰ ہے ہی تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔

چھٹی دلیل: میرے عقیدہ کے مطابق احمد مجتبے محمد بھٹے خاتم النبیین ہیں۔ مرزائی صاحبان بھی حضور ممدوح کی شان میں خاتم النبیین کے الفاظ استعال کرتے ہیں مگر مجھے علی وجہ شہادت علم ہے کہ خاتم النبیین کا جومفہوم عام مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے۔ وہ احمدی جماعت کے مفہوم ذہنی ہے کوسول دور ہے۔

ساتویں دلیل: تقریباً ہر پنجبر کے معتقدین مرتد ہوئے۔ لیکن شاید تاریخ عالم میں مرزا صاحب کے سواکوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں کسی نبی پرایمان لانے والوں میں اپنے نبی



# جي يكِ قَالِى يَان

يعقيده جمارے لئے كيوں قابل قبول نہيں؟

(سَنِ تَصِنْيُفْ: 1933 )

\_\_\_ ثَمِينَتِ لَطِيفٌ \_\_\_

فدائه متولانا سيرحبيب

( مُدريتيانيت ، لاجور )

پیشگوئی کی صحت کومعیار نبوت تشہرایا ہے۔

پندرہویں دلیل: مرزاصا حب کے بعض افعال واقوال پیٹمبرتو کجاعام انسان کی شان کے شایان بھی نہ تھے۔

سولہویں دلیل: مرزاصاحب نے کوئی ایسا کا م بطور نبی نہیں کیا جوائے وعویٰ نبوت کو ضروری یامسلمانوں کے لیےمفید ثابت کرے۔

ستر ہویں دلیل: مرزاصاحب کی بعض کارروائیوں سے اسلام اورمسلمانوں کوسخت نقصان پہنچا۔

اٹھار ہویں دلیل: مرزاصاحب نے کرشن کو نبی ظاہر کر کے خودان کے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا۔اور بیددونوں باتیں تعلیم قرآن حمید کے خلاف ہیں۔

نوٹ: سلسلہ عقیدہ ختم نبوت میں کتاب تحریک قادیا نیت سے قبل مصنف کی جانب سے مذکور ہتم ہیدات شامل نہیں ہیں۔

سید حبیب مرحوم نے تمام زندگی حق وصدافت کا پھر پر الہرایا۔ کئی بارقید و بندگ صعوبتوں سے نبرد آ زماہوئے۔ ہر ظالم و جابر سے فکرانے میں ذرہ بھر بھی تامل نہ کیا۔ تمام زندگی اوگول کی سفارشیں کرنے ہمتا جول کی امداد کا جنن کرنے اور مظلوموں کی دادری کے لئے افسروں سے جھڑ نے والے اس بے لوث مرد مجاہد نے اپنے لئے غربت کی زندگی ہی کوتر جیح دی۔ ۱۳ جماد کی الاول میں اور جمعة المبارک کوتر جیح دی۔ ۱۳ جماد کی الاول میں اور جمعة المبارک آ باس دنیائے فانی سے دار آخرت کی طرف رحلت فرمائی۔ آپ کی آخری آ رامگاہ لا ہور کے شہور و معروف قبرستان میانی صاحب میں ہے۔

# نهایت ضروری گذارش

مسّلہ قادیان پر قلم اٹھانے سے قبل میں دوایک با تیں لکھ دینا جا ہتا ہوں ٹا کہ کوئی

الماننی پیدانه ہوسکے۔

اول: مجھے اپنی علمی کم مائیگی کا احساس ہے۔ میں بدرجہ مجبوری اس موضوع پر قلم اٹھار ہا ہوں ورنہ بیر کام سیاسی اخبار نویسوں کا نہیں ہے۔علائے کرام کا کام ہے جنہیں قرآن پاک اور

مدیث شریف وغیره پر کامل عبور ہے۔

دوم: مجھے کی گروہ ہے بحث کرنامقصو ذہیں۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری دانست میں تخریک قادیان کیوں میرے لیے اور مجھالیے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔
موم: اس مضمون میں احمدی مرزائی یا قادیانی الفاظ کے استعال میں کسی خاص اہتمام ہے
کام نہیں لیا گیا اور ندان کے استعال ہے کسی کی جنگ یا دل آزاری ہی مقصود ہے۔ احمدی تو
ایسالفظ ہے جومرزائی صاحب کے پیروخودا پنے لیے بصد شوق استعال کرتے ہیں کہ ان کے
پیروخودا پنے لیے بصد شوق استعال کرتے ہیں کہ ان کے
پیروخودا پنے ایے بصد شوق استعال کرتے ہیں کہ ان کے
پیروخودا پنے اور یان وہ شہر ہے جسکے متعلق النے ہادی کا اپنا

شعرے کہ: نعر

زمین قادیان اب محترم ہے جموم طلق سے ارض حرم ہے (در شین اردو سفیا ۵)

لہذا کسی صاحب کو قادیان سے نسبت دیناان کے لیے وجہ دل آزاری نہیں ہوسکتا مجھے اگر کوئی میرے اجداد کی نسبت سے مکی ، مدنی ، حجازی ، عربی یا وطن کی نسبت سے بخاری تشمیری پنجابی ، ہندوستانی ، یاایشیائی کہتے تو مجھ پرایسا خطاب ہرگز گرال نہیں گذرسکتا۔

نیز مجھے پیجی عرض کرنے دیجئے کہ مرزا صاحب خود کو غلام احمد قادیانی لکھا

لفظ کوسلم ہے کمتر جان کرمسلمانوں کیلیے محدی کا لفظ تجویز کیا۔ لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ ایک ہے مسلمان کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی وجہ مسرت وغرور ہات ہونہیں سکتی کہ اسے اس کے مرشد وہادی کے اسم مبارک سے نبیت دی جائے نتیجہ بیہ ہوا ہے کہ ہرمسلمان برزبان حال وقال فخر ومباہات سے نعرہ بلند کرنے لگا کہ

محدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں اورعیسائی اپناسامندلے کررہ گئے۔

چہارم: میری دلی خواہش ہے کہ اس تحریر میں کوئی کلمہ یا فقرہ اشارۃ یا کنایۃ ایسا نہ ہو جو کسی پر گراں گذرے ۔ لیکن اگر ایسا ہوتو اسکومیری لغزش تصور کیا جائے اور اگر مجھے اس کی طرف متوجہ کیا گیا تو مجھے عذر تقصیر میں کوئی تامل نہ ہوگا۔

پنچم: میں نے کسی شخص ہے اس مضمون کی تدوین میں سوائے ازیں کوئی امداذ ہیں لی کہ بعض روستوں ہے کتابیں حاصل کی ہیں۔استدلال تمام تر میراا پنا ہے۔لہذا آگر بالفرض ولائل سے میرے استدلال کو کوئی صاحب رد کر سکیں گے تو وہ شکست میری ذاتی شکست ہوگا۔ اس سے میرے ہم عقیدہ یا دوسرے علماء یا عوام پر کوئی اثر نہ ہوگا۔

ششم جتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ حوالے سچے ہوں اگر کوئی حوالہ غلط ہویا اس کا مضمون یا ستاب کا صفح نہ ہوتو اس کو ہو کتا بت یا لغزش قلم سمجھا جائے توجہ دلانے پر مجھے اس کا تھیجے شائع کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا .....

(سد) صبيب

کرتے تھے۔ چنانچہ ازالہ اوہام طبع اول کے صفحہ ۸۶ پر اور طبع خانی کے صفحہ ۹۰ پر آپ لکھتے ہیں کہ:''میرے ول میں ڈالا گیا ہے کہ اس وفت بجز اس عاجز کے تمام ونیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں''۔

اگر چداس حوالدے مقصود صرف اس حقیقت کا ظہار ہے کہ مرزاصا حب نے خود
اپنے لیے قادیانی کا لفظ پند فر ہایا۔ لبذاان کے سی مرید کے لیے بیلفظ نہ صرف ہتک آ میز
ای نہیں ہوسکتا بلکہ وجہ فخر و مباہات ہونا چاہے۔ تا ہم اس موقعہ کی بیرع ض کر دینا بھی بے جانہ
ہوگا کہ مرزاصا حب کا بیخیال صحیح نہ تھا کہ اس وقت کوئی شخص دنیا میں ایسا نہ تھا ہو' نہلام احمہ
قادیان' ہواس لیے کہ ضلع لودیا نہ میں موضع قادیان موجود ہے۔ اورضلع گورداسپور میں تین
قادیان ہیں جن میں سے ایک میں مرزاصا حب رہتے تھے اور ایک قادیان میں ' نہلام احمہ
قادیان ہیں جن میں سے ایک میں مرزاصا حب رہتے تھے اور ایک قادیان میں ' نہلام احمہ
قادیان ' ایک اور شخص موجود تھا۔ جو قریش قوم سے تھا اور مرزاصا حب کا ہم عمر تھا اور اگر چہ
تعض اشخاص کے لیے مرزاصا حب کا بہی خیال ان کے دعاؤی کے ردگر نے کے لیے کا فی
دیل ہوسکتا ہے تا ہم میں نے اس کو پھے ذیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس لیے کہ میرے پاس زیادہ
وزن داراعتراضات موجود ہیں۔ لہذا میں نے بیوا قعم تذکر ڈ سپر دقلم کیا ہے۔ اور اس

رہامرزائی کالفظ سواس کے متعلق عرض ہے کہ بانی تحریک قادیان کی حیات میں ایک سالانہ جلسہ کے موقعہ پرمولوی محمرعلی صاحب ایم۔اے امیر جماعت احمد بیدلا ہور کی شان میں کئی نے مرزاصاحب کی موجودگی میں بیشعر کہا تھا کہ رئع

کیا ہے دازطشت ازبام جس نے عیسویت کا یہی ہیں وہ یہی ہیں وہ یہی ہیں کی مرزائی اور مرزا صاحب آنجہ انی نے اس شعر کی داد دی۔ یوں بھی انسان غور کر بے تو ایخ مرشد سے کوئی نبیت اس کے لیے دجہ آشفتگی نبیس ہوسکتی۔عیسائیوں نے عیسائی کے ا

افتتاح اسباب بفاتحه الكتاب

حمد و ثنا جو تيري كون و مكان والے الحمد الله

يارب بر دو عالم دونوں جبان والے رب العالمين

بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے الوحطن

گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے یمی حص

بیثک رحیم ہے تو رحت نثان والے الرحیم

یوم جزا کے مالک خالق ہمارا تو ہے ملک یوم الدین

تجدہ ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جبتو ہے ایاک نعبد

الداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے وایاک نستعین

تیری بی بارگاہ میں بیہ بھی اک آرزو ہے رستہ دکھادے سیدھا او آسان والے اہد نا الصواط المستقیم

و معلى المالية المالية

وہ راستہ وکھا تو پروردگار عالم صواط جس پر چلا کئے ہیں پرہیزگار عالم اللین

نعرت تھی جن کو ملتی تھے ہے نگار عالم انعمت علیھم

اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم تیری نظر میں تضہرے جو عزو شان والے عاجز حبیب کو تو ان کی نہ راہ چلانا عاجز حبیب کو تو ان کی نہ راہ چلانا

مغضوب ہیں جو تیرے اے خالق زمانہ المغضوب علیھم

گراہ ہوئے جو تجھ ے اے صاحب یگانہ ولا الضآلین

ہے عرض تجھ سے آئی اے قادر و توانا مقبول سے دعا ہو او لا مکان والے امین

(سير) حبيب

تحريك قَادَيَان

ا ..... کلمه محدرسول الله منسوخ ہو چکا اور اب بیلوگ جوکلمہ پڑھتے ہیں وہ بول ہے: لااله الا الله محمد مهدى رسول الله.

r ....ان کی دانست میں نماز موقوف ہو چگی ہے۔ بیلوگ حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں ایک شخص بلندآ واز ہے ذکر شروع کرتا ہے اور باقی اسکا ساتھ دیتے ہیں۔ ۳ ....ان کی رائے میں مبدی آ چکے۔

غرض ان کے معتقدات عجیب وغریب ہیں۔ جن مہدی حضرات یا ان کے پیروؤں کا پیۃ چلتا ہے۔ وہ کامیاب مہدی ہیں۔ نا کام مہدیوں کی تعداد کا کوئی انداز ہ ہی نہیں۔مثلاً ضلع گجرات میں ایک گروہ ہے۔جو مال کے ساتھ بیٹے ، بہن کے ساتھ بھا کی اور بٹی کے ساتھ والد کے تعلقات کی حرمت کا قائل ہی نہیں۔ان کے مبدی کا حکم ہی ہیہ ہے کہ ا بنی بیوی کو مال یا بهن کهه کریکارو-

غرض اگر آپ تلاش کریں گے۔ تو آپ کو ہرگلی میں کوئی نہ کوئی ایسا صاحب عزم مل جائے گا۔ جولہم من اللہ ہونے کا دعویدار ہوگا۔ اکثر صاحب قلم کامیاب ہوتے ہی پیری اوراس کے بعد ملہم ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں کلکتہ کے ایک بہت بڑے عالم اس غلطہمی یں مبتلا ہو گئے تھے۔اوراگر چہوہ دعویٰ مہدیت ہے باز آ گئے۔تا ہم اب تک ان کی تحریر کا رنگ وہی ہے۔ جوکسی ایسے ہی شخص کا ہوسکتا جس کو یقین ہو کہ وہ پچھے بھی لکھ رہا ہے۔ کس قوت فوق العادة كاشارے جكم يا تائيد ككور باہ-

القصه اسلام کی گذشته ساڑھے تیرہ سوسال کی زندگی میں جس قدر مدعی نبوت یا مہدیت یامسیحیت پیدا ہوئے ۔ان سب میں سے مرزاصاحب قادیانی بھی ایک ہیں۔مگر السنة بين كديد بهت كامياب ثابت موئ بين حالانكديد يج نهيس - قلت مطالعه يا عدم

#### قبطاول(۱)

ادعائے نبوت کوئی نئی بات نہیں۔حضور سرور کا ئنات فخر وموجودات احد مصطفے محد مجنیے ﷺ کی شریعت کے ماتحت دعوی نبوت کرنے والوں کی ابتداخودخواجہ دو جہان کے عہد ہی میں شروع ہوئی جواب تک جاری وساری ہے۔اور پیکہنامشکل ہے کہ کب ختم ہوگی؟اور بيكوئى تعجب كى بات نبين \_علامه ا قبال كالكي شعركه معر

ستیزہ کاردہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بواللہجی اس کی صدافت نا قابل انکار ہے مسلمہ تو مرد تھا۔حضور ختم رسل (بِاَبِیُ انتَ و اُمِّی یَا رَسُولَ الله ﷺ) کے زمانہ میں ایک سے زیادہ عورتوں نے بھی نبوت کا وعویٰ کیا تھا۔مسیلمہ اور ایک مدعیہ نبوت عورت کی ناکامی نے دونوں کو متحدہ ہونے پر مجبور کیا، مشاورت ہوئی، دونول تنبا تھے۔ اسکے ہیر ومرشد علیہ اللعنة بھی آپنچے۔ شیطنت کے پینگ برو ہے بدکاری و مےخواری کے لطف اڑے اور ٹی پیغیبرنی صاحبہ مسیلمہ سے روزے اور نماز بطور حق مهر بخشوا كراورا پنامندكالا كرك هر كوسدهاري-

اس وقت ہے کیکراب تک مسلمانوں کوراہ ہدی ہے منحرف کرنے کے لیے کئی خدا کئی اوتار کئی پیغمبر کئی فرزندان خدا اور کئی مبدی اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ آغا خال اپنے مريدول كے ليخودخدا ب\_اس كے قفل كاوه پانى جو يورپ كى غليظ رين ناپا كيوں كا حامل ہوتا ہے۔ بطور تبرک بٹتا اور سونے کے بھاؤ بکتا ہے۔ ہندوستان اور عرب میں ایسے گروہ موجود ہیں جو کی داعی ظاہر یا باطن کی آید کے منتظر بیٹھے ہیں۔ یا جن کی دانست میں اب بادی آچکا چنانچہ بلوچتان کے علاقہ مکران میں ایک قوم آباد ہے جس کو ذکری کہتے ہیں۔ ال قوم كاخيال يرب كر (معاذ الله) مناسبت معنوی وطبعی کے لحاظ سے عبداللہ ونشریبی اور عبدالمومن وغیرہ اس کے مستدعلیہ قراریائے ۔عبداللہ ایک بڑا فاضل شخص تھا۔اس کےعلوم وفنون کوابن تو مرت نے و و استک ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ اس کوایک مجذوب کی مانند نہایت میلے اور گندے حال میں و لا بنائے رکھا۔ جب لوگوں میں اس مدعی مہدویت کا خوب چرچا ہوگیا تو اپنی پہلے سے و پی ہوئی جال چلا بعنی فاضل عبداللہ ونشریسی ہے کہا کہ اب اپنا کمال علم وفضل ظاہر کرو۔ چانچەاس كى بتائى موكى تدبير كے موافق ايك دن صبح كے وقت عبداللەنهايت مكلف لباس پہنے اور خوشہو کمیں لگائے مسجد کی محراب میں دیکھا گیا۔لوگوں کے دریا فت کرنے پراس نے بنایا که فرشته نے آسان سے آ کرمیراسینشق کیااور دھوکر قرآن اور موطاوغیرہ کتب آسانی واحادیث وعلوم سے بھرویا۔ مکارمہدی موعوداس بات کوئن کررونے لگا کہ میری جماعت الله تعالى نے ایے آ دى بھی پیدا کئے ہیں جن پر حضرت محمد اللَّلِي الله عند ارتے ہیں اور جس طرح آنخضرت ﷺ کا سینشق کیا گیا تھا۔ای طرح اس عاجز کی جماعت کے ایک ذلیل شخص کا سینه فرشتوں نے شق کر کے قرآن وحدیث اورعلوم لدنیہ سے بھرویا ہے۔ غرض بيركهاس حكيم الامة ونشرليي كطفيل اسكوبهت تيجه فمروغ حاصل ہوا۔

بعض لوگ اس جموئے مہدی کے دعوؤں کوشک وشبہ کی نظرے دیکھتے تھے جن کی فہرست اسم واراس نے عبداللہ کو دیدی تھی جب عبداللہ کا سینیشق ہونے اورعلوم لدنی اس کوعطا ہونے کا مجز وشلیم کرالیا۔ تو اس عبداللہ ہے ہی کہلوایا کہ مجھے اللہ تعالی نے دوز خیول کی شناخت کا بھی نورعطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایسی مشبرک ریاست میں دوز خیول کا رہنا

واقفیت ای اثر کا سب ہے۔ مدعیان نبوت میں سے مرزا صاحب کا میاب بھی شار نہیں ہوسکتے۔ ان کو جو پچھ کا میا بی حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہی ہے یعنی پی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ جہال ہے کا رعلاء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ان کی مخالفت کو اپنا پیشہ بنالیا اور یوں ان کا پروپیگنڈ ہ بڑھ گیا۔ جن علائے کرام نے دلیل سے اور اظہار حق کے لیے ان کی مناسب مخالفت کی ، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اور ان کے حق میں میرے منہ سے دعائے خیر تکاتی ہے۔ مگرا لیے بزرگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔

پس مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت، مجددیت، مسیحیت ومبددیت بیس کوئی نئی بات نہیں ۔ البتہ کرشن کا اوتار بن کرایک بت پرست وکرشن کو پیغیبر بنا دینا ضرورا یک نزالی بات ہے۔ اورائکی بیرجدت طرازی ان کیلئے ایک شان امتیاز پیدا کرتی ہے اوربس ۔

بعثت سرور کونین وصاحب قبلتین کے وقت سے کیراب تک جن لوگوں نے مہدویت کے دعاؤی پیش کئے یا نبوت کے منصب پر قبضہ ٹابت کرنے کی سعی کی۔ان میں سے بعض نہایت کا میاب مدعیان نبوت کا حال بطور مثال سن لیجئے تا کہ آپ کو معلوم موک مرزاصاحب کی ظاہری کا میا بی مقابلة کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ و ھوھدا

#### ابن تو مرت

فتو حات اسلامیہ میں بحوالہ تاریخ کامل وغیرہ لکھا ہے کہ پانچویں صدی کے شروع میں موات حسینی میں سے شروع میں محد بن تو مرت ساکن جبل سوں نے دعوی کیا کہ میں سادات حسینی میں سے جول،مہدی موعود ہوں۔اس کے حالات میں مذکور ہے کہ اس نے امام غزالی وغیرہ اکابر علاء سے تحصیل علوم کے بعدریل و نجوم میں بھی مہارت بہم پہنچائی۔ اور درس و تذریس کا سلسہ شروع کیا۔اس کاعلم وفضل اور زید وتقوی د کھے کراوراس کی جادو بھری تقریریں سن کر سلسلہ شروع کیا۔اس کاعلم وفضل اور زید وتقوی د کھے کراوراس کی جادو بھری تقریریں سن کر

المُنْفِقُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### عبدالمون

الدان تو مرت نے مرنے سے چیشتر اس کوامیر المونین کالقب دیکرا پناجائشین کردیا تھا۔
ادراس سے حق میں سے پیشگوئی کی تھی کہ وہ بہت سے ملک فتح کرے گا۔ عبدالمومن چار(س)
اس کی لوگوں کے ساتھ خاوت واحسان کے سلوک کرتا رہااور چونکہ جوانمر واور بہاور تھا
اس لیے ملک فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نچے جس طرف کو گیا اسکی فتح ہوئی اندلس اور
اب کو بھی اس نے فتح کیا اہم ہے میں اپنے جیٹے محمد کو وابعبد کرکے اپنے مریدول سے
اس کرائی ۔ آخر ۲۳ سال تک مہدی کا خلیفہ اور امیر المونین کہلا کر اور بڑی شان وشوکت سے بادشا ہے کرکے ہے میں مرگیا۔ اور اپنی اولا وکو باوشا ہت وے گیا۔ بے شار مسلمانوں قبل کیا اور مدت العرمحہ بن تو مرت کی تعلیم مہدویت پھیلا تا رہا۔

# ظريف ابوسيج وصالح بن ظريف

دوسری صدی کے شروع میں اس نے حکومت کی بنیاد قائم کی اور نبوت کا دعویٰ کرے نیا ندہب اپنی قوم میں رائج کیا اور پانچویں صدی کے آخر تک اس کی اولا دمیں سلطنت رہی۔ چنا نچے صالح بن ظریف شروع ہی میں اپنے باپ کا مرید ہوا۔ پیخض اپنی قوم میں عالم و دیندار تھا۔ باپ کی طرح اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں مہدی اکبر موں اور میں بن مریم میرے ہی وقت میں نازل ہوں گے۔ اور میرے چیجے نماز پڑھیں موں اور میں من می میرے ہی وقت میں نازل ہوں گے۔ اور میرے چیجے نماز پڑھیں سے اپنانا م خاتم الانبیاء بھی رکھا۔ مفصل حال ابن خلدون میں موجود ہے۔

یدایک جدیدقرآن کے اپنے اوپرنازل ہونے کا دعویدارتھا۔ جس کی سورتیں اس سے مریدنماز میں پڑھتے تھے۔ چندسورتوں کے نام یہ ہیں۔ سورة الدیک، سورة الحمز ، سورة الفیل، سورة اوم ، سورة نوح ، سورة باروت و ماروت ، سورة امنیس ، سورة غرائب الدنیا وغیرہ ٹھیک نہیں۔ لہذاان دوز خیوں کو تل کر دینا چاہیے۔ میرے اس بیان کی تصدیق کے لیے تین فرشتے آسان سے نازل ہوئے ہیں۔ جوفلاں کو ئیں میں موجود ہیں (اور خفیہ طریق سے تین مخلص مرید ایک سنسان مقام پرایک چاہ میں اتار بھی دیئے) حسب الحکم مہدی کا ذب ساری جماعت اس چاہ پر پنچی۔ جہال مکار مہدی نے اول دور کعت نماز پڑھی بعداز ال کنو کیں میں آواز دی کہ

''عبدالله ونشریسی کہتا ہے کہ الله تعالیٰ نے اسے دوز خیوں کی شناخت کاعلم دے' کر حکم دیا ہے کہ دوزخی قبل کردیئے جائیں کیا ہی تھ ہے؟ چاہ میں سے آواز آئی: پچ ہے! پچ ہے!''

ای تقدیق کے بعد بدیں خیال کہ بیعالم تخانی کے فرشتے اوپر آ کرافشائے راز نہ کردیں،ان کو عالم بالا پر ہی پہنچادیا جائے، تو مناسب ہے۔ مہدی موعود نے ونشر یبی وغیرہ سے متوجہ ہوکر کہا کہ بیہ چاہ اب نزول ملائکہ سے متبرک ہوگیا ہے۔ اس میں نجاست وغیرہ گرنے اور اس سے قبر الٰہی نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اس کو بند کردینا مناسب ہے۔ چنانچسب کی رائے سے فوراً اس چاہ کو بند کردیا گیا۔

بعدہ ونشریس کے بتلانے کے موافق سب نالف چن چن کر قبل کر دیئے گئے ہیہ کا م کئی دن میں سرانجام ہوا۔اس طرح مہدی کا ذہبا ہے نخالفین کا قلع قبع کر کے فتنہ وفساد اور ملک گیری میں مشغول ہوا۔اور ۲۴ سال تک مدعی مہدویت رہ کرعبدالمومن کو جانشین کر کے مرگیا۔

#### تحربيث قاديان

#### قطروم (۲)

د تو پداران میسجیت و مهدویت کی جماعت کثیر میں سے صرف تین اشخاص کے اس لیے او پر درج کئے گئے ہیں کہ سلمانوں کی موجود و مفلوک الحال کے مقابلہ میں موجود و مفلوک الحال کے مقابلہ میں موجود اللہ تو کئی گئے ہیں کہ سلمانوں کی موجود و مفلوک الحال کے مقابلہ میں ماران تو کئی ان کی صدافت کی ایک دلیل تا ہے ، اس کا ازالہ ہو سکے ۔ اس لیے کہ جن مرعیان نبوت کا مختصر حال اس سلسلہ میں کیا گیا ہے ۔ ان کی شوکت ثروت و تمکنت اور ان کا جاہ و جلال قادیان سے لاکھول گنا میں کہا تو ہوگئی شان و شوکت موجوب ہونا درست نہیں ۔ اس کو خداوند کر دگار نے اپنے کلام میں ''متاع قلیل'' کا نام میں موجوب ہونا درست نہیں ۔ اس کو خداوند کر دگار نے اپنے کلام میں ''متاع قلیل'' کا نام سے مرعوب ہونا دائش مندی سے بعید ہے ۔

ہے۔ ہوں سے مرزاصاحب کے دعاوی کی تکذیب نہیں ہوتی اس کے لیے زیادہ اولی دلائل کی ضرورت ہے۔ میں جن دلائل کی بنا پرتحریک قادیان سے اتفاق نہیں کرسکتاوہ اللہ ذلافر مائیئے۔

### • پېلى دليل

قرآن مجیدفرقان حمید کے ماننے والوں کواس حقیقت پرناز ہے۔اوراس بات پر
ملمان بجاطور پرفخر ومباہات کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں الہا می کتابوں کے ماننے والوں
میں صرف سلمان ہی ایسے ہیں جن کا ایمان ایک ایسی کتاب پر ہے۔جس میں کوئی تبدیلی
داب تک ہوئی ہے، ندآ کندہ ہوگی اور نہ ہوسکتی ہے۔اوراس کا سب سے برواسب سیہ ہے
ایس طرح اس کتاب کا مصنف لاشریک و ہے مثال ہے۔ ای طرح ہی کتاب بھی عدیل

وغیرہ ۔ 2 سمال تک نہایت استقلال اور کا میابی سے اپنے ندہب کی اشاعت اور بادشاہت کرتار ہا۔اس کے بعداس کے خاندان میں حسب ذیل مشہور ہادشاہ ہوئے

نام بادشاه بدت سلطنت البياس بن صالح من البياس بن صالح بونس بن البياس البياس البياس البياس البياس البياس البياض المحمد صالح كاليزوتا البياض المعمد البداللذ بن البياضية ومحمد صالح البياض المعمد البياض البياض البياض المعمد المعم

ان لوگوں نے بڑی شان وشوکت سے حکومت کی۔ اور ایسے صاحب اقبال و شوکت وجلال تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور خلفاء بھی ان سے ڈرتے تھے۔

#### عبداللدمهدي صاحب افريقنه

سیخف الا مهدویت کا مدگی ہوا۔ اگلے سال افریقہ میں جاکر وہاں کا فر مانرواہوگیا اور مہدویت کا زوروشور سے اعلان کیا۔ ۱۳ سال کی عمریائی اور ۳۲۳ھ میں اپنے بیٹے ابوالقاسم کوولی عہد کر کے اپنی موت سے مرگیا۔ گویا ۲۷سال دعویٰ مہدویت کے ساتھ زندہ رہا۔ اسکی اولا دیس ۵۶۳ھ تک سلطنت رہی اور ۳ فر مانروااس کے خاندان میں ہوئے۔ (مفصل دیکھوائن خلدون جلد چارم اور تاریخ کامل این افیرجید ہفتے)

ایسے اور بہت سے نام پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن میں مندرجہ بالامثالوں کواپنے مقصود کے لیے کافی سمجھتا ہوں ۔

و بنظیر ہے اور اس کتاب مقدس کے مقابلہ میں بھی کوئی اور کتاب تصنیف نہیں ہو گئی۔

پوری کتاب تو بڑی بات ہے قرآن پاک کا اپنادعوئی ہے کہ اس کی سورتوں کی طرح کی ایک

سورۃ بھی کوئی لکھ نہیں سکتا خواہ لکھنے والا ایک ہو یا دنیا جہان کے تمام عالم و فاضل و عام

انسان حیوان فرشتے دیوی اور دیوتا جمع ہو کر بھی ایسی کوشش کیوں نہ کریں۔ اسلام دشمنوں

سے گھرا ہوا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور پورپ کے قارونوں کا روپیہ پائی

گر ح بہہ چکا اور پادر یوں نے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی گر اس کی ایک لاکار کا جواب نہ دے

کی طرح بہہ چکا اور پادر یوں نے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی گر اس کی ایک لاکار کا جواب نہ دے

سکے۔ وہ للکار کیا ہے: ان کہنتم فی ریب مما نؤ لنا علیٰ عبدنا فاتو ا بسورۃ من

مثلہ و ادعو ا شہداء کم من دون اللہ ان کنتم صادقین ٥

یعن محدرسول اللہ ﷺ پرجوقر آن ہم نازل کررہے ہیں اس کے بارے میں تم کو چھ شک ہوتو آگرتم ہے ہو سکے تو اس کی ایس ایک ہی سورۃ تیار کرلا وَاوراللہ تعالیٰ کے سوا جمس کوچا ہوا پی امداد کے لیے بلالو۔

غور کیجئے ساڑھے تیرہ سوسال میں اس دنیا میں گتنے آ دی آئے اور چلے گئے۔ ہر لمحد کی آبادی کئی سوکروڑ کی ہے۔ بیصرف انسانوں کی تعداد ہے۔ غیرانسان مخلوق اس کے علاوہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد سے چند آئیتی قرآن پاک کے مقابلہ میں تیار نہ ہوسکیں۔ بیہ قرآن پاک کی صرف زبان کا اعجاز ہے۔ دوسری خوبیوں کا توذکر ہی کیا۔

پس جس مسلمان کی نگاہوں میں قرآن پاک کی بیخو بی ھب چکی ہو۔ وہ سی مدمی البہام کی تائیز نبیس کرسکتا۔ جب تک کہ وہ مدمی البہام ایسا بیان اورالیسی زبان نہ لائے جس کا دنیا میں جواب نہ ہو۔

مرزاصاحب کی تحریروں کومیں نے بغور پڑھاہے میں اس کتاب میں بار ہاا پل

میں ہر بات مخضر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا عبارت کے طویل نمونے مبتذل طرز تحریر کے ثبوت میں پیش کرنا نہیں چاہتا۔ ورند مرزا صاحب کی تحریر سے ایسے متعدد نمونے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ حق توبیہ کے کہ ساری تحریر کا معیار ادب بہت اونی ہے۔ اوراد بی لحاظ ہے تحریر کی خوبی کا نمونہ کہیں شاذونا در بی نظر آتا ہے۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کے بے مثال طرز تحریر پرایمان لانے کے بعد میں یعین نہیں کرسکتا کہ خدائے قرآن مجید نے جب ایک اور نبی تجدید دین محمد کے لیے بعیجا تو خدا (معاذ اللہ) طرز تحریر کو بھول گیا یا عربی کی بجائے اردو کے اختیار کرتے ہی اس کی زبان میں فرق آ گیا لیکن یہاں تو عربی بھی غلط ہے۔

# دوسرى دليل

بعث خاتم النبيين كے زمانہ ميں كفار نے حضرت امى لقب (فداہ امى والى) پر جو الاام لگائے ان ميں آپ کوساحر کا ہن مجنون اور شاعر بھى كہا گيا خداوند گھ اللہ نے ان سام لگائے ان ميں آپ کوساحر کا ہن مجنون اور شاعر بھى كہا گيا خداوند گھ اللہ نادہ زور الاامات كى بڑے زور ہے تر ديد كى ۔ اور الزام شاعرى كى تر ديد ميں قدر بے زيادہ زور کے کام ليا ہے۔ مير اايمان ہے كہ حضور شافع المذنبين كے دين كى تجديد كے ليے اگر كوئى سال آئے تو وہ جس طرح مجنون كا بمن يا ساحر نہيں ہوسكتا۔ اسى طرح شاعر بھى نہيں ہوسكتا۔ اسى طرح شاعر بھى نہيں ہوسكتا۔ اسى طرح شاعر بھى نہيں ہوسكتا۔ يہن ميں بھى جلوہ نمائى كى ہوسكتا۔ يہن ميں بھى جلوہ نمائى كى ہوسكتا۔ يہن ميں بھى جلوہ نمائى كى ہوسكتا۔ يہن كى خرواہ وہ شاعرى اردوكى ہو يا ہولى كہ ميران كى نثر كى طرح ان كى شاعرى بھى نہايت مبتندل ہے۔خواہ وہ شاعرى اردوكى ہو يا فارى كى ۔ سارا كلام اس كانمونہ ہے۔ لہذا ميں اس وليل كوطول دينے ہے گريز كرتا ہوں۔

قطوم (٣)

جناب محم مصطفیٰ کے دین کی سب سے بڑی خوبی سادگی ہے حضور کا دعویٰ جناب محم مصطفیٰ کے دین کی سب سے بڑی خوبی سادگی ہے حضور کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں اور اسکے بندے ہیں اور اسکے بندے ہیں اور اسکے حکوف سے کہ کو گئی ایکے چینہیں۔ برتکس اس کے مرز اصاحب کی تحریک کے خلاف میری میں گئیسری دلیل

ہے کہ ان کے دعاؤی کی کثرت ندرت اوران کے توع کا بیرحال ہے کہ انسان ان کی فہرست و کچھ کر پریشان ہوجا تا ہے ٹمونڈ آپ کے چندا شعار ملاحظ فرمایئے لکھتے ہیں کہ نعر منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد احمد کہ مجتبے باشد شاید کہاجائے کہ ادبی چٹی اروں سے مذہب کو کیا واسط؟ البذا میں پھرعرض کروں کا کہ قرآن پاک نے جب ہمارے مذہب کی بناہی اس بات پررکھی ہے کہ زبان کو معیار صدافت قر اردیا اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس کی زبان لا جواب ہے تو اب کسی وجہ ہے اس کی اہمیت کو گھٹانا قرآن پاک کے ایسے اصول کو نظر انداز کرنا ہے جو خدائے قرآن اکلیم نے معیان نبوت کی تکذیب یا تصدیق کے لئے ہمیں عنایت کیا ہے۔

اگر مرزاصاحب کا دعویٰ بیہ نہ ہوتا کہ ان کی زبان کا ذمہ دار بھی خود خدا ہے۔ لا شایداس اعتراض کی اہمیت کچھ کم ہوجاتی لیکن ایسانہیں ہے۔ مرزا صاحب بہ بانگ دہل کتاب نزول کمیسے کے صفحہ ۵۲ پر فرماتے ہیں۔

'' یہ بات بھی اس جگہ بیان کردینے کہ لاکن ہے کہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پر دازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں کیونکہ جب میں عربی میں یااردو میں کوئی عبارت بکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھتے علیم دے رہاہے۔''

پھرای کتاب کے صفحہ ۵۵ پر لکھتے ہیں۔''ایبا ہی عربی فقرات کا حال ہے عربی تحریروں کے وقت میں صد ہافقرات وحی متواتر کی طرح دل پر وار دہوتے ہیں اور بایہ کہ کوئی فرشتہ ایک کاغذ پر لکھے ہوئے وہ فقرات دکھا دیتا ہے۔''

غرض مرزاصاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی تحریرا عجاز خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریر مبتندل ہوتی ہے۔جیسا کہ مرزاصاحب کی اسی محولہ بالاتحریر سے
ظاہر ہے۔ جواعجاز تحریر کے متعلق نزول آمسے سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ہید کہے کہ
قرآن پاک کے نازل کرنے والے خداوند قد وس نے مرزاصاحب کو مبعوث یا مقرر فرما کر
اعجاز تحریر دھایا تو سوائے ازیں کہ اس کے لیے دعائے ہدایت کی جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

س کرش ہونے کا دعویٰ

مرزاصاحب نے سیالکوٹ میں لیکچر دیا۔ بیا نومبر ۱۹۰۴ء کی بات ہے۔ بیلیکچر قادیان کی جماعت کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ اس لیکچر میں آپ نے کرشن ہونے کا دعویٰ سیا۔اس کے بعد آپ البشریٰ کی جلداول کے صفحہ ۵ پرخودکو ''ہے کرشن جی رودرگو پال''

فرماتے ہیں۔

س.... اوتارہونے کا دعویٰ

ہندوؤں کو ٹاطب کرکے جناب مرزاصاحب کتاب البشریٰ کی دوسری جلدکے صفحہ ۱۱۱ پر لکھتے ہیں کہ'' برہمن اوتار (یعنی مرزاصاحب) سے مقابلہ اچھانہیں۔''

۵ ..... آربوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ

س البشرى بى كى جلداول مين صفحه ٥ يرمرز اصاحب في آريول كابادشاه

ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

٢ ..... نبوت كادعوى

سے بہت اہم دعویٰ ہے اس کے وجود سے مرزائیوں کی ایک جماعت نے انکار کیا ہے۔ پیطویل بحث کامتاج ہے یہاں اتناہی لکھ دینا کانی ہے۔ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جس کے ثبوت میں متعدد حوالے میش کیے جا کتے ہیں۔

ے..... این مریم ہونے کا دعویٰ

ا پنی کتاب آئیند کمالات کے صفحہ ۳۳ پر مرزاصاحب نے سیج موعود ہونے کا دعویٰ

21 مقيلة خالله المانات

تحريكِ قَادَيَإِن

یشعر کتاب تریاق القلب کے صفی الرموجود ہے۔ پھر برا بین احمد یہ کے حصہ پیٹر میں در نتین کے صفیہ الرا میں در نتین کے صفیہ الرا میں میری بے شار میں کہیں آدم بھی مول کی معقوب ہوں نیز ابرا ہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار میں کہیں آدم بھی مول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ ایسے اشعار کو شاعرانہ تخیل یا تعلیٰ پرمحمول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ آ ہے کہ دعاوی کی فہرست ما شاء اللہ بہت ہی طویل ہے۔ ان کی مختصری روداد ملاحظ فرما ہے۔

ا..... الله تعالى مونے كا دعوى

مرزاصاحب اپنی کتاب آئیند کمالات اسلام کے صفحات ۵۱۵،۵۱۳ میں لکھتے ہیں کہ "دائیتنی فی المنام عین الله و تیقنت اننی هو فخلقت السموات والادض وقلت زینا السماء بمصابیح "ترجمہ: میں نے نیند میں خودکو ہو بہواللہ دیکھا۔ اور مجھے یقین ہوگیا کہ میں وہی اللہ ہوں ایس میں نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور کہا کہ ہم نے آسان کوستاروں سے بجایا۔

٢ .... الله تعالى كفرزند مونے كا دعوى

هیقة الوی کے صفحہ ۸۱ پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالی نے فرمایا : "انت منی بمنزلة ولدی" ترجمہ: تم میرے بیٹے کی جگہ ہو۔ اور پھرالبشریٰ جلد دوم صفحہ ۲۵ پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوخطاب کر کے کہا کہ "انت منی بمنزلة او لادی"

# 9..... ظلمی محمد ہونے کا دعویٰ

ا پی کتاب تحذ گواڑ و یہ کے صفحہ ا • اپر آپ نے ظلمی طور پرمجر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس میں میں میں اور کی سے سفیہ ا

١٠.... احمر ہونے کا دعویٰ

آپ نے اپنے احمد ہونے کا دعویٰ پیش کیا۔ جس کی تفصیل یوں ہے کہ قرآن شریف بیں ایک آیت شریفہ ہے کہ "و مبشواً برسول باتی من بعدی اسمه

مرزاصاحب اپنی کتاب ازالداوہام کی طبع اول کے صفحہ ۲۷ پر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ احدیثیں ہی ہوں۔

ااسس ظلی احمد ہونے کا دعویٰ است ظلی احمد ہونے کا دعویٰ سختہ گولڑ و یہ کے صفحہ ۱۰ اپر آپ نے ظلی احمد ہونے کا دعویٰ کا اسس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اس کا ثبوت ابن مریم کے دعویٰ کی دلیل میں ملاحظ فرما ہے۔

اس کا ثبوت ابن مریم کے دعویٰ کی دلیل میں ملاحظ فرما ہے۔

اس کا شری نامی کتاب کی جدد دوم کے صفحہ ۹۹ پر لکھا ہے کہ

'' حضرت میں موعود (یعنی مرزا صاحب) نے فرمایا کہ آج اللہ تعالی نے میرا ایک اور نام رکھا ہے جو پہلے بھی سنا بھی نہیں تھوڑی سی غنو دی ہوئی اور بیالہام ہوا کہ تمہارا نام محمد نام کے رکھا گیا ہے۔'' تحريكِ قَادَيان

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ'' بید دعویٰ منہم من اللہ اور مجد دمن اللہ ہونے کے دعویٰ سے پچھ بڑا البیس ہے'' نیز اس دعویٰ کے الفاظ آپ کی کتاب از الداوہام میں ملتے ہیں جس کے صفحہ ۱۹۸۸ پرآپ لکھتے ہیں کہ'' نازل ہونے والا ابن مریم یہ یہ ہے کہ جس نے عیسیٰ بن مریم کی طرح اپنے زمانہ میں کی ایسے شخ ولد روحانی کونہ پایا۔ جواس کی روحانی پیدائش کا موجب مشہر تا۔ تب خدا تعالیٰ اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا۔ اور اس اپنے بندہ کا نام ابن مریم رکھا۔''

نیز کتاب ازالہ او ہام کے صفحہ ۲۲۵ پر آپ میچ موعود ہونے کا دعویٰ بھی کرتے بیں۔(طاحلہ بوطیع اول)

نیز سیالکوٹ میں مرزاصاحب نے ایک لیکچر دیا تھا جس کا حوالہ میں قبل ازیں دے چکا ہوں۔اس میں بھی آپ نے بید عویٰ کیا چنا نچے مطبوعہ لیکچر کے صفحات ۳۳،۳۳ پر اس دعویٰ کاذ کرموجود ہے۔

### ٨.... محد بونے كارعوى

لیکن ای پراکتفانہیں۔خدااورعیٹی ابن مریم ہونے کے مدی ہونے کے علاوہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ خود محمد بھی ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی تحریرات موسومہ خطبہ الہامات کے صفحہ الحالم لکھتے ہیں کہ

''خدانے مجھ پراس رسول کا فیض اتارااوراس کو پورا کیااور مکمل کیا اور میری طرف اس رسول کا لطف اور جود کھرا یہاں تک کہ میراو جوداس کا وجود ہوگیا۔'' (اصل عبارت عربی میں ہے میں نے آسانی کے خیال سے اس کا ترجمہ پیش کر دیاہے ) البشري جلداول صفحه ۲۸ پر لکھاہے کہ

''ایک شخص نے میرے پاؤں کو بوسد مامیں نے کہا کہ سنگ اسود میں ہول۔''

۲۰ یعیب ترین دعوی

لیکن سب ہے عجیب دعویٰ وہ ہے جوالبشر کی جلد دوم کے صفحہ ۱۱۸ پر یوں درج ہے ''امین الملک جے سنگھ بہا در''

دعاویٰ کی تو انتہانہیں کہاں تک لکھتا چلا جاؤں۔ابانسان عقیدہ لائے تو تس

دعوى پر؟

قط چهارم (۴)

تربيخ قَادَيَان

١٨ .... مجدد ہونے كا دعوى

آپ كتاب نثان آساني صفحه ٣٨ پر كلصة بين كه

''اس عاجز کودعوی مجدد ہونے پراب بفضلہ تعالیٰ گیار ہواں برس جاتا ہے۔''

اور در مثین فاری صفحه ۴۲ اپر فرماتے ہیں سمو

رسید مژده زغیم که من هال مردم که او مجدد این وین و رهنما باشد

۵۱.... محدث ہونے کا دعویٰ

حمامة البشر كل صفحه 2 پر آپ لكھتے ہيں كە ميں محدث ہوں۔ نيز تو ضيح مرام صفحه ١٤ تا ١٩ ميں بھى بيد عوى موجود ہے۔

١٦ .... مهدى ہونے كادعوى

معيارالا خباريس مرزاصاحب شخه گياره پر لکھتے ہيں۔

''میں مہدی ہوں۔''

۱۵ جزوی وظلی نی ہو نیکا دعویٰ

تفنہ گوٹر وید کے صفحہ ا ۱۰ پر آپ نے بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اس طرح ظلی اور جزوی نبی ہونے کا دعویٰ آپ نے توضیح مرام کے صفحہ کا تا ۱۹ اپر بھی کیا ہے۔

١٨ .... صور ہونے كا دعوى

چشمه معرونت کاصفحه ۲ کملاحظه فرمایئے تو اس میں لکھاہے کہ

''اس جگهصور کے لفظ سے مرادمیج موعود ہیں۔''

خلاف عقل دعاوی کے متعلق ان تو ضیحات کو تسلیم کر لیما کوئی بڑی بات نہیں ہوتی جوایک دانش مند کے لیے لا یعنی ہوتی ہیں ۔ کسی مسلمان سے بلا تکلف و بلا اطلاع پوچھ کرد کھے لیجے کہ کیا ہم تسلیم کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس سے پیدا ہوا یا کسی کواس کی فرزندی کا رتبہ حاصل ہے۔ تو وہ معاذ اللہ کہہ کرا ہے کلمات کے سننے تک سے انکار کرد ہے گا۔ مگر عقیدت وہ شے ہے کہ جہاں ایک دفعہ بیجہ نہ بیدا ہوا۔ موصد ترین انسان اپنے پیر کی ہر خلاف شرع حرکت ہو گئیں شریعت ہجھتا اورا پنے مرشد کے کفرنواز کلمات کوتو حید کی دلیل واضح گردا تیا ہے۔

قادیانی کہیں گے اوراس کے سوااور کہ بھی کیا سکتے ہیں کہ یہ با تیں راز و نیاز کی ہیں۔ جو شخص فنافی اللہ ہو چکا وہ خودکو فرزند خدا سمجھنے لگے تو کیا۔ لیکن پیشر بعت نہیں۔ حضرت منصور نے دعویٰ' اناالحق'' کیا۔ تو شریعت نے ان کی کھال تھنچ دی۔ قرآن انامجم کی تعلیم کی روسے ایسادعو کی خارج از اسلام ہے۔ اورایک نبی کے لیے وہ گفتگو شایان شان نہیں جو کسی مجذوب کی زبان پر جاری ہو عتی ہو۔

اور یوں عیسائیوں سے بھی پوچھ لیجئے وہ کہیں گے کہ''ابتداء میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ تھا کلام خدا تھا۔''

ایک پاکیزہ تثلیث ہے جس میں تولید و ولادت کی آلائش کا ذکر تک نہیں ۔لیکن حقیقت سے کہ ای کلام کوکلمہ کہدکر کہ وہ سے کا نام دیتے اور سے کوخدا کا فرزند مانتے ہیں اور یول محولہ بالا اصول' باپ، بیٹا اور روح القدی' کی تثلیث میں تبدیل ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کونہایت وضاحت ہے تھم دیا کہ وہ ہرگز ہرگز میرند کہیں کہ' خداتین میں سے ایک ہے'۔(قرآن اکلیم)

بلكم وره اخلاص بيس ارشاد موتاع: لم يلد ولم يولده

یکیہ بیان کر کے ایسے عقا کد باطلہ کی ترویج کا دروازہ ہمیشہ کیلئے اور کلیڈ بند کردہ الیا ہے کسی زمانہ میں جب کہ بیکاری تھی مجھے بھی بیشوق پیدا ہوا تھا کہ شاعری کے جسم زام الواجروح ترکیا جائے۔ چنانچے میراا پناا کیٹ عرب نعر

یکاری میں حبیب بھی شاعری کے لطف لیتے ہیں خوب وقت کا ہرجانہ سمجھ کے اس اس زمانہ میں تین نظمیں الی بھی قلم سے فیک پڑیں جو قابل تعریف تھیں۔ا<sup>ن</sup> میں سے ایک الحمد شریف کا ترجمہ ہے۔ جو اس کتاب میں کسی دوسری جگہ در جی لیے ا دوسری علامہ اقبال کے ترانہ کی خمیس ہے اور تیسری میں قل شریف کا ترجمہ ہے۔ آخری اللم

> کے دوشعر میں نعر تاکہ رب خود گلوید سس تر یارب ما

زانکه از آلائش تولید بستی پاک تو کم پولد شانت شده مشهور مُولا سوبکو سی سالله

لم بلداندرقر آنخود مفتى وصف خويش

پہلے شعر میں اب اور رب کے عقائد کا مقابلہ موجود ہے۔ یہی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بنی نوع انسان کا تعلق اب اور ابن کا ہے۔ یعنی باپ اور اولا دکا۔ لیکن اسلام کا عقیدہ اس کے برطس ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خلقت کا پروردگاریعنی رب ہے۔ اور ان دو عقائدہ میں بعد المشر قیمن ہے۔ باپ پیدا کرنے پہمی قدرت نہیں رکھتا، وہ خالت کا منصب ہے مالت کی اجازت اور اس کے تھم ہے باپ نے اولا دپیدا کی۔ لیکن وہ اس کو پال نہیں مگتر خالت کی اجازت اور اس کے تھم ہے باپ نے اولا دپیدا کی۔ لیکن وہ اس کو پال نہیں میں بیاد یکی اجازت اور اس کے تھم ہے باپ کی موت اولا دکی پرورش کو ناممکن نہیں بنادی کی ۔ پر کہ باپ کی موت اولا دکی پرورش کو ناممکن نہیں بنادی کی ۔ پر کہ باپ کی موت اولا دکی پرورش کو ناممکن نہیں بنادی کی ۔ پر تھی از میں رب وہ خدا سے قد دیس باپ ایک آ لہ کار ہے۔ جس کا فعل بہت عارضی ہے۔ بر تھی از میں رب وہ خدا سے قرد دیس کرتا ہے پروردگاریار ب کے بغیرزندگی ہی خارج ازامکان ہے۔

اسلام کے اس عقیدہ نے مسیحت پر فتح پائی۔ مگر مرزا صاحب پھر میجی عقیدہ ک

طرف لوٹ گئے۔جواز بس اندو ہناک ہے۔ طرف لوٹ گئے۔جواز بس اندو ہناک ہے۔

کہاجائے گا کہ مرزاصاحب کوخدا کے فرزند ہونے کا جود کوئی ہے وہ معنوی ہے،
نہ کہ جسمانی ۔اگر بالفرض اس توضیح کوشیح بھی تشلیم کرلیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عیسائی
بھی پنہیں کہتے کہ خدانخو استہ حضرت مریم اور خداوند تعالیٰ میں جسمانی لحاظ ہے زن وشوہر
کے تعلقات تھے جس ہے حضرت سے پیدا ہوئے ۔اوراگر عیسائیوں کے اس دعویٰ کوخداوند
اسلام نے گوارانہیں کیا کہ معنوی لحاظ ہے عیسیٰ النظیمیٰ خدا کے بیٹے تھے۔تو مرزاصاحب
کے مقابلہ میں کیوں اس کلیہ ہے ایک استثنیٰ کو جائز رکھے۔

لیکن حقیقت میہ ہے کہ مرزا صاحب نے عیسائیوں ہے آگے بڑھ کر قدم رکھا ہے۔چنانچے جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں۔

بابوالہی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کی پلیدی اور ناپا کی پراطلاع پائے۔ مگرخدائے تعالی مجھے اپنے انعامات دکھلا دےگا۔ جومتواتر ہوں گے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ دہ بچہ ہوگیا۔ جو بمز لہ اطفال اللہ ہے۔ (تتر هیقت الوجی سخ ۱۳۳)

پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزاصاحب سے فرمایا"انت من ماء نا و هم من فتل" ترجمہ: اےمرزاتو ہمارے پانی سے ہےاور دوسرے لوگ خشکی سے ہیں۔

( ملا حظه بوار بعين جلد ١٣ صفح ١٣٣)

قرآن پاک میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ لہذا ہے کہنا کہ باتی لوگ خشکی سے ہیں۔میری تجھ میں نہیں آیا۔ البتہ اگریباں ماء کے معنی نطفہ کرلیے جائیں تو لغواصحے ہوگا مگر بات بدل جائے گی۔

'' مریم کی طرح مویٰ التلفظیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اوراستغارہ کے رنگ پیں مجھے حاملہ تھ ہرایا گیا۔اور کئی ماہ بعد جو دس ماہ سے زیادہ نہیں بذر بعد الہام مجھے مریم سے میسٹی بنایا گیا۔''

اورای صفحہ پرآ کے چل کر لکھتے ہیں کہ

'' گھرمریم کو جومراداس عاجزے ہے در دز ہوئنہ کھجور کی طرف لے آئی۔'' زبان کے لخاظ سے در دکومؤنث کھنا شایدا عجاز خداوندی ہو لیکن تمام مراحل حمل کے موجود ہونے پر دعوی فرزند خدا کومعنوی تسلیم کرلینا ایک لقمہ ہے، جس کو مجھالیے گئمگار بھی آسانی نے نگل نہیں سکتے۔

> قسط پنجم (۵) پس تحریک قادیان کے خلاف میری چوتھی دلیل

ہے کہ مرزاصاحب نے فرزندخدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور بیں مجھتا ہول کہ

28 (١٠عنه) الخيرة المنافقة (عامله) (علم المنافقة المنافقة

#### چھٹی دلیل

میرے عقیدہ کے مطابق احم مجتنی محم مصطفیٰ علی خاتم النبیین تھے۔ مرزائی ساحبان بھی حضور مدوح کی شان میں خاتم النبیین کے الفاظ استعال کرتے ہیں مگر مجھے علی وبیشہادت علم ہے کہ خاتم النبیین کا جومفہوم عام مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے۔ وہ احمدی جماعت کے مفہوم ذہنی ہے کوسول دور ہے۔ ہماراعقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی سے بیں کہ سرور کا نئات فداہ املی و ابسی کے بعد کوئی ظلی بروزی صاحب شریعت یا بغیر شریعت نبی مبعوث نہیں ہوسکتا۔ اسکے برعکس احمدی جماعت مرز اصاحب کی نبوت کے قائل ہے۔اورخود مرزا صاحب مدعی نبوت ہیں لہٰذا میرے لیے تحریک قادیان قابل قبول نہیں۔ مجھے علم ہے کہ مرزاصاحب کے وہ مرید جولا ہوری جماعت کے نام سے معروف ہیں۔اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں کہ مرزاصاحب مدعی نبوت تھے۔لیکن ہے مسکلہ جدا گانہ بحث کا طالب ہے۔اس موقع پرصرف اتناعرض کرنا کافی ہے۔مرزاصاحب کے معتقدین کی اکثریت غالب ان کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔لہذا میثابت ہوا کہ بیہ اکثریت خاتم النبیین کے الفاظ کے وہ معنی تشکیم نبیس کرتی۔ جو عام مسلمانوں کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ مجھے علم ہے کہ مرزائی صاحبان خاتم النبیین کے متعلق لفظی نزاع اور مجث کے لیے ہروقت تیار رہتے ہیں لیکن میں اس جھگڑ ہے کوغیر ضروری سمجھتا ہوں۔اورماس پر بحث کرنا گناہ جانتا ہوں۔حضرت امام الاعظم ﷺ کا ارشاد ہے کہ کسی مدعی نبوت ہے دلیل یا ثبوت طلب کرنا گفر ہے۔اسلئے کہاس کے معنی میہ ہیں کہ سائل مفتحر بنی نوع آ دم و باعث تخلیق عالم ﷺ کے بعدا مکان نبوت کوچیج سمجھتا ہے۔

غاتم النبیین کے الفاظ پراس لیے بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ حضور کے

اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کے مخلوق خدامیں ہے کی کو بداہیۂ صرافتا کنایۃ اشارۃ یا استعارۃ خدا کا بیٹا مانا جائے۔اس معاملہ میں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارانہیں کہ اس کے پیفیبر محترم بھی کوئی مردا پنا باپ بنائے یا سمجھا در جب سمی مرد کارسول خدا کو اپنا باپ سمجھنا محترم بھی کوئی مردا پنا باپ بنائے یا سمجھے اور جب سمی مدائے برتر وقوانا کو گوارانہیں تو خوداللہ تعالیٰ کو باپ کہنے اور شمجھنے والے کے لئے اسلام کے وسیع حلقہ میں داخلہ کی گنجائش کہاں باتی رہ جاتی ہے۔ چنا نچے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ

محمرتم مُر دول میں سے کی ایک کا بھی باپ نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا بھیجا ہوارسول اور خاتم النبیین ہے۔

### پانچویں دلیل

مرزاصاحب کے ان دعاوی پرنظر دوڑا ہے جن کو میں نے قسط سوم میں جمع کر دیا ہے ان میں ایک دعوی الوہیت کا بھی ہے یعنی آپ کوخو د خدا ہونے کا دعوی ہے۔ میں اس دعوی کے متعلق کچھ کھر عامة المسلمین کی فراست و دانش کی ہتک کرنانہیں چاہتا بلکہ جیسے کہ میں عرض کرچکا ہوں میری ہجھ کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ویت کہ استعارۃ و کنایۂ بھی کی مخلوق کو خالق تسلیم کیا جائے۔ کیا فنافی اللہ کے بہانہ سے کسی کو اللہ مانے والے فنافی الرسول کورسول خدا مان لیس کے اور اگر ایسا ہوتو خدا اور سے کسی کو اللہ مانے والے فنافی الرسول کورسول خدا مان لیس کے اور اگر ایسا ہوتو خدا اور رسول ہونے کے مدعی صاحبان کی تعداد شاید ہزار وں سے بھی متجاوز ہوجائے۔ پس مرزا صاحب کے دعاوی کو تعلیم کرنے سے مجھے اس لیے بھی انکار ہے کہ ان کے دعاوی مساحب کے دعاوی کو تعلیم کرنے سے مجھے اس لیے بھی انکار ہے کہ ان کے دعاوی میں الوہیت کا دعوی بھی موجود ہے۔

المريموجود ہے اس ميں عقيدہ نمبرا كے الفاظ ہيں۔

''میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' برعکس ازیں جماعت قادیان کاعقیدہ سے کہ مرزاصاحب کے دعو کی نبوت سے انکار کرنے والا کا فر ہے میں ان دو جماعتوں کے اختلاف کی وجہ سے سے نتیجہ نکا لئے پر مجبور ہوں کہ مرزاصاحب متضاد با تیں فرما گئے۔لہٰذا ان کی تحریک پر ایمان لانا خارج از مجنور ہوں کہ مرزاصاحب متضاد با تیں فرما گئے۔لہٰذا ان کی تحریک پر ایمان لانا خارج از مجن ہے ایکے تضادیران شاء اللٰد تعالیٰ جداگا نہ بحث بھی ہوگی۔

قطشم (۲)

تحریک قادیان پر مجھے سب سے بڑااعتراض بیہے کہ اس کوایک نبی کی تحریک مانا جاتا ہے اور جیسے کہ میں آ گے چل کر ثابت کروں گا، مرزاصاحب نے ادعائے نبوت گا ایک ایسا درواز ہ کھولدیا ہے جو بھی بند ہوتا نظر ہی نہیں آتا۔ پس مرزاصاحب کی تحریک کے ظلاف میری بعد بعثت انبیاء کے انقطاع کا سب سے بڑا ثبوت سے ہے کہ آج تک کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا۔ اور جن اشخاص نے ایسا دعویٰ کیا وہ بہت کچھ عروج پانے کے بعد ایسے نا کام ہوئے کہ ان کا انجام ختم نبوت کی تو فیق و تا ئید کیلئے بجائے خود ایک دلیل بن گیا ہے۔

مرزاصاحب کے معاملہ میں خاتم النبیین کے مسئلہ پر بحث کرنے کی چندال ضرورت نبیں۔اس لیے کہ مرزاصاحب کے دعاوی متعدد ہیں۔اوراگران کے دوسر وعاوی اوران کے اپنے پیش کردہ دلائل نبوت سے ان کی تکذیب ہوجائے تو اس سوال پر بحث کرنا غیر ضروری ہوجا تا ہے کہ حضرت کلی مدنی العربی (فعداہ اھی و ابھی) کے بعد کمی نبی کے مبعوث ہونے کا امکان بھی ہے یا نہیں ہیں۔ مرزاصاحب کے دعاوی کے خلاف نبی کے مبعوث ہونے کا امکان بھی ہے یا نہیں ہیں۔ مرزاصاحب کے دعاوی کے خلاف خاتم النبیین کے مسئلہ پر بحث کئے بغیر پانچ دلائل پیش کرچکا ہوں اور متعدد مزید دلائل پیش کرنے والا ہوں۔ یہ دلائل ان شاء اللہ نا قابل تردید ہیں۔للہذا میرے لیے بیضروری نہیں کہ بیس سید المرسلین کے خاتم النبیین ہونے کے مسئلہ پر زیادہ تفصیل سے بحث کروں۔

ساتوين دليل

تقریباً ہر پیغیبر کے بعض معتقدین مرتد ہوئے لیکن شاید تاریخ عالم میں مرزا صاحب کے سوا اور کوئی ایسی مثال موجود نہیں جس میں کی نبی کے دعویٰ نبوت کے متعلق اختلاف ہوا ہو مرزا صاحب وہ واحد ہدئی نبوت ہیں جن کے ادعائے نبوت کے متعلق خود ان کے معتقدین میں اختلاف ہے۔ چٹانچہ مرزا صاحب کے مریدوں کے دو جھے ہیں ایک ان کے معتقدین میں اختلاف ہے۔ چٹانچہ مرزا صاحب کے مریدوں کے دو جھے ہیں ایک حصہ کا نام احمد کی جماعت لا ہور ہے اور دوسرا گروہ قادیانی کہلار ہا ہے۔ لا ہوری جماعت کے امیر مولا نامجمعلی کی تصنیف تح کیک احمدیت کے آخری

تحريكِ قَادَيَان

#### آ تھویں دلیل

یہ ہے کہ مرزاصاحب مدعی نبوت ہیں۔اور خدائے اسلام نے نبوت کا دروازہ بند کردیا ہے اسلئے کہ اس نے پیغیمر آخر الزمان ﷺ کوایک کامل دین دیا۔اوراس دین کو ایک کتاب میں منضبط کر کے فرمادیا کہ ہم نے اسے (قرآن کو) نازل کیااور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔حضورا می لقب (فعداہ دو حی) کے بعدا گر کوئی نبی آئے تو کیوں؟اس کے جواب میں یبی کہا جاسکتا ہے کہ وہ نبی آئے گا .....

میں ادب سے عرض کروں گا کہ اسلام کی تر دید ، تنینے و پخیل و تجدید تو خارج از امکان ہے اور نہ مرزاصاحب کا دعویٰ ہی ہیہ ہے کہ وہ ان اغراض ہے آئے۔ لہذا ان پر بحث کرنا فضول ہے۔ قر آن اور اسلام مرادف ہیں۔ لہذا اسلام یا قر آن کی تشریح اور تفییر کرنے والوں کو اگر پیغیبر مان لیا جائے تو شاید ایسے پیغیبروں کی تعداد لا کھوں ہے متجاوز ہو چکی ہے۔ اور ابھی کروڑوں مفسر اور شارح ان شاء اللہ تعالیٰ پیدا ہو کر رہیں گے۔ پس ثابت ہوا کہ اسلام کو کسی جدید نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ لہذا مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت ایک ایسا دعویٰ ہے۔ ہے جسکوکوئی سلیم انعقل مسلمان تشلیم نہیں کرسکتا۔

اگر چدمیں اس بات کا ذ مددار نہیں کہ بیٹا بت کروں کدمرزاصا حب مدگی نبوت تھے یانہیں لیکن چونکدا مکان ہے کہ جماعت لا ہور میری تحریر کے جواب میں پچھ لکھے اور اس

جماعت کو یقیناً میرے دلائل کی مخالفت میں قلم اٹھانے کاحتی حاصل ہے۔ لہذا ضروری ہے کداس مسئلہ کو بھی واضح کر دیا جائے ورنداس جماعت کے لوگ اتنا لکھ کرتمام ذرمدواری سے مجدوش ہوجا کیں گے۔ سید (حبیب) کا تمام استدلال ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ اس نے مرزاصا حب کو مدعی نبوت مان کر بحث کی ہے۔ اور مرزاصا حب سرے سے اس بات کے دو یدار ہی نہ تھے کہ وہ نجی ہیں۔

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ مرزاصاحب وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کے معتقدین میں اکئی بعثت کے مقدے کے متعلق اختلاف ہے لہٰذا ہیکام بہت مشکل ہوجا تا ہے کہ انسان مرزاصاحب کے مقاصد ہشت کے متعلق ان کے مریدوں کے دوگر وہوں میں کس گروہ کے استدلال کو صحیح سلیم کرے۔ اندر میں حالات میں مصروف اس بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کے ادعائے نبوت وانکار دعوئی نبوت کے متعلق دونوں قتم کے اقوال جمع کر دوں۔ اس کے بعد یہ فرض احمدی جماعت لا ہور اور مرزائی احباب قادیان پرعائد ہوگا کہ وہ اپنے رہنما کے دعوئی کے متعلق قلم اٹھا کر مقاصد بعث میں جو تضاد ہے اس کی تاویل کریں۔ جواصحاب اس بات کے قائل ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعوئی نبوت کے قائل ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعوئی نبوت کے قائل ہوں کہ داوی نبوت کی مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعوئی نبوت کے قائل ہوں وہ ان کے دعاوی نبوت کی مدل تا دیل بیش کر میں اور جواصحاب ان کے دعوئی نبوت کے قائل ہوں وہ ان کے انکار کی مدل تا دیل بیش کر میں اور جواصحاب ان کے دعوئی نبوت کے قائل ہوں وہ ان کے انکار کی مدل تا دیل بیش کر میں اور جواصحاب ان کے دعوئی نبوت کے قائل ہوں وہ ان کے انکار کی مدل تا دیل بیش کر میں اور جواصحاب ان کے دعوئی نبوت کے قائل ہوں وہ ان کے انکار کی مدل تا دیل بیش کر میں وہ ن فرم کی مدل تا دیل بیش کر میں ون فرم کیں۔

مجھے اتنااور عرض کرنے دیجئے کہ مرزاصاحب کے جومریداس بات کے قائل بیں کہ مرزاصاحب نے دعویٰ نبوت نہیں کیاان کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے۔ چنانچاس خیال کے مرید حضرات کے سردارمولانامحم علی صاحب امیر جماعت احمد میدلا ہورا پنی کتاب

تحریک احمدیت کے صفحہ ۳۰ پراس حقیقت کوشلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

''چنانچاس (یعنی مرزاصاحب مدی نبوت سے یائیس) بناء پر مار پی ۱۹۱۳ میں جماعت احمد یہ کے دوگر دو ہوگئے۔ فرق اول یعنی اس فریق کا جومسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے اور آنخضرت میں کے بعد دروازہ نبوت کو کھلا مانتا ہے ہیڈ کوارٹر قادیان رہا ، اور دوسر فریق نے اپناہیڈ کوارٹر لا ہور میں قائم کیا۔ فریق قادیان کی قیادت اس وقت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اور فریق لا ہور کی مصنف کتاب ہذا کے ہاتھ میں اور اب ید دونوں جماعتیں اپنے اپنے طور پر الگ الگ کام کر رہی ہیں اور گو بلی ظ تعداد کشرت فریق قادیان کو حاصل ہے۔ لیکن اثر اور رسوخ کے لحاظ سے عام مسلمانوں میں فریق لا ہور غالب ہے۔''

ظاہر ہے کہ مسلمان جب مرزاصاحب کے متعلق سے فیصلہ کرنے ہیٹھیں گے کہ مرزاصاحب مدعی نبوت تنے یانہیں تو وہ اکثریت کے قول کواپنے لیے دلیل شلیم کریں گے اورا قلیت کے معتقدات کور دکرنے پرمجبور ہوں گے۔

قبل ازیں کہ مرزاصاحب کے اقوال سے بیدواضح کرنے کی کوشش کروں کہ وہ مدعی نبوت سے میں ان کے ادعائے نبوت سے انکار کرنے والوں کے سردار مولا نامجمعلی صاحب ایم ۔اے کی ذاتی تحریوں سے بیٹا بت کرنا چا بتنا ہوں کہ وہ خوداس بات کے قائل رہ چکے میں کہ مرزاصاحب نبی تھے۔مولوی صاحب اپنے ان اقوال کا مطالعہ کریں اور پھر بتا کیں کہ مرزاصاحب نبی جو تبدیلی ہوئی وہ کب اور کیونکر پیدا ہوئی۔ آپ کے محولہ بالا اقوال درج ذیل ہیں۔

سر ..... چونکہ فتنہ ہر چہارا کناف میں پھیل چکا ہے۔اسلئے یہی وہ آخری زمانہ ہے۔جس میں موعود نبی کا نزول مقدر تھا۔(ربو ہوجلد ۱ سفیہ ۸)

ہم ..... آیت کریمہ میں جن لوگوں کے درمیان اس فاری الاصل نبی کی بعثت لکھی ہے آسے.... آیت کریمہ میں جو بخت کھی ہے آخوین کہا گیا ہے اور یبی وہ لفظ ہے جو بخت یا جس کے مترادف الفاظ ان تمام پیشگو ئیوں میں لکھے ہوئے ہیں جو تیج موعود کے متعلق ہیں۔(ریویوجلد ۲ صفح ۲۹)

۵ ..... پشگوئی کے بیان میں اوپر بیز کر آچکا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ایک نام دجل من ابناء فار س بھی ہے (ربو پوجلد اصفی ۹۰)

۲ .... ان ابتدائی اور خارجی امور کے فیصلہ ہے اب ہم اس حالت میں ہو گئے ہیں کہ اس نبی آخر الز مان کی تصدیق کو بیجھے کیلئے اندرونی شہادت پرغور کریں۔ (ربع پوجلد اسفہ ۹۹) کے .... قرآن شریف اور حدیث نبوی پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت کی کی دوبعث یا دوظہور ہیں۔ اور آپ کے دونا موں مجداور احد کی میں انہی دوبعثوں کی طرف

۸..... جب ہم کی شخص کو مدمی نبوت کہیں گے تو اس سے مرادیہ ہوگی کہ وہ صرف نبوت کا مدعی ہے یا بالفاظ دیگر کامل نبوت کا مدعی ہے۔(اللہ ۃ فی الاسلام سفیہ ۲۸۸)

9 .....قرآن شریف نے جوانتیازی نشان سچاور جھوٹے کے درمیان قائم کیا ہے۔ اس کی روسے حضرت مرزاصاحب کے دعویٰ کو پر کھو۔ جھے تجب آتا ہے کہ اعتراض کرتے وقت تو عیسائی اوراس سلسلہ کے مخالف بڑی بڑی باریکیاں نکالتے ہیں گراس موٹی بات کونہیں سمجھتے کہ ایک مدعی نبوت میں کی امتیازی نشان کا پایا جانا ضروری ہے۔ (ربو پوجلہ مسفوہ ۱۷) ۱۰ .... حضرت میں موعود علیا اصلاۃ واللام کے دعویٰ کی صدافت کو پر کھنے کیلئے منہاج نبوت پر اگرکوئی شخص چلے تو ایک لمحہ کیلئے بھی اس کے ول میں کوئی شبہ باقی نہیں روسکتا گذشتہ نہ ہی تاریخ پر نظر ڈال کرغور کرو کہ جن لوگوں نے کسی مدئی نبوت کوقبول کیا اور جنہوں نے انکار کیا تاریخ پر نظر ڈال کرغور کرو کہ جن لوگوں نے کسی مدئی نبوت کوقبول کیا اور جنہوں نے انکار کیا ان کا انکار کس بناء پر تھا۔ (ربو پوجلہ ۱ مسئویہ ۱۷)

اا ۔۔۔۔۔ ہرایک نبی نے جوخدا کی طرف ہے آیا ہے دوباتوں پرزور دیا ہے اول یہ کہ اوگ خدا پرایمان لاکیں۔ اور دوسرایہ کہ اس کی نبوت کو اور اس کے منجانب اللہ ہونے کو تسلیم کریں۔ ان میں اول الذکر امر تو اس کے مشن کا اصل مقصد ہوتا ہے اور ٹانی الذکر کا تسلیم کرنا اس واسط ضروری ہوتا ہے کہ دوہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ خدا پر زندہ ایمان بغیر نبی کے مانے کے پیدا نہیں ہوسکتا۔ جس طرح آج نادان معزض اعتراض کررہے ہیں کہ حضرت مرزاصا حب اپنے آپو نعو ذباللہ خدا کے برابر تھمراتے ہیں۔ اس طرح عیسائیوں نے بھی ہمارے نبی میں ایکوں نے بھی ہمارے نبی میں ایکوں کے بیمی ہمارے نبی میں ایکوں نبیا کہ نبیا کہ نہیں کہ نبیا کر نبیا کہ نبی

برابر بنانا چاہابعینداسی قدیم سنت البی کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت مرزاصاحب کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ (ریویوجلد مسفوہ ۲۷)

ا ..... باقی رہا بیامر کہ اس دعوی میں کہاں تک بیسلسلہ بچاہے سواس کوای طریق پر پر کھو جس طریق پر انبیاء سابقین کے نشانات کو پر کھتے ہیں اور کوئی ایسا مطالبہ نہ کروجو پہلے انبیاء عیبم السلام سے کفار نے کیا۔ پہلے انبیاء سے خداکی کیا سنت رہی۔اب بھی وہ اس سنت کے مطابق کا م کر رہا ہے یانہیں۔ (ریویوطہ معنو ۲۹۹)

لیکن ای پراکتفانہیں ایسے حوالے بیمیول دیئے جائے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے لکھتے ہیں۔
سوا ..... بتمام انبیاء پیم السام کی زندگی میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ نبی کواس کے دعوی کے
وقت تک ایک بڑاراست باز اور برگزیدہ انسان عام طور پرتسلیم کیا جاتا ہے اور کوئی شخص نہیں
ہوتا کہ اس پر پچھی عیب لگا سکے۔ لیکن دعوی کے بعد جوالزام نبی پرلگائے جاتے ہیں کہ ان
کی کوئی حرنہیں رہتی ۔ قرآن کر بیم میں اللہ تعالی فرما تا ہے: فقد لبشت فیکم عموا من
قبلہ افلا تعقلون ٥

پیں جس طرح قرآن شریف نے کفار کوملزم کہا۔ ای طرح آج وہ لوگ بھی ملزم کھہرتے ہیں جو جانعے ہیں کداگر جانے نہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں کہ حضرت مرزاصا حب کا زندگی قبل از دعویٰ مسجیت ایک بالکل باوث اور اعلی ورجہ کی راستہازی کی زندگی تھی اور عجیب تربید کہ آپ کے الہامات میں ہینہ وہی عبارت پائی جاتی ہے جو وحی قرآنی میں آئے ضرت کھی کے الہامات میں ہینہ وہی عبارت پائی جاتی ہے جو وحی قرآنی میں تخضرت کھی کے الہامات بی جاتی ہائی جاتی ہے۔ چانچ الہام کے پیلفظ ہیں: ولقد لہشت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون ٥

اب کوئی خداراغورکرے کەھنرت مرزا صاحب کی زندگی قبل از دعوی میسجیت

زمانہ میں ظاہر فرمائے ہیں۔خدا تعالیٰ کی ہتی پر کامل یقین رکھتے ہوں۔اگر بینہیں تو پھر ہمارا ایمان ہمارے منہ کی بات ہے۔ جو محض لاف ہی لاف ہے اور جس کی اصلیت پچھ مہیں۔(ریوبوجلہ ۳سفواا)

 الاصل (رجل من ابناء فارس) كمتعلق جو پيشگوئى وارد بوئى ہے۔اس كى جراقرآن شريف ميں ہے۔ چنانچ سورة الجمعہ ميں آيا ہے هو الذي بعث .... تا ....العزيز الحكيم ٥ ترجمه: خداتووه ٢ كمجس نے امى اوگول ميس سے بيرسول مبعوث کیا کہ انہیں اس کی آیات سائے اور انہیں پاک بنائے۔اور کتاب و حکمت کی انہیں لعلیم دے گووہ پہلے عیاں طور پ<sup>فلط</sup>ی میں پڑے ہوئے تصاور نیز آخری زمانہ میں ایک ایس قوم ہوگی۔جوابھی ان میں شامل نہیں ہوئی۔وہ قوم بھی انہیں لوگوں کے ہمرنگ ہوگی۔اوران میں بھی ای طرح نبی مبعوث ہوگا جوانہیں خدا کی آیات سنائے گا اور انہیں پاک بنائے گا اور انہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دے گا اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ (ریو یوجلد اسفحہ ۹۱) ٨ ...... بهم خدا کوشاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ بهم اللہ تعالی کوایک اور یگا نہ یقین کرتے ہیں اور حضرت محم مصطفی ﷺ کو خاتم الانبیاء اور قرآن کریم کو خاتم الکتب ول سے مانتے ہیں۔اور فرشتوں حشر ونشر قیامت اور مسئلہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ہم حضرت مسیح موعود العَلَيْقِ كَ خادمين الاولين ميں سے ہيں۔ ہمارے باتھوں حضرت اقدی ہم سے رخصت ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود اور مہدی معبود القلیق اللہ تعالی کے سے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لیے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی مثابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے۔اور ہم اس امر کا اظہار ہرمیدان میں کرتے ہیں۔اور کسی ک خاطران عقا كد كو بفضل تعالى نهيس حجوز كية بـ (پيغ مبلدانمبر٢٥موردية بتبر١٩١٣ء)

بعینہ ای قسم کی بے لوٹ زندگی ہے یائمیں جیسے انبیاء کی ہوتی ہے۔ (ربوبوبلدہ سنوا ۲۳)

۱۹ سند افسوں مسلمانوں پر جو حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں اندھے ہوکرانبی
اعتراضوں کو دو ہرارہے ہیں جو عیسائی آنخضرت بھی پر کرتے ہیں بعینہ ای طرح جس
طرح عیسائی آنخضرت بھی کی مخالفت میں اندھے ہوکران اعتراضوں کو مضبوط کررہے
ہیں اور دو ہرارہے ہیں جو یہودی حضرت عیسیٰ النگلی پر کرتے تھے۔ ہے نبی کا یجی ایک
ہیں اور دو ہرارہے ہیں جو یہودی حضرت عیسیٰ النگلی پر کرتے تھے۔ ہے نبی کا یجی ایک
ہیرا بھاری نشان ہے کہ جو اعتراض اس پر کیا جاوے گاوہ سارے نبیوں میں پڑے گا جس کا
ہیتے ہیہ ہوتا ہے کہ جو شخص ایسے مامور من اللہ کور دکرتا ہے۔ وہ گویا کل سلسلہ نبوت کورد کرتا ہے۔ (ربوبوجلدہ سخورہ)

10 ۔۔۔۔۔ یا آخری زمانہ میں ایک اوتار کے ظہور کے متعلق جو وعدہ نہیں دیا گیا۔ وہ خداکی طرف سے تھا۔ اور انکو ہندوستان کے مقدس نبی مرز اغلام احمد قادیانی کے وجود میں پوراکر دکھایا۔ (ربو پوجلد سوفی ۱۱)

المسد حضرت میں کے وقت کے یہودی اور ہمارے نبی کے وقت کے یہودی اور عیسائی بھی تو اپنے آپ کو ایما ندارہ ہی ظاہر کرتے سے لیکن ان لوگوں کا ایمان اس زمانہ کی طرح مردہ ہو چکا تھا۔ ایسے وقتوں میں اللہ تعالی اور نبی بھیج کراز سرنو آسانی نشان دکھا تار ہا اور آخیر پر طالبان حق کو ہم بیہ خوشخری سناتے ہیں کہ ایسا ایک نشان نما اللہ تعالی نے اس زمانہ میں مبعوث فر مایا ہے جیسا کہ اس کا قدیم ہے وعدہ تھا۔ ہاں اس کے پیچھے لگ کر جود نیا میں مسیح موعود ہوکر ظاہر ہوا ہے ہم اس کا فل اور بھی ایمان کو پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ پس ہمارا آخری جواب اس سوال کا کہ آیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟ یہ ہے کہ ہم اسی وقت ایمان کا وعولی کر سکتے ہیں جب کہ ہم اسی وقت ایمان کا وعولی کر سکتے ہیں جب کہ ہم آسی وقت ایمان کا وعولی کر سکتے ہیں جب کہ ہم آسی فائوں کو دیکھ کر جواللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کی وساطت سے اس

## قط مقلم (٧)

مولوی محمر علی صاحب کے معتقدات کے متعلق بحث کوختم کرنے ہے چیشتر میں ایک اور حقیقت کو جائے گاہ ہے کہ مرزاصاحب کے مریدعام مسلمانوں کو کا فرسجھتے ہیں۔ مولوی محمدعلی صاحب کوشلیم ہے کہ تکفیرائی صورت میں ممکن ہے کہ مرزاصاحب کو نبی مانا جائے اور اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو میں مانا جائے اور اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو کا فرجانے والے مرزائی ان کے بیچھے نمازادانہیں کرتے چنا نچواپی کتا ہے کہ احمدیت کے ضحفہ ۲ پرمولوی محمدی صاحب کہ بین کہ

بالآخر حضرت مولوی (نورالدین) صاحب کے انتقال کے بعد جماعت احمہ یہ کے دوفریق ہوگئے۔ ایک فریق کاعقیدہ بیر ہا کہ جن لوگوں نے حضرت مرزاصاحب کی بیت نہیں کی خواہ وہ آئہیں مسلمان ہی نہیں مجد داور سے موعود بھی جانتے ہوں اور خواہ وہ انتخاب کا م ہے بھی بے خبر ہوں وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں اور دوسر نے فریق کاعقیدہ بیر مام کے ہمی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو مسلمان ہے اور کوئی شخص رہا کہ ہر کلمہ گوخواہ وہ اسلام کے کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو مسلمان ہے اور کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جب تک وہ خودرسول اللہ بین کی رسالت کا انکار نہ کرے۔ مسلمہ نبوت موعود جو آج کل فریقین کے درمیان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ در میان اختلاف کا اہم مسئلہ سمبلہ بوت ہو کھڑا اکیا جائے۔

جلی الفاظ کو بغور ملاحظہ فرمائے۔ مولوی محمر علی صاحب سلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکفیرصرف ای صورت ہیں ممکن ہے کہ مرزاصاحب کو نبی مانا جائے اور تکفیر کی علامت بیہ کہ ایسے سلمانوں کے پیچھے نمازادانہ کی جائے چنا نچہ مولوی محم علی صاحب نے پیچھے دنوں اپنی جماعت کے عقائد کے متعلق ایک اعلان لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا جس میں لکھاتھا کہ ہم مکفر مسلمانوں کے سواسب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ہے بات صحیح نہیں۔ میں ذاتی تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ مولوی محم علی صاحب کی جماعت کے آدئی کی غیر احمدی مسلمان کے پیچھے نمازادانہیں کرتے۔ میں خوداس غلط نبی میں مبتلاتھا کہ مولوی محمد غیر احمدی مسلمانوں کے پیچھے نمازادانہیں کرتے۔ میں خوداس غلط نبی میں مبتلاتھا کہ مولوی محمد فی صاحب کی جماعت کے ارکان مسلمانوں کو کا فرنہیں جانتے اور وہ مسلمانوں کے پیچھے نمازادا کی۔ علی صاحب کی جماعت کے ارکان مسلمانوں کو کا فرنہیں جانتے اور وہ مسلمانوں کے پیچھے نمازادا کی۔ علی صاحب کی جماعت کے ارکان مسلمانوں کو کا فرنہیں جانتے اور وہ مسلمانوں کے پیچھے نمازادا کی۔ علی صاحب کی جماعت کے ارکان مسلمانوں کو کا فرنہیں جانتے اور وہ مسلمانوں کے پیچھے نمازادا کی۔ علی صاحب کی جماعت کے درکان مسلمانوں کو کا فرنہیں جانے اور دوہ سلمانوں کے پیچھے نمازادا کی۔ علی صاحب کی جماعت کے درکان میں میں مجتلے میں دینے جھے نمازادا کی۔ علی نمولوی صاحب کے پیچھے نمازادا کی۔ نمولوی صاحب کے پیچھے نمازادا کی۔ ان کھوں کی تعد جب یہ بحث چھڑی تو مولوی صاحب نے کہا کہ جم تو سیدصاحب (حبیب)

کے پیچھے نماز پڑھنے پر تیار ہیں۔ لیکن پھرخود ہی فرمایا کہ ہم مجھ لیتے کہ ایک نماز نہیں ہوئی۔
اس ایک فقرہ نے وہ کام کیا جو ہزاروں دلیلیں اور لا کھوں تحریریں نہ کرسکتیں۔ میری آئکھوں
کے سامنے سے ایک پردہ ہٹ گیا۔ میں نے تینوں نمازیں دہرائیں اور تو بہ کی۔ (مولانا محمد علی صاحب نے میرے اس بیان کوسیاست میں پڑھ کرجواب دینے کی کوشش کی تھی۔ مگر دہ
ناکام رہے ۔۔۔۔مصنف)

مولوی محمطی صاحب کی جماعت کے عام مسلمانوں کو کا فرسجھنے کا دوسرا ثبوت ہیں ہے کہ اگر احمدی جماعت لا ہور کے احباب غیر مرز ائی مسلمانوں کو کا فرنہ جانے تو جدا گانہ نماز کا بندوبست ہی نہ کرتے۔ بلکہ ہم انہیں ہرروز دوسرے مسلمانوں کی طرح مختلف مساجد میں نماز اداکرتے ہوئے دیکھتے علی الخصوص عیدین اور نماز جعدیہ شاہی معجد میں اداکرتے۔ لیکن صورت واقعہ بیہ ہے کہ ان کی علیحد ہ مجدموجود ہے اور بیاسی میں نماز ا دا کرتے ہیں۔ د نیامیں معدلت گشری کا اصول اول یہ ہے کہ کسی شخص کو بلا ثبوت جرم مجرم تسلیم نہ کیا جائے کیکن جماعت احمد میدلا ہور کا اصول اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے۔ وہ ہرمسلمان کو بلا ثبوت مرزائیوں کی تکفیر کا مجرم قرار دیکراس کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کرتے ہیں حالانکه مناسب سیتها که وه هرمسلمان کوتکفیر احدیت سے بری سمجھ کر اسکے پیچھے نماز ادا كرتے۔اورجس كواس جرم كا مجرم مسلم الثبوت جان ليتے۔اسكى قيادت ميس نماز اداكرنے ے انکارکرنے میں حق بہ جانب ہوتے چونکہ میں احمدی جماعت لا ہور کے متعلق اس سلسلہ میں اور پچھ ککھنائبیں چا ہتالہذااس موقعہ پر دوبا تیں سپر دفئم کرنے کی اجازت چا ہتا ہوں۔ اول: پیکه مرزاصاحب کے دعاویٰ کا حلقہ دعویٰ نبوت تک محدود نبیں ۔ للبذااحدی جماعت لا ہور کے ارباب حل وعقد کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو بیربتا کیں کہ مرزاصاحب نے خدا،

النام المنابعة المناب

عليدًة خَمْ النَّبُوةَ السَّالِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّ

ار الدخدا، کرش کلغی والا وغیرہ کے نام سے چوہیں دعاوی کئے ہیں ان کے متعلق اس المات کاعقیدہ کیا ہے۔اس لئے کداگر مرزاصاحب کے گونا گوں دعاوی میں سے ایک کا المان ہوجائے توان کومحدث یا بروزی نبی ماننے کاحق بھی باطل ہوجا تا ہے۔

ورم ہے کہ میں ذاتی طور پرمولانا محمعلی ڈاکٹر سید محمد حسن صاحب اور ان سے کہیں زیادہ اللہ مرزایعقوب بیگ کو جانتا ہوں۔ مجھے افسوں ہے کہ ایسے سیاسی آ دمی کو فدہبی بحث میں کودکر ان کی جماعت کے معتقدات پر لے دے کرنا پڑئی۔لیکن عقائد کے معاملہ میں معافلہ میں المات کو خل نہیں ۔لہذا میں مجبور ہوں کہ اپنی صبح رائے سپر دقلم کروں ۔خدا کرے کہ میری معافلہ کو خل نہیں ۔لہذا میں مجبور ہوں کہ اپنی صبح رائے سپر دقلم کروں ۔خدا کرے کہ میری میں سے مجھے بے انتہا میں میں جائے جس سے مجھے بے انتہا مسرت حاصل ہوگی۔

اب میں بیثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ مرزاصاحب نے نبوت کا دعو کی کیا اخبار بدرمجر بید۵مارچ ۱۹۰۸ء میں مرزاصاحب نے خودکھھا کہ دوں بریم مارے کی میں سیار ہیں۔''

''ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔'' گرآپ براہین احمد بیر حصہ پنجم صفحہ۵۵ حاشیہ پر فرماتے ہیں:

' میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت، ایک وحی الہی اور سے موعود ''وٹے کا دعویٰ تھا۔''

ا پی کتاب هیقة الوحی صفحه ۲۹ میں مرزاصا حب لکھتے ہیں کہ

'' ''فرض اس حصہ کثیر وحی الٰہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فررمخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گذر چکے ہیں ان کو بید حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے اخبارعام مجربیه ۲۲ متی ۱۹۰۸ ، میں مرزاصاحب کا آخری مکتوب شائع ہواتھا اس الیا پ نے لکھا کہ

'' میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اوراگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ اس سے انکار کروں تو میرا گناہ اس ک ان اور جس حالت میں خدانے میرانام نبی رکھا ہے تو میں کیونکرانکارکرسکتا ہوں میں اس پر اللہ ہوں اس وقت تک کہ دنیا ہے گذر جاؤں۔''

والع البلاء كے صفحه الرارشاد ہوتا ہے

'' تیسری بات جواس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ بیہ ہے کہ خدائے تعالیٰ بہر حال ہے تک طاعون دنیا میں رہے۔ گوستر برس تک رہے۔ قادیان کواس کی خوفناک تباہی سے معلوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔''

ای دافع البلاء کے صفحہ گیارہ پر لکھتے ہیں

و سپاخداو ہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

البشرى جلد دوم صفحه ۵ پر قرآن پاک كى ايك آيت ان كے متعلق درج ب

م كار جمدورج ذيل ب

" مهدوا الوگومين تم سب كي طرف الله تعالى كى جانب سے رسول ہوكر آيا

"- Ust

هنی اوی کے صفحہ کو ارتر آن پاک کی ایک آیت کو اپنے البام کی صورت میں میں کرتے ہیں جس کا ترجمہ ملاحظ فرمائے:

"(ا مرزا) توبے شک رسولوں میں ہے ہے۔"

غرض مرزا صاحب کے ادعائے نبوت کے ثبوت میں متعدد مثالیں پیش کی

میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ کیونکہ کثرت وقی اور کثرت امورغیبیا ک میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں نہیں پائی جاتی ۔'' تجلیات الہیہ کے صفحہ ۲۲ پرارشا دہوتا ہے

''میرےزویک نبیاس کو کہتے ہیں۔جس پرخدا کا کلام حقیقی قطعی بکثرت نازل ہو،جوغیب پرمشمل ہو۔اس لیے میرانام نبی رکھا۔ گر بغیر شریعت کے۔'' ۱۱۹ پریل ۱۹۰۸ء کو بدرمیں مرزاصاحب کی ڈائزی شائع ہوئی جس میں تج ریہوا کہ

''ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات ہیں جوتورات میں ندکور ہیں۔ میں کو گی ہا نبی نہیں ہوں پہلے بھی کئی نبی گذرے ہیں جنہیں تم لوگ سچا مانتے ہو۔''

۱۹۰۸ء ۱۹۰۸ کے بدر میں مرزاصاحب کی ڈائری شائع ہوئی۔ آسمیں آپ لکھتے ہیں

''ایسارسول ہونے سے انکارکیا گیا ہے جوصاحب کتاب ہود یکھو جوامورساوی ہوتے ہیں ان کے بیان میں ڈرنانہیں چاہیے۔اور کی قتم کا خوف کرنااہل حق کا قاعدہ نہیں ہماری دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دراصل میززاع لفظی ہے۔خدائے تعالی جس کے ساتھ مکالمہ و مخاطبہ کرے جو بلحاظ کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہو۔اور اس میں پیشگو ئیاں بھی کثرت سے ہوں اسے نبی کہتے ہیں۔اور می تعریف ہم پرصادق آتی ہے ہیں ہم نبی ہیں۔'

اس ڈائری میں آ کے چل کرآپ فرماتے ہیں کہ

''ہم پر کئی سالوں سے وحی نازل ہورہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔اس لیے ہم نمی ہیں امرحق کو پہچانے میں کسی قتم کا اخفانہ رکھنا چاہیے۔''

جائتی ہیں۔لیکن مجھےانتصار مدنظرہے۔لہذاامثلهٔ بالا پراکتفا کرتا ہوں۔

لیکن مرزاصاحب نے اس دعویٰ کواس خیال سے کہ مسلمان اس دعویٰ کو ہنتے ہی ان سے اغماز کریں گے، بھول بھلیاں بنادیا۔

قط مشتم (۸)

مرزا صاحب کے اپنے ادعائے نبوت کو بھول بھلیاں بنانے کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔لیکن میں ایک مثال پراکتفا کرتا ہوں۔آپ نے ۵نومبر ۱۹۰۱ءکوایک اشتہارد یا تھاجو ہو بہودرج ذیل ہے:

## ایک غلطی کاازاله

ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوی اور دلائل سے کم واتفیت رکھتے ہیں۔ جن کو خد بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اور خدوہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کراپنے معلومات کی تکمیل کر سکے۔ وہ بعض حالات میں مخالفین کے سی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں جو واقعہ کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے باوجو داہل حق ہونے کہ ایسا جواب دیتے ہیں جو واقعہ کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے باوجو داہل حق ہونے کہ ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنا نچہ چندروز ہوئے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنا نچہ چندروز ہوئے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے بیاعتراض ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعوی کی سے مرتا ہوا ہوا ہوئے ہیں ہے۔ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ میں دیا گیا۔ حالانکہ ایسا جواب سے خبیس ہے۔ حق بیہ کہ خداتع الی کی وہ پاک وتی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور نبی کے موجود ہیں ندا یک دفعہ بلکہ صد یا دفعہ پھر کیونکر یہ جواب صحیح ہوسکتا ہے کہ اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں ندا یک دفعہ بلکہ صد یا دفعہ پھر کیونکر یہ جواب صحیح ہوسکتا ہے کہ اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں ندا یک دفعہ بلکہ صد یا دفعہ پھر کیونکر یہ جواب صحیح ہوسکتا ہے کہ اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں ندا یک دفعہ بلکہ صد یا دفعہ پھر کیونکر یہ جواب صحیح ہوسکتا ہے کہ اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں ندا یک دفعہ بلکہ صد یا دفعہ پھر کیونکر یہ جواب صحیح ہوسکتا ہے کہ

ایے الفاظ موجود ہیں۔ اور براہین احمد یہ میں بھی جسکوطیع ہوئے باکیس برس ہوئے بیدالفاظ پھوٹھ ورئے بیدالفاظ پھوٹھ ورئے بیدالفاظ پھوٹھ ورئے ہیں۔ ان پھوٹھ ورئے ہیں۔ ان بھر ایک وجی اللہ ہے جو براہین احمد یہ میں ایک وجی اللہ ہے جو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر و علی الدین کله ٥ (دیکھوسفر ۲۹۸ براہین احمد یہ)

اس میں صاف طور پراس عاجز کورسول کرکے پکارا گیا ہے۔ پھراس کے بعدائی اللہ میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے: جو ی اللہ فی حلل الانبیاء یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلول میں۔ (دیکھوبرا بین احمد یہ شویم ۹۰۰)

پرای کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی ہوجی اللہ ہے: محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم-

اس وی الی میں میرانام محد رکھا گیا اور رسول بھی۔ پھر یہ وی اللہ ہے جو صفحہ

۵۵۵ براہین میں درج ہے۔ ونیا میں ایک نذیر آیا۔ اسکی دوسری قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک بی آیا۔ اس طرح براہین احمد یہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کویا دکیا گیا۔

مواگر یہ کہا جائے کہ آنخضرت تو خاتم النبیین ہیں پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آسکنا ہوا گریہ ہوا ہو یا پرانا نہیں آسکتا جس ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ بیشک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آسکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسی النگائی کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے آپ لوگ حضرت کی بیا ہو یا پرانا نہیں اسکا جواب کی بہت کی بیا ہو جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بے شک ایسا عقیدہ تو نمانہ آخضرت جھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بے شک ایسا عقیدہ تو معصیت ہے۔ اور آیت و لکن دسول اللہ و خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدی اس عقیدہ کر صرح می بونے پر کامل شہادت ہے لیکن ہم اس فتم کے عقائد کے سخت مخالف اس عقیدہ کر صرح می نے بر کامل شہادت ہے لیکن ہم اس فتم کے عقائد کے سخت مخالف اس عقیدہ کو کونے کونا کونے کی بیان ہم اس فتم کے عقائد کے سخت مخالف اس عقیدہ کونا کیاں شہادت ہے لیکن ہم اس فتم کے عقائد کے سخت مخالف

ہیں۔اورہم اس آیت پرکامل ایمان رکھتے ہیں جوفر مایا کہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبيين. اوراس آيت ميں ايك پيشگوئي ہے جسكى ہمارے مخالفوں كوخبرنبيں \_اوروہ يہ ك اس آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کردیئے گئے۔اورممکن نہیں کہ اب کوئی ہندویا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسی ملمان نبی کے لفظ کواپنی نسبت ثابت کرسکے۔ نبوت کی تمام کھڑ کیاں بند کی گئی مگر ایک کھڑ کی سیرت صدیقی تھلی ہے یعنی فنافی الرسول کی پس جو شخص اس کھڑ کی کی راہ ہے خدا کے پاس آتا ہے اس پرظلی طور پروہی نبوت کی جا در پہنائی جاتی ہے جونبوت محدیٰ کی جا در ہے اسلئے اس کا نبی ہوناغیرت کی جگہنہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپ نبی کے چشمہ ے لیتا ہےاور نداینے لیے بلکدای کے جلال کے لیے اسلئے اسکانام آسان پرمحمد واحمہ ہے۔ اس کے بیمعنی ہیں کہ محد کی نبوت آخر محد کو ہی ملی گو ہروزی طور پرمگر نہ کسی اور کو پس بیآ یت کہ ﴿ ماكان محمد ابا احمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النّبيين ﴾ اس كمعتى بيه بين كدليس محمد ابا احمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النّبيين ولا سبيل الى فيوض الله من غير توسطه\_

غرض میری نبوت اور رسالت باعتبار محد اور احد ہونے کے ہے، نہ میر نفس کے رو سے
اور بینام ہد حیثیت فنافی الرسول مجھے ملا۔ لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا۔ لیکن
عیسی کے اتر نے سے ضرور فرق آئے گا اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار
کیا ہے۔ صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والانہیں
ہول۔ اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپ رسول مقتدا سے
ہول۔ اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپ رسول مقتدا سے
ہولی۔ اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپ رسول مقتدا سے
ہولی۔ اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اسے درا کی طرف سے
ہولی واسط سے خدا کی طرف سے

م فیب پایا ہے،رسول اور نبی ہول مگر بغیر کی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے اللہ نے کبھی انکارنہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدانے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے سو اب میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکارٹیس کرتا اور خدانے آج سے بیس یں پہلے براہین احدید میں میرانام محمداوراحد رکھا ہےاور مجھے آنخضرت کا وجود قرار دیا ہے الله اس طورے آنخضرت کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزاز لنہیں آیا کیونگ ظل اپنے اثر سے علیحدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پرمجر ہوں پس اسطور سے ضاتم النبيين كى مېزىبىن ئو ئى - كيونكە محد كى نبوت محد تك بى محدودر بى يعنى بېر حال محد بى نبى رېا، نه اور کوئی لینی جبکه میں بروزی طور پر آنخضرت ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محریہ کے میرے آئینظلمیت میں منعکس ہیں تو پھر کونساالگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔غرض خاتم النبیبین کا لفظ ایک الہی مہر ہے۔ جو آنخضرت کی نبوت پرلگ منی ہے۔ ابمکن نہیں کہ بھی بیمبرٹوٹ جائے ہاں بیمکن ہے کہ آنخضرت آیک دفعه بلکه بزار دفعه دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات كے ساتھ اپنی نبوت كابھی اظہار كریں اور په بروز خدانعالی كی طرف ہے ایک قراریا فتاعبد تخارجيها كالتدتعالي فرماتا بواخرين منهم لما يلحقوا بهم اورانبياءكوايخ بروزير غیریت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کانقش ہے کیکن دوسرے پرضرور غیرت ہوتی ہے۔ پس جو محض میرے پرشرارت سے بیالزام لگا تا ہے جو دعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں وہ جھوٹا اور نا پاک خیال ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اورای بنا پرخدا نے بار بارمیرا نام نبی اللہ اوررسول اللہ رکھا مگر بروزی صورت میں میرانفس درمیان نبیں ہے۔ بلکہ مصطفیٰ ہے۔ای لحاظ سے میرا نام محد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور

اس اشتہار میں مرزا صاحب نے نبوت کی قشمیں کی ہیں۔ ایک بلا واسطہ دوم بالواسطہ۔ اور اپنے لئے فرمایا کہ میں بواسط نبوت محمد یہ نبی ہوں مطلب میہ کہ میری نبوت کا ذریعہ پہلے نبیوں کے ذریعہ سے الگ ہے۔ گرمقصود میں سب برابر ہیں۔ چنا نچھا کی مضمون کودوسری جگہ یوں فرماتے ہیں۔

''ایک اور نا دانی بیہ ہے کہ (میرے مخالف) جابل لوگوں کو بھڑ کانے کیلئے کہتے ہے۔

بیل کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ بیان کا سرا سرافتر اہے بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قر آن شریف کے روے منع معلوم ہوتا ہے۔ ایسا کوئی دعویٰ نبیس کیا گیا۔ صرف بید دعویٰ ہیں کیا گیا۔ صرف بید دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں آئخضرت کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں اور ایک پہلو سے میں آئخضرت شرف نبوت کی وجہ سے نبی ہوں اور نبی سے مرادصرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکشر سے شرف موالی کے جانب کے خدا تعالیٰ سے بکشر سے شرف موالی کے دعویٰ کے دعویٰ کا مدون البیا تا ہوں' ۔ (ھیھ الوی موجود)

ال فتم کے بہت سے حوالہ جات ہیں جن میں مرزاصاحب نے نبوت کا صاف صاف دعویٰ کیا ہے مگر بواسطہ نبوت محمد میری صحبہ اصوۃ وانسلام لیکن آپ بعد حصول نبوت دوسر سے نبیوں سے کسی طرح کم نبیس رہے۔

### نطنم (۹)

غرض ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ مرزاصاحب نے بعض مقامات پر اپنی نبوت کا اعلان نہایت واضح غیر مشکوک اور پرزور الفاظ میں کیا ہے۔لیکن دوسری تحریروں میں اس کومشکوک بنادیا ہے۔ واضح اور بھول بھلیاں اعلان نبوت ہر دوقتم کی

52 مقيدة خالله المنافقة عندالله المنافقة المنافق

یہ ہے کہ وہ نبوت کے مدعی بھی ہیں اور اس سے انکار بھی کرتے ہیں ادعائے نبوت ہے آپ کے انکار کا ثبوت ملاحظ فرما ہے

ااکتوبرا۱۸۹ کومرزاصاحب نے ایک اعلان شائع کیا تھا۔ جس بیس آپ نے لکھا کہ

اس عاجز نے ساہے کہ اس شہر کے بعض اکا برعلاء میری نسبت بیالزام مشہور

رتے ہیں کہ شخص نبوت کا مدی ، ملائکہ کا مشر ، بہشت دوزخ کا انکاری اور ایسا ہی وجود
جریل ، لیلة القدر اور مجزات اور معراج نبوی ہے بھی منکر ہے للبذا میں بغرض اظہار الحق عام
وخاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بیالزام سرا سرافتر اہے۔ میں نہ
نبوت کا مدی ہوں اور نہ مجزات اور ملائکہ اور لیلة القدر ہے منکر۔ بلکہ میں ان تمام امور کا
قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں واخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب
باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روہے مسلم الثبوت ہیں۔ اور سیدنا مولا نا حضرت

مجد کے بعد کی دوسرے مدی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کا فرجا نتا ہوں۔ میرالیقین
ہوتے کے دوجی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ ہے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ بھی پرختم۔
اس میری تحریر پر ہرا یک شخص گواہ رہے اور خداوند علیم و سمیج اول الشابدین ہے کہ میں ان تمام

53 استان قيلاً المنظمة المنظمة

کے لیے بچے بخاری میں حدیث موجود ہے۔اس کواگرا یک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا تھمرایا جائے ۔ تو کیااس سے نبوت کا دعویٰ لازم آ گیا؟''

پھر١٨٩٢ء ميں آپ ميں اور مولوی عبدالحكيم صاحب ميں ايک مباحثہ بمقام لا ہور ہوا۔ دوران مباحثہ ميں جب مولوی عبدالحكيم نے بياعتراض كيا كه آپ دعوىٰ نبوت كرتے ہيں۔ تو آپ نے ذيل كى تحرير دى۔ جس پ٣ فرورى ١٨٩٢ء تاریخ ہے۔ اور آٹھ گواہوں كے دستخط ہيں اوراس تحرير كو آپ كى طرف سے ايک اقرار نام ستايم كر كے بحث كا خاتمہ كرديا گيا۔ ہيں اس كے صرف چندفقرات يہاں نقل كرتا ہوں۔ لكھتے ہيں كه

''جس حالت میں ابتداء ہے میری نیت ہے۔ جس کو اللہ تعالی جل هانه خوب جانتا ہے اس لفظ نبی ہے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ جس کے معنی آنحضرت نے منکم مراد لئے ہیں۔ تو پھر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کے لیے اس لفظ کو دوسرے پیرا ہے میں بیان کرنے میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔ سودوسرا پیرا ہے ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا یک جگہ سجھ لیس۔ اور اسکو (یعنی لفظ نبی) کو کا ناہوا خیال فرمالیں۔''

عقائد کو مانتا ہوں جن کے ماننے کے بعد ایک کا فربھی مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے اور جن پر ایمان لانے سے ایک غیر مذہب کا آ دمی بھی معاملمان کہلانے لگتا ہے۔

ایسانی آپ نے اپنی تقریر مور خه ۱۲۳ کتوبر ۱۸۹۱ء میں جو جامع معجد دبلی میں ہوئی اور جوتقریر واجب الاعلان کے نام سے شائع ہوئی ،فر مایا (ملاحظہ ہودین الحق صفحه ۹)

" دوسر سے الزامات جو مجھ پرلگائے جاتے ہیں کہ بیشخص لیلة القدر کا منکر ہے۔ یہ اور مجزات کا انکاری اور معراج کا منکر اور نیز نبوت کا مدعی اور ختم نبوت کا انکاری ہے۔ یہ سار سے الزامات وروغ اور باطل محض ہیں۔ ان تمام امور میں میراوبی مذہب ہے جو دیگر الل سنت والجماعت کا مذہب ہے اور میری کتاب توضیح المرام اور از الداو ہام سے جو ایسے امراض نکالے گئے ہیں۔ یہ نکتہ چینوں کی سراسر فلطی ہے۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقر اراس خانہ خدام بحد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقر اراس خانہ خدام بحد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الا نبیاء کی کے ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہواس کو بے دین اور دائر ہو اسلام سے خارج شبحتا ہوں۔ ایسانی میں ملائکہ اور مجزات اور لیلۃ القدر وغیرہ کا قائل ہوں۔

پھراپنی کتاب از الداوہام کے صفحہ ۳۲ میں تحریر کیا کہ سوال: رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیاہے؟

ا ما الجواب: "نبوت کا دعوی نہیں بلکہ محد شیت کا دعویٰ ہے۔ جوخدائے تعالی کے تکم سے کیا گیا ہے اوراس میں کیا شک ہے کہ محد شیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندرر کھتی ہے۔ جس حالت میں رؤیائے صالح نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو محد شیت جوقر آن شریف میں نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ہم پہلو بیان کی گئی ہے جس

پنداور حوالے بھی دیکھے لیجئے۔ارشاد ہوتا ہے

" بوت کا دعوی نہیں بلکہ محد ہیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے عظم سے کیا گیا ہے۔ "

(ازالهاوم مصفحة)

''ابتدا ہے میری نیت میں اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں۔ بلکہ صرف میں میں اس لفظ نبی سے مراد لئے ہیں۔'' · · ' صحف آنخضرت نے مکلم مراد لئے ہیں۔'' · ' ' محدث مراد ہے۔ جس کے معنی آنخضرت نے مکلم مراد لئے ہیں۔'' (مجوما شنبارات حصاول شخہ ۹۸)

''اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور آ خِناب کے بعداس امت کیلئے کوئی نبی نبیس آئے گا۔ نیا ہویا پرانا ہاں محدث آئیں گے۔ آخیاب کے بعداس امت کیلئے کوئی نبی نبیس آئے گا۔ نیا ہویا پرانا ہاں محدث آئیں گے۔

جواللہ جل شانہ ہے ہم کلام ہوتے ہیں۔'(نشان آ سانی سفہ ۲۸) ''میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف ہے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ دین مصطفیٰ کی تنجد ید کروں۔''(آئید کمالات اسلام شفہ ۳۸۳)

ر میں نے نبوت کا دعوی نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نی ہوں لیکن ان لوگوں نے جلدی کی ۔ اور میر نے قول کے بیجھنے میں غلطی کی ۔ میں نے لوگوں سے سوائے جوانہوں نے جلدی کی ۔ اور میر نے قول کے بیجھنے میں غلطی کی ۔ میں نے لوگوں سے سوائے جوانہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کیجھنیں کہا کہ میں محدث ہوں ۔ اور اللہ تعالی مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے ۔ جس طرح محدثین سے ۔' (حامة البشری مفاقی) سے اسی طرح کلام کرتا ہے ۔ جس طرح محدثین سے ۔' (حامة البشری مفاقی) دان لوگوں نے میر نے قول کوئیں سمجھا بلکہ یہی کہا کہ میشخص نبوت کا مدتی ہے۔ دان لوگوں نے میر نے قول کوئیں سمجھا بلکہ یہی کہا کہ میشخص نبوت کا مدتی ہے۔

تحريكِ قَادِيَان

'' مجازی معنوں کی رو سے خدا کا اختیار ہے کہ اگر کی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یا دکر ہے۔'' (سراج سپرمطورے۱۸۹۷، منوس)

''اس عاجز نے بھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یار سالت کا دعوی نہیں کیا۔اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اسے بول چال میں لانامتلزم کفرنہیں۔''(حاشیانجام آتھم مطوعہ ۱۸۹۸ میٹوے۲)

''اوراس جگہ میری نسبت کلام النی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ رسول اور نبی اللہ ہے۔ بیا طلاق مجاز أاوراستعارہ کے طور پر ہے۔''

(حاشیار بعین نمبر ۳ به مطبوعه ۱۸۹۹ م منی ۱۵۶ و نمیمه تخذیر گواز و پیه مطبوعه ۱۹۰۱ م منی ۱۹۰۳ م منی ۱۹۰۳ م منی ۲۳ منی ۲۳ منی ۱۹۰۳ می که استفاره ہے۔'' ''اس پررسول یا نبی کا لفظ بولنا غیر موز ول نہیں بلکہ فصیح استفارہ ہے۔'' (حاشینیمہ گواز و پر مطبوعه ۱۹۰۳ م منی ۱۹۰۳ منی

"سميت نبيا من الله على طريق المجاز لا على وجه الحقيقة " (استكافيمرهيت الوق مطود ١٥٠٤ م مغرد)

چنداور ثبوت ملاحظه فرمائے۔ آپ لکھتے ہیں۔

''ہم بھی مدعی نبوت پرلعنت بھیجتے ہیں۔'' (مجور اشتہارات سو ۲۲۳) ''میں سیدنا مولا نا حضرت محیر مصطفیٰ ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی

نبوت اوررسالت كوكاذب اوركا فرجا نتا مول - (اشتهار ۱۱ كوبر ۱۸۹۱)

''جو شخص ختم نبوت کا منکر ہواس کو ہے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہول۔'' (تقریرواجب اعلام ہمقام دیلی)

" مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعوی کرکے اسلام سے خارج ہوجا وَل۔"
(حملة البشرى صفحاء)

و جائے کہ مرزاصاحب کا بروزی یاظلی نبی ہونے کا دعوی ادعائے نبوت کی تلخ گولی پرشکر ( گینی ) کا ایک پردہ تھا جس سے مدعا پیتھا کہ لوگ ادعائے نبوت کی ناخوشگوار گولی کونگل میں اور بس میں مرزاصاحب کی تقریروں سے بیواضح کرنے کی کوشش کروں گا کہوہ اپنی شان الیی بنا گئے ہیں جو بروزی ظلی نبی تو ایک طرف رہے انبیاء پیم اصلاۃ والسلام ہے بھی بالاتر

ہے۔اورخودسر دارامی لقب سلوۃ اللہ تعالی طبیوسلم ہے بھی سی طرح ممتر نہیں۔ ملاحظة فرمايئة اين فرزندار جمند مرزابشير الدين محمد احمد صاحب كي شان ميس مرزاصا حب کی تحریر کتاب (البشری جلد دوم صفحہ ۱۲۴،۲۱۱) پرعر بی میں سیاسی ہے کہ ترجمه: میرا پیدا ہونے والا بیٹا گرامی وارجمند ہوگا۔اول وآخر کا مظہر ہوگا اور وہ حق اور غلبه كامظهر بهوگا \_ گوياالله تعالى خود آسان سے انزےگا \_

جب بیٹا خوداللہ ہوتو پھرتا بہ پدر چدرسد۔ اس کے بعد مرزاصاحب کا اپنے ای فرزندار جمند کے متعلق بیا کہنا موجب جیرت نہیں کہ مرزاصاحب کوالہام ہوا۔اوراس الہام میں ان کے لڑکے کی شان میں انہیں کسی کا پیشعر سایا گیا معر

اے ختم رسل قرب تو معلوم شد ور آمدة زراه دور آمدة یہ شعرزیاق القلوب صفحہ ۲۲ پر درج ہے۔ مرزابشیرالدین محمود احمد صاحب آج ونیامیں زندہ ہیں۔محد مصطفیٰ (فداہ الی وامی )ان سے پہلے دنیامیں تشریف لائے تھے۔اگر آج بدكها جائے كەمرزابشرالدين محمود احمد صاحب فخررسل بين \_ تواس كے صاف معنى بيد ہوتے ہیں کہ آپ احمر مجتنی (فداہ روی) سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور جب بیٹے کی سے شان ہے۔توباپ کوصرف بروزی اورظلی نبی مانٹا کیساممکن ہے۔

لیکن مرزاصا حب کی شان خودان کی زبان سے سنے ۔صاحب البشر ی جلدووم

اوراللہ جانتا ہے کدان کا بیقول صرح کذب ہے۔ ہاں یہ چ ہے کہ میں نے بید کہا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں لیکن بالقو ۃ نہ بالفعل پس محدث بالقو ۃ نبی ہے اور اگر نبوت کا درواز ہ بند شہوتا تو وہ بھی بالفعل نبی ہوتا۔'' (حمامة البشری سفیا ۸)

''میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں۔ بیآ پ کی غلطی ہے یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں کیا بیضروری ہے کہ جوالہا م کا دعویٰ کرے وہ نبی بھی ہوجا تا ہے۔''

(جنگ مقدس صفح ۲۷)

" اور بعد آنخضرت الله الله الله على الانبياء بين -اور بعد آنخضرت الله كوكي نبي نہیں آسکتا۔اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔"

(شهادت القرآن صفحه ٢٥ دومراايديش)

قبطوهم (١٠)

القصدا نكار وادعائے نبوت كے متعلق مرزا صاحب كى تحريريں ويكھ كر انسان انگشت بدندان ہوکر یکاراٹھتاہے کہ:

ع بسوخت عقل زجرت كداي چه بوانجي است

کیکن قادیان لوگوں کو بیر کہد کر بہلانے کی کوشش کرتے ہیں کدمرزا صاحب شریعت کے بغیر نبی مبعوث ہوئے۔ایہا نبی ظلی اور بروزی نبی ہوتا ہے۔ای کومحدث کہتے ہیں۔اور محدث اور مجدد نبی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تحریک قادیان کا پیر جز وسیحی حضرات کے تین میں ایک اور ایک میں تین خداؤں کے اصول سے پچھ کمتر معر نہیں۔جولوگ صریح، واضح اور ﷺ وخم ہے مبرادین مبین کی موجود گی میں ایسے گور کھ دھندوں میں الجھنا پسند کرتے یں۔ ان کی جدت اور دفت پیندی انہیں مبارک ہو۔لیکن اس خیال سے کد دنیا پر واضح الل ہوا۔" (لیعنی میرے مرید صحابہ کے برابر ہیں)

وأين فارى صفحة ١٦٣ إير لكصة بين منعر

انچے واد است ہر نبی را جام واد آن جام را مرا بہ تمام انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بہ عرفان نہ کمترم زکے

ا ي جار فرمايا

'' نظاہر ہے کہ تمام '' نظاہر ہے کہ تمام '' بھی شامل ہیں۔مصنف

را بین احد بید صدینجم میں صفحہ ۹۰ پرارشا دہوتا ہے

۔ ''اس زمانہ میں خدانے جا ہا کہ جس قدرراستباز اور مقدس نبی گذر چکے ہیں ایک الی فض کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جا کمیں ۔ سووہ میں ہوں۔''

معيارالاخيار كصفحاا يرلكه يس

دومیں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن شیریں سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بھر کے درجہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکرتو کیا؟ وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔'' البشری جلد دوم صفحہ ۹ • امیس مرز اصاحب کا اپنی شان میں ایک الہامی شعر درج

ب\_ملاحظه و: نعر

مقام او میس از راه تحقیر بد در اش رسولان ناز کردند

وقيدة كاللهوة المسابقة على المالية الم

تحريكِ قَادَيان

صفحه ۲ پر تکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں بذریعی البهام خردی کہ ''اے مرزا تو میراسب سے بڑانام ہے''۔ پھرالبام ہوا

''خداعش پرتیری حمد کرتا ہے۔ اور تیری طرف چل کر آتا ہے''۔ بیالہام کتاب انجام آتھم کے صفحہ ۵۵ پرموجود ہے۔ کتاب البشری کی جلد دوم صفحہ ۸۹ پر تکھا ہے کہ

''میں خدا کی باژ ہوں''۔

انجام آتھم کے صفحہ ۷۷ پر آپ لکھتے ہیں کہ آیت و ما ارسلناک الارحمة للعالمین ٥ ان مرزا صاحب کی شان میں نازل ہوئی نہ کہ رسول ای لقب (فداہ ابی) کی شان میں نازل ہوئی نہ کہ رسول ای لقب (فداہ ابی) کی شان میں ۔ای طرح اربعین کے صفحہ ۵،۲ پر لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ۱ اللہ اللہ و سراجا منیو اکے خطاب دیے گئے تھے وہ مجھے مرزا صاحب کو بھی عطا ہوئے ۔ پھر خطبہ الہامیہ کے صفحات ۸۔۱۹۔۳۵۔۳۵۔۱۵۸ اور اکا پر لکھا ہے کہ

مرزاصاحباپے رتبہ کا ظہاران لفظوں میں کرتے ہیں

'' میں نور ہوں ، مجد د ما مور ہوں ۔ عبد منصور ہوں مہدی معہوداور سے موعود ہوں۔
عجھے کی کے ساتھ قیاس مت کر واور نہ کی دوسرے کومیرے ساتھ۔ میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں اور روح ہوں جس کے ساتھ جم نہیں اور سورج ہوں جس کو دہواں چھپا منیں سکتا۔ اور ایسا کو کی شخص تلاش کر وجومیری ما نند ہو۔ ہر گر نہیں پاؤگے۔ میرے بعد کو کی ولی نہیں ۔ مگر وہ جو مجھ سے ہواور میرے عبد پر ہوگا ۔۔۔۔۔ اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام ولی نہیں۔ مرد ہ جو مجھ سے ہواور میرے عبد پر ہوگا ۔۔۔۔۔ اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام وقت اور برکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور میر اقد م ایک ایسے منار ہ پر ہے جس پر

الله جو پھی کہ قرآن سے ظاہر ہوا۔ "آپ کے چندا شعار ملاحظہ فرمائیے ارشاد ہوتا ہے:

ال چه من بشنوم زوجی خدا بخدا پاک وانمش زخطا

ام چو قرآن منزه اش داغم از خطابا جمیں ست ایماغم

اں بھینی کہ بود عیسی را ہر کلامے کہ شد ہر و القا

وال يقين كليم بر تورات وال يقين بائ سيد السادات

م فیم زال ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست تعین

المارالهامير كصفيه ٢٦ برمرز اصاحب لكصة إي ك

" بمجھ كوفنا كرنے اور زندہ كرنے كى صفت دى گئى ہے۔"

لین مرزاصاحب کی تعلَی کی انتہا ہے ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ انہیں الہام ہوا تھا کہ''اندما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون''

سیالہام کتاب البشری جلد دوم کے صفحہ ۹۳ پر درج ہے۔ اور اس کے معنی سیر ہیں کہ خداوند کریم نے مرزاصا حب سے کہا کہ:

''اےمرزاتحقیق تیرای حکم ہے۔ جب تو کسی شے کا ارادہ کرے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہوجالیس وہ ہوجاتی ہے۔''

مجھ گناہ گار کا بیعقیدہ ہے کہ کن فیکون کا دعویٰ خداوند تعالی کے سوائس کے شایان شان نہیں ۔ اور سید ہاشی نسب امی لقب (فیداہ روحی) نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر بیال بروزی نبی کا ہے تومستقل نبی کا کیا ہوگا۔

میری رائے بیہ کے مرزاصاحب نے اپنی نبوت کے مدارج اسلنے قائم کردیے کدوراسا پیسلنے والا انسان بھی پیسل کراس طرف آجائے۔واللہ اعلم بالصواب.

وعَيْدَةُ خَمُ النَّبُوعُ النَّابِيُّةُ النَّابِيُّةُ عَمْ النَّبُوعُ النَّابِيُّةُ النَّابِيُّةُ النَّابِيُّةُ

تحريكِ قَادَيَان

دافع البلاء صفحہ ۲۰ پرشعرہے : نعر

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

ای کتاب کے صفحہ الریکھتے ہیں کہ

''اے عیسانی مشنریو!ابن اکمسے مت کہو۔ دیکھوآج تم میں ایک ہے جواس کا

"-c/0%c

ازالداوہام کے صفحہ ۱۵۸ پر لکھا ہے: منعر

اینک منم که حسب بشارات آمدم عینی کباست تابه نهد پا به منبرم هیفة الوی صفحه ۱۲۸ ایرلکھا ہے :

'' مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا۔ تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں ، ہرگز نہ کرسکتا۔ اور وہ نشان جو مجھ ہے ظاہر ہور ہے ہیں، وہ ہرگز نہ دکھا سکتا۔''

ای کتاب کے صفحہ ۵۵ اپر لکھتے ہیں کہ:

'' بیشیطانی وسوسہ ہے کہ بیر کہا جائے کہ کیوں تم مسیح ابن مریم ہے اپنے تیل افضل قرار دیتے ہو۔''

در ثثین فاری صفحه ۲۳ اپر لکھتے ہیں۔ نزول کمسیح صفحہ ۹۹ مصنفہ مرزا۔ نعر

کر بلا نیست سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم بعنی آپ کوسیدالشبداوے بھی افضل تر ہونے کا دعویٰ ہے۔

پھرالبشری کی جیدد ومصفحہ ۱۱۹ پرآپ کی شان میں لکھا ہے کہ

''میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ سے پیرظا ہر

62 (١٠١١) المنافقة ال

مرداصا حب کے مقرر کردہ معیار پر جانچتا ہوں۔ آپ کتاب چشمہ معرفت کے صفحہ ۲۰۹ پر لکھتے ہیں کہ

یق بالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصلی زبان تو کوئی ہوا اور المام اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کو وہ ہجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں نکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا جوانسانی سمجھ سے بالاتر ہو۔

۔ لین اس معیار کے قائم کرنے کے بعد آپ کتاب نزول اُسی کے صفحہ ۵۷ پر لاستے ہیں کہ

زیادہ تر تعجب کی بات ہیہ ہوئے ہیں جن ہے مجھے کچھوا قفیت نہیں ہے جیسے انگریز کی پاسٹسکرت یا عبرانی وغیرہ۔

اس کے بعد کون ایباصاحب عقل سلیم ہوگا جو تسلیم نہ کرے گا کہ مرز اصاحب نے خود جومعیار مقرر کیا تھاوہ اس پر پور نے ہیں اتر ہے۔

آپ کو جوالہامات ایسے ہوئے جن کے معانی آپ پر واضح نہیں ہوئے اسکے مونے ملاحظہ فرمائے: البشر کی جلد اول صفحہ ۲۸ پرارشاد ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو الہام ہوا:"ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس"

مرزاصا حب اس کے متعلق خود لکھتے ہیں کہ حصداول کے معنی سے ہیں کہ:

اے میرے خدا! اے میرے خدا! تونے مجھے کیوں چھوڑ الیکن آخری فقرہ اس الہام کا یعنی المی اوس اس وقت تک مشتبدر ہاہے اورا سکے پچھ معنی نہ کھلے۔

حبیب عرض کرتا ہے کہ پہلے فقرہ کے معنی مرزاصا حب کواس لیے معلوم تھے کہ بیہ فقرہ انجیل میں موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نے بیفقرہ استعمال کیا

#### قط یاز دہم (۱۱) .

مختصریہ کہ مرزاصاحب ایک مقام پردعو کا کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی اور سال ہیں اور اللہ ہیں ہیں ہیں جناب محد رسول اللہ ہیں شامل ہیں ) فضل ہیں اور اللہ دعو کی پرخدا کی قتم کھاتے ہیں۔ پھر فر ماتے ہیں کہ وہ بروزی اور ظلی نبی ہیں۔ جو بہ الفاظ وگھ محدث ہوتا ہے۔ لیکن اپنا مقام تمام انبیاء پیہم اسلام سے ارفع واعلیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بعد اچا تک اوعائے نبوت سے افکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت کا دعو کی کرنے واللہ اسلام سے خارج ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اوعائے نبوت کی بھول بھیلیوں ہیں اضافہ ہوجا تا ہے۔ اسلام سے خارج ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اوعائے نبوت کی بھول بھیلیوں ہیں اضافہ ہوجا تا ہے۔ جب ہم و کیھتے ہیں کہ مرز اصاحب کے بعض البہ امات ایسے ہیں جوخود ان کی سمجھ ہیں ٹھیل جب ہم آئے۔ لبندالازم ہے کہا ہے البہ امات کی تفہیم کے واسطے خدا تعالی مزید نبی مبعوث کر سے گویا مرز اصاحب نے احیائے نبوت کا ایک سلسلہ جاری کر دیا ہے اور یہ کہنا مشکل ہے گا گئی خی آئیس گے جوان البہ امات کے معانی دنیا پر واضح کریں گے۔ پس

## دسویں دلیل

جو مجھے مرزا صاحب کی تحریک کے قبول کرنے سے مانع ہے یہ ہے کہ مرزا صاحب کی تحریک کے قبول کرنے سے مانع ہے یہ ہے کہ مرزا صاحب پرائیے البامات ہوئے جوخودان کے فہم میں نہیں آئے حالانکہ میرے علم ویقین کے مطابق دنیا میں کوئی تیفیسریا نبی ایسانہیں گذرا جس پر خدانے اس قدر ہے اعتمادی کی اور کھراس کے مطابق موں۔ معاذ اللہ۔اس سے تو خدا پر کماس کو بیام بھیجا ہواور پھراس پیام کے معنی نہ مجھائے ہوں۔ معاذ اللہ۔اس سے تو خدا پر بخل کا الزام نابت ہوتا ہے یا بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے کی کو نتخب کر لیتا ہے اور پھراس پر اعتماد نبیس کرتا۔اور یہ بات خدائے علیم و کلیم کی شان کے خلاف ہے۔ میں اپنی اس دلیل کو اعتماد نبیس کرتا۔اور یہ بات خدائے علیم و کلیم کی شان کے خلاف ہے۔ میں اپنی اس دلیل کو

بہتر ہوگا کہ اور شادی کرلیں۔

و العاحب شليم كرتے بيں كه

معلوم نبیں کہ س کی نسبت سالہام ہے۔

"بعداا\_انشاءالله"

الودمرزاصا حب فرمات ہیں کہ

اس کی تفہیم نہیں ہوئی کہ ااے کیا مراد ہے گیارہ دن گیارہ ہفتے یا کیا؟

الى مندسداا دكھايا گيا-

ا رہم کتاب البشریٰ کی دوسری جلد کا صفحہ ۵ نکال کردیکھیں تو الہام درج ہے:

"غثم غثم غثم"

مرزاصا حب لکھتے ہیں کہاس کا مطلب واضح نہیں ہوا۔

ای تئاب البشریٰ جلد دوم کے بیچے صفحہ کا اپر مرز اصاحب کے الفاظ موجود ہیں کہ

" جرات مجھے الہام ہوا کہ ایک دم میں رخصت ہوا اس کے پورے الفاظ یاد

نہیں ہے۔اورجس قدریا درہا بقینی ہے مگر معلوم نہیں کہ س کے حق میں ہے لیکن خطرناک

ہے۔ بیالہام ایک موزوں عبارت میں ہے مگر ایک لفظ درمیان میں سے بھول گیا۔''

تناب البشرى جلدوه ك صفحة ٩٨ پرفرمات مين :

"أي عربي الهام تفارالفاظ مجھے يا ونہيں رہے۔ حاصل مطلب بيہ كه مكذبول

كونشان د كهايا جائے گا-"

البشريٰ جند دوم كے سفحه ٤٠ اپرالهام درج ہے:

تحريكِ قَادَيَان

مرزاصا حب نے جواضا فہ کیاوہی ان کی مجھ میں نہیں آیا۔

ایک اور مثال منئے براین احدید کے صفحہ ۵۵ پرارشاد ہوتا ہے:

'' خدانے فرمایا ہو شعنا نفسا ، بیدونوں فقرے شاید عبرانی ہیں اوراس کے معلیٰ ابھی تک اس عاجز پڑئیں کھلے''

> مکتوبات احمد میجلداصفی ۸۸ پرمرزاصاحب ایک الهام لکھتے ہیں کہ ''پریشن عمر پراطوس یا پلاطوس''۔

قوف: آخری لفظ پراطوس ہے یا پلاطوس ہے۔ بہ باعث سرعت الہام دریا فت نہیں ہوااور نمبر تا میں عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگہ براطوس اور پریشن کے معنی دریا فت کرتے ہیں۔ کر کیا ہیں اور کس زبان سے بیالفاظ ہیں:

ایک اور الہام البشر کی جلد دوم صفحہ ۱۱۹ پر یوں بیان کرتے ہیں'' پیٹ پھٹ گیا''۔اور ککھتے ہیں کہ بیدن کے وقت کا الہام ہے معلوم نہیں کہ بیکس کے متعلق ہے۔ اس کتاب البشر کی کی اس جلد دوم کے اس صفحہ ۱۱ پرایک اور الہام لکھتے ہیں کہ

"خدااس كوفي بار بلاكت سے بچائے گا۔"

اورخود ہی فرماتے ہیں کہ نہ معلوم کس کے حق میں بیالہام ہے۔

ایک اور پرلطف الہام ای صفحہ پر درج کرتے ہیں۔الہام کے الفاظ ملاحظہ ہوں

« ۲۲ د تمبر ۲ ۱۹۰ مطابق ۵ شعبان ۴۳ اه بروز بیرموت تیره ماه حال کو\_"

اس پرمرز اصاحب اپناللم سے نوٹ لکھتے ہیں کہ

قطعی طور پرمعلوم نہیں کہ س کے متعلق ہے۔

اسی کتاب البشری کی جلدد وم کاصفحه ۱۲۵ دیکھیں۔ تو یبال تحریر موجود ہے:

67 (1.34 8 July 8 337)

النابع في المالية الما

ا آل ہی ہیں جس نبی ﷺ کے بیامتی ہیں اس پرجو کتاب ٹازل ہوگی اس میں متعدد انبیاء کے اسائے گرامی موجود ہیں لیکن مرزاصاحب پرجوالہام نازل ہوئے ان میں کسی ایسے اسمی نبی کا نام نہیں آیا۔ جوحضور سرور کا کنات ﷺ کے بعد مبعوث ہوا ہو۔ نیز مرزاصاحب الہایت فصاحت سے کتاب شیقة الوحی کے صفحہ اوس پر لکھتے ہیں کہ

ایت نصاحت سے نباب سیمید، وں سے سے بہت ہے۔

'' تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے بیٹھت عطانہیں گا گئے۔''
جس مے معنی میہ ہیں کہ مرزاصا حب واحدامتی نبی ہیں جو تیرہ سوسال میں مبعوث
ہوئے پھرصدی میں مجدد کا آنا کیسااور مرزاصا حب کا مجد دالف ہونالا لیعنی میدونوں امور تو
پیشرو کے طالب ہیں۔

قيط دواز دېم (۱۲)

مرزاصاحب کے ادعائے نبوت پر کائی بحث ہو چکی لیکن بعض امور میں جواعلان نبوت کا جزولا نیفک ہیں۔ مثلاً البہام اور پیشگو ئی اس کے علاوہ مسئلۃ تخیراہل قبلہ اور منسخ جہاد کا معاملہ بھی دوا یسے کواکف ہیں۔ جن کا مرزاصاحب کے ادعائے نبوت سے بہت بڑاتعلق ہے نیز اگر کوئی شخص مدعی نبوت ہوتے ہوئے بعض الی با تیں لکھ جائے یا کہد دے جو بچے نہ ہوتو وہ بھی اس کے ادعائے نبوت کے خلاف جاتی ہیں۔ اور اگر مدعی نبوت کی تحریر میں اس کے ادعائے نبوت کے خلاف جاتی ہیں۔ اور اگر مدعی نبوت کی تحریر میں ثقابت نہ ہوتو اس سے بھی اسکے دعولی کی تر دیدلازم آتی ہے۔

عہد میں جہاں تک الہامات کا تعلق ہے میں عرض کرچکا ہوں کہ مرزاصاحب کے بعض جہاں تک الہامات ایسے ہیں جن کو وہ خود سمجھ نہیں سکے۔ وہ خود لکھ چکے تھے کہ الہام وہی ہے جو نجی گ زبان میں ہوتا کہ وہ اس کو مجھ سکے جوالہام سمجھ میں نہ آئے اسکے زول ہے کوئی فاکدہ نہیں۔ ربان میں ہوتا کہ وہ اس کو مجھ سکے جوالہام سمجھ میں نہ آئے اسکے زول ہے کوئی فاکدہ نہیں۔ اسکے ہا وجود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں ایسی غیر زبانوں میں بھی الہام ہوئے جن سے وہ

ه الليوة الليوة

تحريكي قَالِدَيان

''ایک داندگس نے تھایا۔''
ای گتاب کے صفحہ ۲۲ اپرالہام درج ہے۔
''لا ہور میں ایک بے شرم ہے۔''
ایک اور الہام البشر کی جلداول کے صفحہ ۲۳ پر ہے۔
''ربنا عاج''
مرز اصاحب ان کے بھی کوئی معنی بیان نہیں فرما سکے۔

کیاا لیے البامات جن کے الفاظم ہم ہوں اس خداوند کریم کی طرف ہے ہو گئے ہیں جس نے قرآن پاک ایسی کتاب نازل کی مجمد ﷺ جیسافنیم و تھیم رسول بھیجااور جود ہا کودعوت دیتا ہے کے عقل سے کا م لونیم سے کا م لو نہیں اور ہر گرنہیں۔

گيار ۾وين دليل

پستح یک قادیان کے خلاف میری گیار ہویں دلیل میہ کہ مرزاصا حب کے
ایسے البہامات کی وجہ سے مدعیان نبوت کے لیے ایک میدان وسیع پیدا ہو گیا ہے آئے دن
ایک نبی علم نبوت بلند کرے گا اور کہے گا کہ مرزاصا حب کے فلاں البہام کی وضاحت کیلے
مجھے مبعوث کیا گیا ہے اب میری

بارہویں دلیل

سنئے مرزاصاحب کے ادعائے نبوت کے متعلق مجھے جو پچھے عرض کرنا تھا۔ وہ فتم ہوا۔ لیکن مرزاصاحب کی تحریک پر ایک اعتراض اور ایسا وارد ہوتا ہے۔ جس کا تعلق اس ادعائے نبوت سے ہے۔ لبذاوہ اس وقت بیان کئے دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مرزاصاحب د نیا جانتی ہے کہ بیقر آن شریف کی ایک مشہور آیت ہے۔ جورسول ہاشی و نبی مطلبی ﷺ حض میں نازل ہوئی۔

موم: انجام آگھم کے صفحہ ۷۷ پرالہام درج ہے۔ و ما ارسلنک الا رحمة للعالمین اورسب کومعلوم ہے کہ ہی تھی قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کریمہ ہے جوسرور کا ٹنات بھی کی شان میں نازل ہوئی تھی۔

چہارم: اربعین کے صفحہ ۵۰۲ پر مرزاصاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آنہیں'' داعیا اللہ اللہ و سواجا منیوا'' کے خطابات دیجے۔

حالاتکه یمی خطاب قرآن پاک میں رسول الله ﷺ کوعطا ہو چکے تھے۔

پنجم: اس كتاب البعين كے صفحات ٣٦،٣ يرآ پ نے ايك اور الهام كنزول كا دعوى كيا بخيم: اس كتاب البعين كے صفحات ٣٦،٣ يرآ پ نے ايك اور الها و حسى يو حسى شم يے جس كے الفاظ ورج ذيل بيں: "و ما ينطق عن الهوى ان هو الا و حسى يو حسى شم دئى فتدلى فكان قاب قوسين او الدنى"

سی سات کی سات کی ایت بینات ہیں۔جو پیغیبر آخراز مان کی مظہر ہیں۔

معنی تو ہو نگے کہ جس کا جی جا ہے وہ قر آن شریف کی چند آیات کیکر اعلان کروے کہ بیا ت

معنی تو ہو نگے کہ جس کا جی جا ہے وہ قر آن شریف کی چند آیات کیکر اعلان کروے کہ بیا ت

گیشان میں بذریعہ وہی نازل ہوئی ہیں۔ لبذاوہ پیغیبر ہے۔ تیجب ہے کہ ایک انسان تواپنے

وس نوکروں کو دس اسناوایی وے سکتا ہے جس میں حسن خدمات کا ذکر ایک دوسرے سے

مختلف ہو لیکن (معاذ اللہ) خداوند ملیم و کئیم مینہیں کرسکتا کہ وہ اپنے ایک سے بی کوسند
ویتے ہوئے نے الفاظ استعال کر سکے۔ پس مرز اصاحب کے خلاف میری

ناآگاہ تھے اور جن کو وہ ہمچھ نہیں سکے بعض الہامات اردو میں ہوئے مگروہ ایے مہم تھے کہ مرزا صاحب خود تحریر چھوڑ گئے ہیں کہ وہ ان کے فہم میں نہیں آئے۔ اور بعض الہام ایسے بھی ہوئے جو دنیا کی کی مروجہ زبان میں نہیں ہیں۔ اور جن کوآج تک مرزاصاحب یا کوئی اور سمجھ نہیں سکا۔ یہ تمام بحث قبط گذشتہ میں موجود ہے۔ لہٰذا میں اسکے تکرار کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ پس مرزاصا حب کی تحریک کے خلاف

### تير ہویں دلیل

یہ ہے کہ وہ اپنے الہام خود بیجھنے سے قاصر رہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ انہیں قدرت کی طرف سے ایساعلم نہیں دیا گیا جوان کے مقصد بعثت کے لیے کافی ہوتا۔ پس وہ نجی مبعوث نہ تھے ورنہ اللہ تعالی جوالہام نازل فرما تا۔اس کافہم انہیں ضرور عطا کرتا۔

نیز مرزاصاحب کے الہامات میں ایک عجیب بات سے کدان پر بعض اوقات قرآن شریف کی پوری آیات اور حدیث شریف کے پورے کے پورے فقرے بطور الہام نازل ہوئے۔مثلاً

اول: البشرى جلد دوم صفحه ۱۱ پرآپ كاايك البام درج ب: "انت مدينة العلم" يعنى الله تعالى في النه العلم" الله تعالى في مرزاتو علم كاشهر ب-

اب دنیاجائی م کرسول الله الله کالی صدیت پاک ہے کہ انا مدینة العلم و علی بابھا ترجمہ: میں علم کاشبر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔

مرزاصا حب كالهام ال حديث شريف كالمخص ہےاوربس۔

دوم: كتاب البشرى كى جددوم كے صفحه ١٠٠ پر مرزا صاحب كا البام ورج ہے كـ " انا اعطينك الكوثو" ''ومن ایں (پیش گوئی) رابرائے صدق و کذب خود معیاری گرادنم'' اس کے علاوہ بعض پیش گوئیوں کے سلسلہ میں آپ نے اعلان کیا کہ اگریہ ورست ٹابت نہ ہوں تو میں جھوٹا۔ مثلاً آتھم کی موت کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے آپ لے ایک اشتہارانعا می جار ہزار بمرتبہ چہارم کا اکتوبر ۹۳ ماءکوشائع کیا۔ اس اشتہار کے سلے ۱ ایک اشتہارانعا می جار ہزار بمرتبہ چہارم کا اکتوبر ۹۳ ماءکوشائع کیا۔ اس اشتہار کے

''اے خداونداگر بیپیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں۔ تو مجھے نامرادی اور الت کے ساتھ ہلاک کراگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور د جال ہوں تو مجھے فنا کر الل اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کردے۔اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنار''

اب ویکھنا یہ ہے کہ مرزاصاحب اس معیار پر پورے اتر تے ہیں یانہیں؟ مجھے اوب سے عرض کرنے کی اجازت دی جائے کہ مرزاصاحب اپنے اس معیار پر پور نہیں از ہے۔ میں طویل بحث کرنانہیں چاہتا۔ للہذاصرف چند مثالیں پیش کرکے ثابت کروں گا کہ مرزاصاحب کی اہم اورالی پیشین گوئیاں جن کوانہوں نے خاص طور پراس غرض سے مختب کیا کہ ان کومرزاصاحب کے صدق و کذب کا معیار سمجھا جائے غلط اور بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ ملاحظ فرمائے :

اول: ایک فرزندگی آمداورموت:

۲۰ فروری ۱۸۷۶ء کومرزاصاحب نے ایک اشتہار دیا کہ اس غرض سے انہیں ایک نشانی ملی ہے۔اورانہیں خداوند قد وس نے بشارت دی ہے کہ ان کے ہاں ایک فرزند تخريكِ قَادَيَان

چود ہویں دلیل

یہ ہے کہ انہوں نے الہامات کے نام سے قر آن وحدیث کی بعض آیات پر تصرف کیااور وہ تصرف مجھ عاجز کی رائے ناقص میں صریحاً تصرف ہے جاہے۔

اب میں پیشنگو ئیوں کی طرف رجوع کرتا ہوں چونکہ یہ بحث طویل ہے لہذا میں ابتدا ہی میں لکھ دینا چاہتا ہوں کہ مرزاصا حب کے ادعائے نبوت کے خلاف میری

پندر ہویں دلیل

(پیہے کہان کی اکثر پیشین گوئیاں غلط ثابت ہوئیں )

قبل ازیں کہ میں مرزاصاحب کی پیشین گوئیوں کی طرف رجوع کر دوں۔ میں ان کے چندمقو لےنقل کرناچا ہتا ہوں۔ جو پیشین گوئیوں کی اہمیت بے تعلق رکھتے ہیں۔ اسسآپ کتاب آئینہ کمالات اسلام کےصفحہ ۲۸۸ پر لکھتے ہیں کہ

''ہمارا صدق یا گذب جانچنے کے لیے ہماری پیشین گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔''

٢ ... شهادت القرآن كے صفحه ٢٥ پر فرماتے بين:

''سوپیشین گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں جوانسان کے اختیار میں ہو بلکہ محض اللّہ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ سواگر کوئی طالب حق ہے توان پیش گوئیوں کے وقت کا انتظار کرے۔''

الیے مقولے متعدد پیش کئے جاسکتے ہیں۔ مگر نمونۂ یمی کا نی ہیں۔ ورند متعدد پیش گوئیوں کو آپ نے اپنے صدق و کذب کا معیار تھم رایا۔ مثلاً انجام آگھم کے صفحہ ۲۳۴ پر قم فرماہیں:

ار جمند پیدا ہوگا ، جو وجیہداور پاک اور ذکی ہوگا۔ اسکانا معنوایل اور بشیر ہے۔ اسکومقدیں روح دک گئی ہے وہ رجس سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے۔ مہارک ہے وہ آ سان سے آٹا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے ، وہ صاحب شکوہ وعظمت و دولت ہوگا وغیرہ وغیرہ اس قدر تعریفیں درج ہیں کہ میں ان کے تکرار سے قاصر ہوں۔

اس اشتہار کے شائع ہونے پر بعض مخالفین نے لکھا کہ مرزاصا حب کے ہاں لوگا پیدا ہو چکا ہے اور اشتہار اب دیا گیا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں مرزا صاحب نے ۲۲ مارچ ۱۸۸۶ء کوایک اور اشتہار دیا جس میں اعلان کیا کہ ہمارے مرزاصا حب کے ہاں دولڑ کے ہیں اور ہائیس سال کی عمر کے ہیں اور کوئی لڑکا موجود نہیں لیکن لڑکا ضرور پیدا ہوگا۔اشتہار بہت طویل ہے لیکن مختص اس کا یہی ہے۔

اس پربھی لوگول نے اعتراض کئے تو مرزاصا حب نے ۱۹اپریل ۱۸۸۱ء کوایک اوراشتہار دیا جس میں پھراپنے دعویٰ کی تجدید کی۔

ان تمام اشتہارات میں مرزاصاحب نے بیلکھ دیا تھا کہ لڑکا نوسال کے اندر ہوگا آخری اشتہار میں بیجی لکھا کہ حمل تو ہو گیا ہے لیکن پنہیں کہد سکتے کہ لڑکا جوآنے والا ہے وہ یجی ہوگایا بھی بعد کو پیدا ہوگا۔

اگر مرزاصاحب اسی پراکتفا کرتے تو اس پیش گوئی کے پوران ہونے کے متعلق ہمارے احمدی دوست جوتو جیہات پیش کرتے ہیں ان میں ضرور وزن ہوتا۔ گرافسوں کہ مرزاصاحب نے اس پراکتفانییں کیا بلکہ جب آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو اگت کے اس کے الفاظ ہے ہیں :

اے ناظرین میں آپ کوبشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں

نے اشتہار ۱۸۱۷ پریل ۱۸۸۷ء میں پیش گوئی کی تھی اور خدا تعالی سے کہ اپنے کھلے کھلے بیان میں کھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسر ہے حمل میں جواس کے قریب ہے، ضرور پیدا ہوجائے گا آج ۱۷ ذیقعد ۴ مطابق کا گست ۱۸۸۷ء میں بارہ بجے رات کے بعد ڈیڑھ بجے کقریب وہ مولود مسعود پیدا ہوگیا۔ المحملہ الله علی ذالک گا افراد کا میں فوم رکھ کا وہ رہ نقال آئی اور لڑکا میں فوم رکھ ۱۸۸۱ء کوسولہ

مگرافسوں ہے کہ خداوندقد ریک قدرت غالب آئی اوراڑ کا بہ نومبر لا ۱۸۸ ء کوسولہ ماہ کی عمر کے بعد فوت ہو گیا۔

اس پر جب ایک شور پیدا ہوا تو مرزاصا حب نے اشتہار دیکر تو جیہات پیش کیس گروہ معتقدین کے لیے مفید ہوں تو ہوں ۔ آپ کے محولہ بالا اشتہار کے بعد میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتیں اس لیے کہ آپ نے خود اشتہار دیکر تسلیم کیا تھا کہ یہی لڑکا وہ تھا جس کی خدائے تعالی نے انہیں بشارت دی تھی ۔

### قط سيزد جم (١٣)

دوم: آگھم کاانجام۔

اس کے متعلق مرزاصاحب کی پیش گوئی خاص طور پر قابل غور ہے۔ ماہ مگی جون ۱۸۹۳ء میں مرزاصاحب کا ایک مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ امرتسر میں ہوا جس میں مرزا صاحب کا ایک مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ امرتسر میں ہوا جس میں ماحب سے متفایل وی پی عبداللد آتھ م (پادری) متھے۔ پندرہ روز تک مباحثہ ہوتا رہا جس میں فریقین کے پچ س پچاس آ دمی بذر بعد تک وافل ہوتے رہے۔ مباحثہ الوہیت سے پر بھا۔ مرزاصاحب نے ابطال الوہیت سے پر بہت می دلیلیں پیش کیں۔ بیمباحثہ جنگ مقدس کے مرزاصاحب خیا بھال الوہیت میں بھی کیا ہم کی کا حصہ ہوتی ہیں اور مرزاصاحب نام سے جیس چکا ہے۔ مگر چونکہ لفظی بحثیں علمائے ظاہری کا حصہ ہوتی ہیں اور مرزاصاحب نام سے جیس چکا ہے۔ مگر چونکہ لفظی بحثیں علمائے ظاہری کا حصہ ہوتی ہیں اور مرزاصاحب

اس روحانی حربہ کا مطلب صاف ہے کہ عیسائی مناظر وجودالوہیت سیج کا قائل ہے، پندرہ ماہ کےعرصہ میں مرکز واصل جہنم ہوگا۔

لیکن ڈپٹی آتھم بجائے ۵ ستبر ۱۸۹۳ء کے ۲۷ جولائی ۱۸۹۷ء کو وقت ہوئے۔
پنانچیمرزاصاحب نے ان کے مرنے پر رسالدانجام آتھم لکھا۔ جس کے شروع میں لکھا ہے۔
مسڑعبداللہ آتھم صاحب ۲۲ جولائی ۱۸۹۱ء کو بمقام فیروز پور نوت ہوگئے۔
اس حساب سے ڈپٹی آتھم اپنی مقررہ میعاد پندرہ ماہ سے متجاوز ہوکرا کی سال
پونے گیارہ ماہ تک زیادہ زندہ رہے۔ اس پر اعتراض ہوئے تو مرزاصاحب نے اس کے
جواب میں فرمایا۔ گوآتھم پندرہ ماہ میں نہیں مراکیکن مراتو سہی ۔ اس میں کیا حرج ہے۔ میعاد
گومت دیکھوکہ مرتو گیا۔ چنانچہ آپ کے اصلی الفاظ جو کتاب سراج منیر کے صفح ۱۲ پر ہیں۔
وہ قابل دید ہیں۔ فرماتے ہیں:

اگر کسی کی نسبت میہ پیشگوئی ہو کہ وہ پندرہ مہینے تک مجذوم ہو جائے گا اوراسکے ٹاک اور تمام اعضاء گرجا کیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ میہ کسے کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔نفس واقعہ پرنظر جا ہے۔

حقیقت الوحی صفحه ۱۸۵ حاشیاس کی تا ئید میں دوسری جگه لکھا ہے:

ہارے خالفوں کواس میں تو شک نہیں کہ آتھ مرگیا ہے۔ جیسا کہ کچھرام مرگیا اور جیسا کہ احمد بیگ مرگیا۔ لیکن اپنی نابینائی ہے کہتے ہیں کہ آتھ میعاد کے اندر نہیں مرا اے نالائق قوم جو شخص خداکی وعید کے بموجب مرچکا۔ اب اس کی میعاد غیر میعاد کی بحث کرنا کیا جاجت بھلاد کھاؤ کہ اب وہ کہاں اور کی شہر میں بیٹھا ہے۔ ایک روحانی درجہ لے کرآئے تھے،لہذا آپ نے ان گفظی دلائل کوخود ہی نا کافی جان کرآخر میں ایک روحانی حربہ سے کام لینا چاہا۔ چنا نچہ آخری روز خاتمہ پرآپ کے جوالفاظ تھے۔وہ کتاب جنگ مقدس کے صفحہ ۱۸۸ پر ملاحظہ ہول ۔فرماتے ہیں:

" آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جبکہ میں نے بہت تضرع اور ابتہال ہے جناب اللي ميں دعاكى كەتۋاس امركا فيصله كراور بىم عاجز بندے ہيں۔ تيرے فيصله كے سوا کچھنبیں کر سکتے ۔ تو اس نے مجھے بینشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عدا جھوٹ کواختیار کررہاہے اور سچے خدا کوچھوڑ رہاہے اور عاجز انسان کوخدا بناتا ہے۔ وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے بیعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندره ماه تک حاویه میں گرایا جاوے گا اوراس کو تخت ذلت پنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نه کرے اور جو مخص سے پر ہے اور سے خدا کو مانتا ہے۔اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی۔اور ای وقت جب بیر پیشگوئی ظهور میں آوے گی۔ بعض اندھے سوجا کھے ہوجا کیں گے اور بعض کنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سنے لگیں گے۔ میں جیران تھا کہاں بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔معمولی بحثیں تو اورلوگ بھی کرتے ہیں اب بیحقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر سے پیشگوئی جھوٹی نگلی۔ یعنی وہ فریق جو الله تعالیٰ کے نزد یک جھوٹ پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرا یک سزا کواٹھانے کے لیے تیار ہوں جھے کو ذلیل کیا جائے، روسیاہ کیا جاوے، میرے گلے میں رسد ڈال دیا جاوے، جھے کو پھانسی دیا جائے۔ ہرایک بات کے لیے تیار ہوں۔ اور میں اللہ جل شاند کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ کہ وہ ضرور ایبا ہی كرے گا ، ضروركرے گا۔ زبين وآسان مل جاويں پراسكى باتيں نہليں گی۔''

م مر چونکه حسن ظن غالب تضااسلئے بدوسوسدوب کررہ گیا۔

جن دنوں آپ نے مسیحیت موعود کا دعویٰ کیا۔ میں ابھی مختصیل علم سے فارغ نہیں واللها- آخر بعد فراغت میں آیا تو مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ دل میں پنتی۔انتخارے کئے، دعا کیں مانگیں،خواب دیکھے جن کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزا صاحب نے جھے اپنے مخالفوں میں مجھ کر مجھ کو قادیان میں پہنچ کر گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ اورلکھا کہ

المولوی ثناءاللہ کے ذریعہ سے عنقریب دونشان میرے ظاہر ہول گے''۔ وہ قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگزنہیں آئیں گے۔ اور سچی پیشگوئیوں کی اپنی قلم سے تصدیق کرناان کے لیے موت ہوگ -ا اگراس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کا ذب صادق سے پہلے مرجائے تو ضروروہ پہلے مریں گے اورسب سے پہلے اس اردومضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کرجلد تر ان کی روسیا ہی ثابت ہوجائے گی۔(اعجازاحمدی منفیه)

انجام اس كاييهوا كدمين نے ١٠ جنوري ١٩٠٣ع مطابق ١ شوال ١٣٢٠ هيكو قاديان يننج كرمرزاصا حب كواطلاعي خطاتكها-

قط یازدهم (۱۵)

مرزاصا حب کے طویل جواب کود کمچر کرمولوی ثناءاللہ مایوس نہیں ہوئے اور پھرا یک خط لکھا۔ (۱۱جوري۳۰۹۹ء)

جس کا جواب مرزا صاحب نے خودنہیں لکھا بلکہ آپ کی طرف ہے مولوی محمد احسن صاحب امروہی نے لکھا۔

عقیدت مند د ماغ جوعذ ٰرجا ہیں قبول کریں ۔اور مریدوں کے دل جہاں چاہیں سرتشلیم خم کردیں۔لیکن انصاف بیہ ہے کہ آتھم بے چارہ دوامی زندگی لے کرنہیں آیا تھا۔مرہ تواے تھاہی مرزاصاحب کی پیش گوئی تب پوری مجھی جاتی کہوہ مرزاصاحب کی بتائی ہوئی میعاد کے اندر فوت ہوتا۔ یول فوت تو مرزاصاحب بھی ہوئے للبزا آگھم کے بعد از میعاد مرجانے کواپنی پیش گوئی کی صداقت کی دلیل گھبرا ناحسن عقیدت کا حدے متجاوز امتحان کیلئے کی کوشش کرنا ہے۔اور راقم الحروف بلاخوف لومة لائم اعلان کرنے پر تیار ہے کہاس عاج ک رائے میں مرزاصا حب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔

قط چهارد جم (۱۹)

مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں میں ت آیک پیشین گوئی مولوی ثناء اللہ امرتسری کے متعلق کھی۔

سوم: مولوی ثناءالله کی موت\_

مولوی صاحب این کتاب تاریخ مرز امیس لکھتے ہیں:

جب میری عمر کوئی کا۔ ۱۸سال کی تھی۔ میں بشوق زیارت بٹالہ سے پاپیادہ تنہا قادیان گیا۔ان دنوں مرزاصا حب ایک معمولی حیثیت میں تھے مگر باو جود شوق اور محبت کے میں نے جووہاں دیکھا۔ مجھےخوب یاد ہے کہ میرے دل میں جوان کی نسبت خیالات تھے؟ وہ پہلی ملاقات میں مبدل ہو گئے جس کی صورت بیہوئی کہ میں ان کے مکان پر دھوپ میں بیٹھا تھا۔وہ آئے۔آتے ہی بغیراس کے کہ السلام علیم کہیں میا کہ تم کہاں ہے آئے ہو۔ کیا کام کرتے ہو؟ میں ایک طالب علم علاء کاصحبت یا فتہ اتنا جانتا تھا کہ آتے ہی السلام علیکم کہنا سنت ہے۔فورا میرے دل میں آیا کہانہوں نے مسنون طریق کی پرواہ نہیں کی کیا دجہ

78 (١٠٠١) قيدة كالنبوة المسابقة 348

ادقات آپ اپنے ہر پر چہ میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک و جاؤل گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر نہیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور سرت کے ساتھ اپنے اشد و شمنوں کی زندگی میں ہی نا کام ہوجاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ی بہتر ہے۔ تا کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہاور مخاطبہ ہے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں ۔ تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے پس اگر وہ سزا جو انسان کے باتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کہ ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون ، ہیضہ وغیرہ مہلک بیاریوں آپ پرمیری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خداکی طرف سے نہیں ہیگ الہام یاوی کی بناء پر پیشگوئی نہیں بلکمحض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ جا ہا ہے۔اور میں خدا ہے دعا کرتا ہوں کہا ہے میرے مالک بصیر وقد ریج جولیم وخبیر ہے۔ جومیرے دل کے حالات سے واقف ہے اگرید دعویٰ مسیح موعود ہونے کامحض میر نے نس کا افتر اہے اور میں تیری نظر میں مفیداور کذاب ہوں۔اور دن رات افتر اکرنا میرا کام ہے تواے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کراور میری موت ہے ان کواور ان کی جماعت کوخوش کردے آمین ۔ مگراے میرے کامل وصادق خدا! اگر مولوی ثناء الله انتہتوں میں جو مجھ پرلگاتا ہے حق پہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر مگر ندانسانی باتھوں سے بلکہ طاعون وہیضہ وغیرہ امراض مبلکہ ہے بجزاس صورت کے کہ وہ کھلے طور پر

تحريك قاديان

مولوی ثناءالقد لکھتے ہیں۔ جب ناامیدی ہوگئی تو میں اپنے مصاحبوں سے بیہ کہتا ہوا چلا آی ع جمد شوق آمده بودم بمهر مان رفتم مولوی صاحب آ کے چل کرمزید لکھتے ہیں۔ نعر بلائيں زلف جاناں كى اگر ليتے تو ہم ليتے بلايہ كون ليتا جان پر ليتے تو ہم ليتے مرزاصا حب نے آخری نظرعنایت جومجھ پر کی۔خودانبی کے نفطوں میں دریا ذیل ہے فرماتے ہیں:

مولوی ثناءاللہ کے ساتھ آخری فیصلہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم ﴿ يستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق، بخدمت مولوي ثناءالله!

السلام على من اتبع الهدى مدت ، ب كر پر چا الحديث يس ميرى تکذیب اورتفسیق کاسلسله جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اینے اس پر چہ میں مردود، کذاب، وجال،مفید کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ پی شخص مفتری اور کذاب اور د جال ہے اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسرافتراہ ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا تھایا اور صبر کرتا رہا۔ گر چونکہ میں ویکھا ہوں کہ میں جق كے پھيلانے كے ليے مامور ہول۔ اور بہت سے ميرے ير جملے كركے دنيا كوميري طرف آئے ہے روکتے ہیں اور مجھے ان گا نیوں اور جمتوں اور ان الفاظ ہے یاد کرتے ہیں کہ جن ے برھ کر وَ کُی اغظ بخت نہیں ہوسکتا۔ آخر میں ایسا ہی گذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اگٹر

میرےروبرواورمیری جماعت کے سامنے تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے تو بہ کرے جن کووہ

فرض منصبى سمجه كر بميشه مجھے د كاديتا ہے۔ آمين يارب العالمين -

الدارة بت بهوكي-

الیابی تنی اور وشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہوکر ہلاک ہوئے اور ان کا نام ونشان ندر ہا۔ ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام مبدا تھیم خال ہے۔ اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں آسکی زندگی میں ہی ہم اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجا وَل گا۔اور بیاس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا میخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے د جال اور کا فر اور کذاب قرار دیتا ہے پہلے اس نے بیعت کی اور برابر ۲۰ برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل ر ہا۔ پھراکی نصیحت کی وجہ ہے جو میں نے محض لِلّہ اس کو کی تھی مرتد ہو گیا۔ نصیحت پیتھی کہ اس نے بیدند بب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آنخضرت ﷺ کے نجات ہو علی ہے۔ گوکو کی شخص آنحضرت النہ کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو۔ چونکہ بید بیوی باطل تصااور عقیدہ جمہور کے بھی برخلاف اس لیے میں نے منع کیا مگروہ بازندآیا۔ آخر میں نے اس کواپل جماعت سے خارج کردیا تب اس نے میر پیشگوئی کی کہ میں اسکی زندگی میں ہی ہم اگست ١٩٠٨ ، تک اس کے سامنے ہلاک کیا جاؤں گا۔ مگر خدانے اسکی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔اور خدااس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر

بالآخری مولوی صاحب سے التماس ہے کہ میرے اس مضمون کو اپنے پر چہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے بینچے لکھ دیں اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

(الراقم عبدالله العمد مرزاغلام احد كتيج موجود عافاه الله واليدمر توسيم مارچ رفيج الاول ه<u>ي اليده الريل و ۱۹۰</u>۰) اخبار بدر قاديان ميس مرز اصاحب كي روز انه دُ ائر كي ليول چيچيي :

ثناء الله کے متعلق جو پچھ لکھا ہے بید دراصل ہماری طرف ہے نہیں بلکہ خداہی کی طرف سے نہیں بلکہ خداہی کی طرف سے ہاس کی بنیا در کھی گئی ہے ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور دات کو الہمام ہوا کہ اجیب دعوۃ الداع مونیاء کے نزدیک بردی اس طرف تھی اور دات کو الہمام ہوا کہ اجیب دعوۃ الداع مونیاء کے نزدیک بردی کرامت استجابت دعاہی ہے باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ (مرز ۱) اخبار بدر تا دیان۔ کرامت استجابت دعاہی ہے باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ (مرز ۱) اخبار بدر تا دیان۔ کرامت استجابت دعاہی ہے باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ (مرز ۱) اخبار بدر تا دیان۔

نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزا۲ ۲مئی ۱۹۰۸ءمطابق ۲۳ ربیج الثانی ۳۲ ۱۳۲۱ ھے کو انتقال کر گیا اور مولوی ثناءاللہ زندہ موجو در ہے۔

قسط شانز دہم (۱۲)

چہارم: مرزاصاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ مرزاسلطان احمدصاحب ۲۱اگست ۱۸۹۴ء تک ضرور فوت ہوجا کیں گے۔اور بینار بخ ہرگزنہیں کل سکتی۔ملاحظہ ہوشہادت القرآن صفحہ ۰۸۔

مرزاصاحب نے اس پیشگوئی کو بہت ہی اہم اورعظیم الشان قرار دیا ہے لیکن جن صاحب کے متعلق بیہ پیشگوئی تھی وہ تاریخ مقررہ ہے ۲۹ سال بعد تک تو میر ےعلم کے مطابق زندہ تھے ان کی تاریخ وفات مجھے محفوظ نہیں لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تا ئب ہوکرم ہے اور مرزائی ہو چکے تھے لیکن ایک نہایت ہی عزیز اور شریف سید وست نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مرزائی نہیں ہوئے تھے۔ البذابیا کی اور پیشگوئی ہے جو

ر کے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔

''رسول کا تخت گاہ'' تو مرزا صاحب کی اردو ہے لیکن اس سے اسوقت غرض نہیں۔ مرزا صاحب کی اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ وہ نبی اللہ تھے۔اور چونکہ وہ قادیان میں مبعوث ہوئے تھے لہذا مرزا صاحب نے پیش گوئی کی کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔لیکن

#### ع اے بیا آرزوکہ خاک شدہ

مرزاصاحب کی زندگی میں طاعون قادیان میں پھیلا اور مرزاصاحب کے متعدد مریداسکی نذر ہوئے مریدوں کے متعلق تو مرزاصاحب کے حامی آسانی سے کہہ کتے ہیں کہ ان کا ایمان مضبوط نہ تھایا وہ دل میں مرتد ہو چکے تھے۔ لبندا عذاب اللی میں مبتلا ہوئے لیکن نبی اللہ کی تخت گاہ میں طاعون کا نبی موصوف کی پیش گوئی کے خلاف پھیل جانا ایک ایسا واقعہ ہے جسکی حقیقت جناب مرزاصاحب کی پیشگوئی کی تغلیط کے لیے کفایت کرتی ہے مزید بحث کی ضرورت ہی باتی نہیں رہتی۔

اب تک مرزاصاحب کی جن پشگوئیوں پر میں نے اظہار خیال کیا ہے وہ سب موت سے تعلق رکھتی ہیں طاعون کے متعلق آپ کی پشگوئی مرگ انبوہ سے تعلق رکھتی ہے اور باقی تمام پیشگوئیوں میں غیر مشکوک وصری الفاظ میں کی خص کے کی مقررہ میعاد کے اندر فوت ہونے کی پیشین گوئی موجود ہے میں فابت کر چکا ہوں کہ بیتمام پشگوئیاں فعط فابت ہوئیں۔

#### قط مفتد بم (١٤)

لیکن لوگوں کی موت کے متعلق مرزاصا حب کی پیش گوئیاں اگر ندط ثابت ہوئیں تو مقام تعجب نہیں اس لیے کہ قرآن پاک پرایمان رکھنے والامسلمان ایمان رکھتا ہے کہ سے محفوظ رہوں گا۔ بیدوہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلا شبہ بیریج ہات ہے کہ جو شخص خدا تعالی کی نظر میں صادق ہے۔خدااسکی مدد کرے گا۔

ای مقابلہ کا نتیجہ بیہ واکہ مرزاصاحب ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مدت کے اندر اندر ہی (۲۲مئی ۱۹۰۸ء) کوفوت ہوگئے اور ڈاکٹر صاحب میرے علم کے مطابق ۱۹۱۹ء تک زندہ وسلامت زہے مجھے ان کی تاریخ وفات محفوظ نہیں ۔لیکن اس کاعلم غیرضروری ہے اور اس مبحث سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

ششم: مرزاصاحب کی زندگی میں پنجاب میں مرض طاعون نے وہا کی صورت اختیار کر لی اس پر مرزاصاحب نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے تتبہ میں صفحہ ۵۲ پر مکھاہے کہ

خدانے اپنی سنت کے مطابق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتوی رکھااور جب وہ نبی مبعوث ہوگیا۔اوراس کی قوم کو ہزار ہااشتہاروں اور رسالوں سے دعوت کی گئی۔ تب وہ وقت آگیا کہ ان کواپنے جرائم کی سزادی جائے۔

جس کے صاف معنی میہ ہیں کہ مرزا صاحب کی نبوت کا انکار کر کے لوگ مبتلائے عذاب ہوئے تھے جس نے طاعون کی شکل اختیار کر لی تھی للبذالا زم تھا کہ مرزا صاحب پر ایمان لانے والے لوگ اس وہائے محفوظ رہتے ۔لیکن شاید کوئی صاحب اس بات میں شک کریں کہ مرزا صاحب نے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ طاعون ہی ہے۔لہذا میں انگی تحریر کا ایک اور حوالہ چیش کے دیتا ہوں۔

مرزاصاحب إنى كتاب دافع البلاء كصفحه الررقم فرماين:

تیسری بات جواس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ سے کہ خدا تعالی بہر حال جب تک طاعون و نیا میں رہے۔ گوستر برس تک رہے قادیان کو اس خوفنا ک تباہی سے محفوظ

النَّبُولُّ اللَّهُ اللَّاللّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مرزاصاحب نے مختلف آ دمیوں کے انتقال کے متعلق جوپیش گوئیاں کیس چونکہ وہ سب غلط ثابت ہوئیں لہٰذااس سے صاف ظاہر ہے کہ آئییں اللہ تعالی کی طرف سے الہام میں ہوا۔ اگر وہ ایسی پیش گوئیاں الہام کی بنا پر کرتے یا وہ مستجاب الدعوات ہوتے تو ان کی بیٹیگوئیاں پوری ہوتی ۔ اس لیے کہ اللہ تعالی ان کی دعا کوئن کر ان پر افراد متعلقہ کی میعاد حیات کاراز ظاہر کر دیتا۔

میں سمجھتا ہوں کہ مرزاصا حب کے دعاوی کے خلاف بہی ایک دلیل کافی ہے۔ ہفتم: اس معاملہ میں مرزاصا حب اس قدر معذور ثابت ہوئے کہ وہ خودا پڑی موت کے مقام سے متعلق سچی پیش گوئی ندکر سکے۔ میں بات کوطول وینا نہیں چا ہتا۔ ورنہ میں مرزاصا حب کی تحریروں سے ثابت کرسکتا ہوں کہ وہ ابھی عود شباب کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ پیک اجل نے انہیں آلیا۔ اور وہ اس دار فانی سے انتقال فرمانے پرمجبور ہوگئے۔ لیکن انہوں نے اپنی موت کے متعلق صریح پیش گوئی کی تھی لیعنی ہے کہ

ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں ماہ مقابلہ ملاحظہ ہو۔ میگزین ہما جنوری ۲ - ۱۹ البشری جلد دوم صفحہ ۱۹۰۵ اان کے مقابلہ میں قاضی محمہ سلیمان صاحب مصنف کتاب رحمۃ للعالمین نے پیش گوئی کی تھی کہ مرزا صاحب صاحب کو مکہ یامہ بیندگی زیارت ہرگزنصیب نہ ہوگ ۔ واقعات اس امر کے شاہد ہیں کہ قاضی صاحب کی پیش گوئی میجی نظی اور مرزاصاحب لا ہور میں فوت ہوئے آپ کو ممر مجر میں جازی زیارت کا موقع نہیں ملا۔

 تربيف قابدكيان

ا ..... برخض کی میعاد حیات مقرر ہے۔ یعنی اس کی موت کا وقت معین ہے۔ ۲۔...۔ کیکن اس میعاد کی وسعت ہے خدائے علام الغیوب کے سواکوئی آگا فہیں ہوسکتا۔ سر ....۔ یہ میعاد جب پوری ہوجاتی ہے تو قرآن پاک کے الفاظ میں لایستا محرون ساعة ولایستقدمون ٥ ترجمہ: نها یک بل پر پیچھے ہی ہٹا سکتے ہیں اور نهآگے ہی بڑھا سکتے ہیں۔ گویا میعاد حیات کم وہیش نہیں ہو سکتی۔

۵ ..... الله تعالى كے سوائی كى كونلم نہيں كەكوئى انسان خوديا اس كايا كوئى اور دشمن يا دوست كب اوركهال فوت ہوگا۔

٢ ....مبب موت ہے بھی کوئی شخص واقف نہیں ہوتا۔

ان حالات میں سوائے اس شخص کے جومامور من اللہ ہو۔اوراللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اسے خود آگا و کرد ہے کہ فلاں شخص کی میعاد حیات فلاں وقت فلاں مقام اور فلاں مطریق پرختم ہوگی۔ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے متعلق یا اپنے متعلق سے پیش گوئی نہیں کرسکتا کہ وہ کس طرح اور کب فوت ہوگا۔

اوراگراللہ بھاللہ خودکی مخص کوالیاعلم دے تو وہ خدانہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے پاس ام الکتاب ہے۔ اور اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں لیکن خداوند کریم کے بتانے کے بغیرا گرکوئی مخص کی گیا پنی موت کے متعلق مقام وقت یا سب موت کی پیشگوئی کرے تواس کا خلط ثابت ہونا یقینی ہے۔ کرے تواس کا خلط ثابت ہونا یقینی ہے۔

#### والااليه واجعون.

یہ اقتباس تو مقام وسب موت کے متعلق تھا اب میعاد و حیات کو لیجئے۔ مرزا صاحب نے اپنی عمر کے متعلق متعدد پیشین گوئیاں کی تحییں جوسب ندھ ، بت ہو کمیں آپ کی ان پیش گوئیوں میں دو چاربطورنمونہ پیش کرتا ہوں۔

ا ۔۔۔ کتاب از الداوہام کے صفحہ ۳۱۸ پر لکھتے ہیں کہ آپ کوعر کی میں البام ہوا کہ اے مرز ا الم تھھ کو التی سال کی عمرویں گے یا اس کے قریب ۔

اشتبارالانصار مجرية اكتوبر ١٨٩٦ مطبوعه ضياء الاسلام پرليس قاديان و كتاب ترياق القلوب حاشيه صفحة ١٣ پر كنهة بين كه خدا نے مجھے مخاطب كر كے فرمايا كه ميں ان كاموں كيلئے اللہ اللہ ميں ان كاموں كيلئے اللہ ١٨٥) برس يا مجھے قور ١٨م يا چندسال اللى برس سے زياده عمر دوں گا۔

۳ .... براہین احمد بید حصہ پنجم کے ضمیمہ کے صفحہ ۹۷ پر لکھتے ہیں کہ خدانے صرق کیفظوں میں مجھے اطلاع دی کہ تیری عمراشی (۸۰) برس کی ہوگی اور یا بیہ پانچ چھے سال زیادہ یا پانچ چھے سال کم۔

سم .... هقیقة الوحی کے صفحہ ۹۷ پر لکھتے ہیں کہ میری عمراشی (۸۰) برس یا اس پر پانچ چار کم یا زیادہ ہوگا۔ لیکن مرزاصا حب پنیسئے (۲۵) سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ لہٰذا بیہ سب الہام ملاط ہا ہت ہوئے آپ کے خدیفہ اول اورا خبار بدر نے یقیناً سعی کی ہے کہ آپ کی عمر کو چو ہتر (۷۵) سال تک بڑھا ویں مگر وہ کا میا بنہیں ہوئے۔ اس لیے کہ اس امر کا فیصلہ بھی مرزا صاحب خود کر گئے ہیں۔ آپ کتاب تریاق القلوب کے صفحہ ۸۷ پر لکھ گئے کہ

جب میری عمر جالیس (۴۰) برس تک پیچی ۔ تو خداتعالی نے اپنے البام اور کلام سے مجھے مشرف کیا اور میر مجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے جالیس سال پورے ہونے پر

#### وفات

جیما کہ آپ سب صاحبان کومعلوم ہے۔حضرت امامنا مولا نا حضرت مسیح موعود مهدى معبود مرزاصا حب قادياني عليه الصلوة والسلام كواسهال كي بياري بهت دير سے تھي۔ اور جب آپ کوئی و ماغی کام زور سے کرتے تھے تو بڑھ جاتی تھی حضور کو یہ بیاری سبب کھانا نه بهضم ہونے کے تھی۔اور چونکہ دل سخت کمز ورتھااور نبض ساقط ہوجایا کرتی تھی اورعمو ماً مشک وغیرہ کے استعمال سے واپس آ جایا کرتی تھی۔اس دفعہ لا ہور کے قیام میں بھی حضور کو دو تین وفعه يبلغ بيرصالت بهوئي ليكن ٢٥ تاريخ مئي كي شام كوجب كمآب سمارا دن "بيغام صلح" ك مضمون لکھنے کے بعد سیر کوتشریف لے گئے تو واپسی پرحضور کو پھراس بیاری کا دورہ شروع ہوگیا۔اوروہی دوائی جو کہ پہلے مقوی معدہ استعمال فرماتے تھے مجھے تھم بھیجا تو بنوا کر بھیج دی گئی مگراس سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور قریباً گیارہ بجے اور ایک دست آنے پر طبیعت از حد كمزور بهو گئی۔اور مجھےاور حضرت خليفه نورالدين صاحب کوطلب فرمايا۔مقوى ادوبيدى گئيں اوراس خیال سے کدوما فی کام کی وجہ سے بیاری شروع ہوئی نیندآئے ہے آ رام آ جائے گا ہم والیس اپنی جگہ پر چلے گئے مگر تقریباً دواور تین بجے کے درمیان ایک اور بڑا دست آگیا۔ جس سے نبض بالکل بند ہوگئی اور مجھے خلیفہ اسے مولوی نور الدین صاحب اور خواجہ کمال الدين صاحب كوبلوايا اور برادرم ڈاكٹر مرزا يعقوب بيگ صاحب كونجى گھرے طالب كيا۔ اور جب وہ تشریف لائے تو مرزا یعقوب بیگ صاحب کواپنے پاس بلا کر کہا کہ مجھے خت اسہال کا دورہ ہوگیا ہے آپ کوئی دواتجویز کریں۔علاج شروع کیا گیا چونکہ حالت نازک ہوگئی تھی۔اس لیے ہم پاس ہی تھبرے رہے اور علاج با قاعدہ ہوتا رہا۔ مگر پھر نبض واپس نہ آئی۔ یہاں تک ۲۶مئی ۱۹۰۹ء کوحفرت اقدی کی روح اپنے محبوب حقیقی سے جاتی۔ اناللہ

358 مناب المنابع المنا

الدالاه كامؤيد تفاياكم ازكم قادياں كے دلائل كالوبامانتا تھا۔

اندرین حالات میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق بھی میں اپنے اسٹدلال کو سپر دقام کردول لیکن جولوگ اس بحث میں سوقیا نہ انداز گفتگو یا بازاری طرز تحریر کے متوقع رہتے ہیں وہ اس قسط کے مطالعہ کی تکلیف گوارانہ فرما کمیں کہ انہیں مایوی ہوگ ۔ اہلیم ، قبل ازیں کہ میں اس مسئلہ کے متعلق مرزاصا حب کی پیش گوئیوں کا ذکر کروں میں سے اہلیم ، قبل ازیں کہ میں اس مسئلہ کے متعلق مرزاصا حب کی پیش گوئیوں کا ذکر کروں میں سے تادینا چاہتا ہوں کہ محمدی ہیگم صاحب اب تک بقید حیات ہیں عمیال دار ہیں اور ان کے شو ہر بھی لا نہ ور میں موجود ہیں اس موضوع پر تجدید بحث کا انہیں نا گوار لا نہ ور میں موجود ہیں اس موضوع پر تجدید بحث کا انہیں نا گوار لا نہ در نا بھی ہے لہذا میں ان سے جا دب عذر خواہ ہوتا ہوں۔

بردنا یں ہے جبور میں بیٹر میں ہور ہور اصاحب کا وہ تعلق جو مرز اصاحب چاہتے تھے پیدائہیں بور کا یعنی محتر مدموصوفہ مرز اصاحب کے نکاح میں نہیں آئیں لیکن ویسے وہ مرز اصاحب کی قریبی رشتہ دار تھیں اور رشتہ بھی کئی طرح کا تھا چنانچہ معلوم ہوتا ہے:

ا محمدی بیگم صاحبہ مرزاصا حب کی بھانجی بینی ہمشیرہ زادی تھیں ۔ بیٹی ہے کہ محمدی بیگم صاحبہ کی والدہ مرزاصا حب کی سگی ہمشیرہ نہ تھیں ۔ بلکہ وہ مرزاصا حب کی چجازاد بہن تھیں تا ہم چچازاد بہن کی اولا دہونے کی وجہ ہے محمدی بیگم ان کی بھانجی ضرور تھیں ۔

ا بہت مرزاصاحب کی چی زاد بہن جو محمدی بیٹم صاحبہ کی والدہ تھیں مرزاصاحب کے حقیقی اموں کے لائے سے بیابی ہوئی تھیں گویا وہ مرزاصاحب کی بھاوجہ بھی تھیں ۔اور محمد کی بیٹیم صاحب کی بھاوجہ بھی تھیں ۔اور محمد کی بیٹیم صاحب اس کی نظر سے مرزاصاحب کی بھی بھی بھی بھی تھیں ۔رشتے اور بھی تھے لیکن بیدور شتے تریب ترین تھے بعنی بید کمحتر مدمحمد کی بیٹیم صاحب مرزاصاحب کی بمشیرزادی بعنی بھانجی اور برادرزادی بعنی بھی تھیں ۔ لیکن تھاضائے انصاف بیر ہے کہ بیٹی شامیم کروں کہ شرعاً مرزا

صدی کا سربھی آپنچا۔ تب خدالتالی نے البوم کے ذریعہ سے مجھ پر ظاہر کیا کہ تواس صدی کا مجدد ہے۔

اس کے معنی تیں کہ اوسا چے میں مرزا کی عمر چالیس سال تھی۔ اگر کم ہوتو ہو، زیادہ انہیں ہوستی۔ اس کے معنی تیں کہ اوسا حب کے الفاظ 'میری عمر چالیس برس تک پینچی' کے بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ اور آپ فوت ہو گئے ۲ ساچے میں لہذا آپ کی عمر ۲۵۔ ۲۲ برس سے معنی ہو سکتے ہیں۔ اور آپ فوت ہو گئے ۲ ساچے میں لہذا آپ کی عمر زاصا حب بالکل زیادہ نہیں ہو سکتی لیس ثابت ہوا کہ اپنے انجام کے مقدم اور وقت سے مرزاصا حب بالکل ناآگاہ مقدم سکھ متعانی آپ کے تمام البامات سے نہ تھے لہذا انکا یہ دعویٰ کہ وہ نبی سے درست نہیں ہو سکتا۔

قطېژوېم (۱۸)

مرزاصاحب کی پیشگوئیوں کے متعلق کوئی بحث مکمان ہیں ہو عتی۔ جب تک ان کا ایک اوراہم اورائی پیش گوئی کا ذکر نہ کیا جائے۔ جوٹا یدم زاصاحب کے تمام دوسرے کا رناموں کی نسبت زیادہ زیر بحث آچی ہے۔ میری مرادمجتر مدمحدی بیٹم صاحب ہے مرزا صاحب کی پیشگوئی ہے بیپیشگوئی ہے شارم رتبہ مباحثہ و مجادلہ کا اساس بن چی ہے۔ اور بعض اوقات اس کی وجہ ہے جانبین سے غلاظت بھی پیشکی گئے۔ لہذا میں چاہتا تھا کہ اس پیشگوئی پر بحث نہ کروں رئیس اس کوقعم زو کرنے میں ایک اندیشہ کا امکان ہے بیمی نید کہ بعض مرزائی دوست میری نظر سے ایسے گذر ہے ہیں جو کی دیش کو حصول مقاصد کے لئے کمتریا نا مناسب نہیں جانبے امکان ہے کہ وولوگوں سے بھی دیش کو حصول مقاصد کے لئے کمتریا نا مناسب نہیں جانبے امکان ہے کہ وولوگوں سے بھی کہنا شروع کردیں کہ (سید) صبیب نے موزاصاحب کے خلاف قلم اٹھایا۔ اور سب پیچھکھا کھی بیگم کے نکاح کے مئلہ پراس نے خامہ فرسائی نہیں کی اس لیے کہ وواس میں احمدی محمدی بیگم کے نکاح کے مئلہ پراس نے خامہ فرسائی نہیں کی اس لیے کہ وواس میں احمدی

صاحب ان سے نکاح کر سکتے تھے لہذا ہروئے دستور وعرف عام خواہ بھانجی اور بھیتجی ہے۔ مطالبہ نگاح سوئے ادب کیول نہ ہوشرعاً جو بات جائز ہے اس پر دشتہ داری کے نام ہے۔ انگشت اٹھا نا خارج از بحث ہے۔

محمدی بیگام صلحبہ سے نکاح کے خیال مرزاصاحب کوجس طرح سے پیدا ہوا ، وہ مجھی قابل ذکر ہے۔ سنے محمدی بیگام صلحبہ کے والد مرحوم کا اسم گرامی احمد بیگ صاحب فقاان کی ایک بہن تھیں جو محمدی بیگام کی بھو پھی ہوتی تھیں اس خاتون کا شو ہر عرصہ سے مفقو دالحیم تھا۔ احمد بیگ صاحب نے چاہا کہ بہن کی جا کداد انہیں بذر بعیہ ببیل جائے اوران کی بہن کی مرضی بھی بہی تھی لیکن مرزاصاحب کے منشا اوران کی رضا مندی کے سوا قانو نا ایما ہوئیں سکتا تھا۔ لہذا ان کو رضا مند کرنے کے لیے احمد بیگ کی بیوی صاحبہ یعنی محمدی بیگم کی والدہ محتر مرزاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اور اس جبہ نامہ کے متعلق آپ کی رضا مندی جائی ۔ مرزاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اور اس جبہ نامہ کے متعلق آپ کی رضا مندی گائی ۔ مرزاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اور اس جبہ نامہ کے متعلق آپ کی رضا مندی گائی۔ جا

پیچھ عرصہ تک جواب کا انظار کرنے کے بعد محمدی بیگم کے والدصاحب خود مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہہ نامہ کا ذکر چھیڑا۔ مرزاصاحب نے پھراستخارہ کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن ان کے اصرار پرای وقت ججرہ میں تشریف لے گئے۔ اور استخارہ کیا۔ گر جواب میں جو وحی نازل ہوئی۔ اس میں آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ محمدی بیگم کا رشتہ طلب کریں اور اگر بیر شتال جائے تو سائل کی امداد کریں ورنہ ہرگز اس کی امداد نہ کریں۔ اس خیال سے کہ لوگ اس بہہ کے مسئلہ کو محمدی بیگم سے مرزاصاحب کے مطالبہ کریں۔ اس خیال سے کہ لوگ اس بہہ کے مسئلہ کو محمدی بیگم سے مرزاصاحب کے مطالبہ نکاح کامحرک مانے میں شاید تال کریں۔ لہذا میں مرزاصاحب کی ایک تحریر بطور شوت پیش

ریا ہوں۔ بیتر برعر بی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ بیتر کریر کتاب آئینہ اللات اسلام کے صفحات ۵۷۳٬۵۷۲ پرموجود ہے۔ و ھو ھذا۔

اللہ تعالی نے مجھ پروی نازل کی کہ اس ضخص (احمد بیگ) کی بڑی لاکی کے نکار کے دور است کر اور اس ہے کہد دے کہ پہلے وہ تہ ہیں دامادی بیس قبول کرے اور پھر اسے نور سے روشنی حاصل کرے اور کہد دے کہ مجھے اس زبین کو ہبہ کرنے کا حکم مل ہے جس کے تم خواہ شند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زبین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید اسانات تم پر کئے جائیں گے۔ بشر طیکہ تم اپنی بڑی لاک کا مجھ سے نکاح کردو۔ میرے اور اسانات تم پر کئے جائیں گے۔ بشر طیکہ تم اپنی بڑی لاک کا مجھ سے نکاح کردو۔ میرے اور اسانات تم پر کئے جائیں گے۔ بشر طیکہ تم مان لو گے تو بیس بھی تسلیم کرلوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تو دار رہو مجھے خدانے یہ تلایا ہے کہ اگر کئی اور شخص سے اس لاک کا نکاح ہوگا تو نہ اس لاک کی اور شخص سے اس لاک کا نکاح ہوگا تو نہ اس لاک کا تھیجہ موت کے لیے یہ نکاح مبارک ہوگا۔ اس صورت بیس تم پر مسائل نازل ہوں گے جن کا نتیجہ موت کہ وگا ہے ہوگا تو مبارک ہوگا کے اندر مرجاؤ کے بلکہ تمہاری موت قریب ہے۔ اور ایسا کی اندر مرجاؤ کے بلکہ تمہاری موت قریب ہے۔ اور ایسا کی اندر مرجاؤ کے بلکہ تمہاری موت قریب ہے۔ اور ایسا کی اندر مرجائے گا یہ اللہ کا حکم ہے گئی جو کرنا ہے گا سے اللہ کا حکم ہے گئی جو کرنا ہے گا یہ اللہ کا حکم ہے گئی جو کرنا ہے گا اس کے اندر مرجائے گا یہ اللہ کا حکم ہے گئی جو کرنا ہے گئی سے نہی خواجس نے تم کو ضیعت کر دی ہے۔ پس وہ تیوری پڑھا کرچلا گیا۔

الہام کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ مرزاصاحب نکاح کی صورت میں ہمہ کی اہرات دینے پر تیار تھے اس کے علاوہ اس میں محمدی بیگم کے والدصاحب کے لیے اقرار کی صورت میں دھمکی بھی موجودتھی صورت میں دھمکی بھی موجودتھی اورانکار کی صورت میں دھمکی بھی موجودتھی ایس تعجب ہے کہ احمد بیگ صاحب پر خدلا کی کااثر ہوا اور خدتخویف کا اوراس نے رشتہ ویئے سے کہ احمد بیگ صاحب پر خدلا کی کااثر ہوا اور خدتخویف کا اوراس نے رشتہ ویئے سے کہ احمد بیگ صاحب پر خدلا کی کااثر ہوا اور خدتخویف کا اوراس نے رشتہ ویئے سے کہ احمد بیگ صاحب پر خدلا کی کااثر ہوا اور خدتخویف کا اوراس نے رشتہ ویئے سے کہ احمد بیگ صاحب پر خدلا کی کااثر ہوا اور خدتخویف کا اور اس نے رشتہ ویئے کے صاف انکار کردیا۔

مجھے معلوم نبیں کہ اس ا نکار کی وجو ہات کیا تھیں لیکن ممکن ہے کہ محد کی بیگم چونک

#### قبط نوازد جم (١٩)

برانسان حصول مقصد کے لیے تریص تخویف اورخوشاید کے تمام ذرائع استعال کیا۔
میری بیٹم کے حصول کے لیے مرزاصاحب نے بھی ان تمام ذرائع کواستعال کیا۔
میں اور عام انسان میں فرق تھا تو صرف پر کدان کی طرف ہے تخویف وتح یص کے جو استعال میں آئے تھے ان کوالہا م الہی کی منظوری بھی حاصل تھی۔ (معاذ اللہ)
مرزاصاحب کے بید جناویے کے باوجود کدا گرمحمدی بیٹم کوسی اورجگہ بیابا۔ تواس مرزاصاحب میں مبتلا ہوگا محتر مدموصوفد کے والد ماجد نے اسکی شادی دوسری جگہ دوسری جگہ اس کے بعد بھی مرزاصاحب اس خیال سے باز ندآ ئے اور وہ محمدی بیٹم کے حصول دی ۔ اس کے بعد بھی مرزاصاحب اس خیال سے باز ندآ ئے اور وہ محمدی بیٹم کے حصول کے بعد انجام کارمحمدی بیٹم ان کو دلواد ہے گا۔ ملاحظہ ہو مرزا صاحب کا اشتہار در نے کے بعد انجام کارمحمدی بیٹم ان کو دلواد ہے گا۔ ملاحظہ ہو مرزا صاحب کا اشتہار در نے کے بعد انجام کارمحمدی بیٹم ان کو دلواد ہے گا۔ ملاحظہ ہو مرزا صاحب کا اشتہار در نے نے بعد انجام کارمحمدی بیٹم ان کو دلواد ہے گا۔ ملاحظہ ہو مرزا صاحب کا اشتہار مورفدہ اجولائی ۱۸۸۸ء مگر بی خیال بیالہا م بھی غلط نکلا اور مرزا صاحب کو تادم مرگ محمدی بیٹم سے ملاقات تک نصیب نہیں ہوئی۔

. مرزاصاحب نے محمدی بیگم سے متعلق جوالہامات شائع کئے۔ وہ قابل ملاحظہ یں۔اور میں ان میں ہے بعض کو درج ذیل کرتا ہوں۔

اس سے پہلے مرزاصاحب نے ایک اشتہارشائع کیا۔اس اشتہار کی تاریخ ۱۰ میں ا

اس خدائے قادر مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص (احمد بیگ) کی دختر کلال کے نکاح سے لیے سلسلہ جنبانی کراوران کو کہدے کہ تمام سلوک ومروت تم سے ای شرط پر کیا جائے گا اور یہ نکاح تنہارے لیے موجب برکت اور رحمت کا نشان ہوگا۔اوران تمام برکتوں اور مرزاصاحب کی بھانجی اور بھیتجی تھیں لہٰذااحد بیگ صاحب کواس میں تکلیف محسوں اول ا علاوہ ازیں محمدی بیگم صاحب مرزاصاحب کے سگے فرزندفضل احمد صاحب کی بیوی ایمی اس صاحب کی بہو کی مامول زاد بہن بھی تھیں ۔لہٰذا بہو کی بہن کا بہو کے خسر کے ساتھ لا ا شاید کی کو بھایا نہ ہوگا۔

علاوہ ازیں مرزاصا حب اور گھری ہیگم صاحبہ کی عمروں میں بھی بہت نفاوت اورا گرچہ شرعا ہے کوئی عیب نہیں کہ میال ہوئی کی عمروں میں نفاوت ہو۔ اورا آئے دن اللہ عمر کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود لوگوں میں نکاح ہوتے رہتے ہیں۔ تاہم لوگ ہا اللہ اپنی بیٹی کی معمر شخص کو دینا پسند نہیں کرتے۔ خصوصاً اس صورت میں کہ شخص مذکور صاحبال ہو، ہیوی زندہ موجود رکھتا ہواور اس کی اولا وجو ان برسر کا راور عیالد ار ہو۔ میں اللہ عیال ہو، ہیوی زندہ موجود رکھتا ہواور اس کی اولا وجو ان برسر کا راور عیالد ار ہو۔ میں اللہ بیک کے انکار کو بیج تا ہوں اور ان کو مجرم نہیں سمجھتا۔ مجھے تعجب ہے کہ خداوند کریم اللہ کی بیک کے انکار کو بیج تا ہوں اور ان کو مجرم نہیں سمجھتا۔ مجھے تعجب ہے کہ خداوند کریم ایک شوخص کو محض اس لیے (بقول مرزاصا حب ) قبر کیلئے چن لیا کہ اس نے اپنی لوگی مثال ایک شور کی مثال ایک خوالے کرنے سے انکار کردیا تھا۔ شاید انبیاء علیم اللام کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں کہ انہوں نے کئی سے نکاح کرنا چاہا ہوا ورغورت کا ولی محض انکار کی وجہ سے قبر اللی موجود نہیں کہ انہوں نے کئی سے نکاح کرنا چاہا ہوا ورغورت کا ولی محض انکار کی وجہ سے قبر اللی کو مستوجب بن گیا ہو۔

مرزاصاحب اورمحدی بیگم صاحبہ کی عمروں میں جوفرق تھا۔ اس کا ثبوت بھی مرزا صاحب ہی کی تحریر میں موجود ہے چنانچہ کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ ۵۷ پر عربی زبان میں ایک فقر ہموجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ

پیمیری مخطوبہ (مطلوبہ ) ابھی چھوکری ہے اور میری عمرا سوقت پیچاس سال کے لگ بھگ ہے۔ تحريث قابديان

ا موصة تقريباً تبن برس كا ہوا كہ بعض تحريكات كى وجہ ہے جن كامفصل ذكر اشتہار دہم اللَّ اللَّهُ ١٨٨٨ء مين مندرج ہے۔خدا تعالیٰ نے پیشگوئی کےطور پر ظاہر فرمایا کہ مرزااحمد ک دلد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلال انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور و اوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ ان آخر کا رابیا ہی ہوگا اور فر مایا کہ خدا تعالی ہر طرح ہے اسکوتمباری طرف لائے گا۔ باکرہ اوٹے کی حالت میں یا ہیوہ کر کے اور ہرایک کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کا م کوضرور ورا کرے گا۔ کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ چنا نجیاس پیشگوئی کامفصل بیان مع اس کے ان ممام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طافت سے اس کو باہر کردیا اشتہار دہم جولائی ١٨٨٨ء ميں مندرج ہے۔ اور وہ اشتہار عام طبع ہوکر شائع ہو چکا ہے۔ جس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی۔ اگرید پیشگوئی بوری ہوجائے تو ا شہر بیرخدا تعالیٰ کافعل ہےاور یہ پیشگو کی سخت مخالف قوم کے مقابل پر ہے جنہوں نے گویا وقشی اورعنا دکی تلواریں تھینچی ہوئی ہیں۔اور ہرایک کو جسے ان کے حال ہے خبر ہوگی وہ اس پیگوئی کی عظمت خوب مجھتا ہوگا ہم نے اس پیشگوئی کواس جگہ مفصل نہیں لکھا تا کہ باربار اسی مے متعلق پیشگو ئی کی دل شکنی نہ ہو لیکن جو شخص اشتہار پڑھے گا۔وہ گوکیسا ہی متعصب ہوگا اس کوا قرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پشگوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے۔اور اس بات کا جواب بھی کامل اور مسکت طور پراس اشتہارے ملے گا کہ خداوند تعالی نے کیوں یہ پیشگوئی بیان فرمائی۔ اور اس میں کیا مصالح میں اور کیوں اور کس دلیل سے بیانسانی طاقتوں ہے بلندر ہے۔

. اباس جگه مطلب بیہ ہے کہ جب میہ پیشگوئی معلوم ہوئی اورانجھی پوری نہیں ہوئی رحمتوں سے حصہ پاؤگے۔ جواشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں۔ لیکن اگر لگائی۔ انحراف کیا تو اس کڑی کا انجام نہایت ہی براہوگا۔اور جس کسی دوسر سے شخص سے بیابی ہا۔ گی۔ وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک اور ہوجائے گااوران کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑھے گی۔اور درمیانی زمانہ ہیں جی اس وختر کیلئے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔

پھران دنوں میں جوزیا دہ تصرح اور تفصیل کے لیے بار بارتوجہ کی گئی تو معلوم 🔐 که خدا تعالیٰ نے مقرر کررکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کوجسکی نسبت درخواست کی کا تھی۔ ہرایک مانع دور کرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے نکاح میں لائے گا اور ہے دینوں کومسلمان بنائے گا۔اور گمراہوں میں ہدایت پھیلائے گا۔ چنانچیور بی البہام اس ہارہ میں ہے ہے:"کذبوا بآیتنا وکانوا بھا یستھزؤن فسیکفیکھم اللہ ویردہا اليك لاتبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد انت معي وانا معك على ان يبعثك ربك مقاما محموداً" ترجمه: انبول نے جارے نشانوں / حجٹلایا اور وہ پہلے ہے بنسی کررہے تھے سوخدا تعالی ان سب کے تدارک کیلئے جواس کام کو روک رہے ہیں۔تمہارامددگار ہوگااورانجام کاراس لڑکی کوتمہاری طرف واپس لائے گاکوئی نہیں جوخدا کی باتوں کوٹال سکے۔تیرارب وہ قادر ہے کہ جو پچھے چاہے وہ ہوجا تا ہے۔ آ میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور عنقریب وہ مقام مجھنے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ یعنی گواول میں احمق اور نا دان لوگ بد باطنی او بدخلنی کی رائے ہے ہد گوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پرلاتے ہیں لیکن آخر کارخدا تعالی کی مدود کیچ کرشرمندہ ہو نگے اور حیائی کھلنے سے جاروں طرف تعریف ہوگی۔ اس ہوستی ہے۔ (آئینہ کالات اسلام سفیہ ۲۳)

و پیشگوئی جوسلمان قوم نے حلق رکھتی ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس اسلامی میعاد کے اندر فوت ہو۔

اجزایہ ہیں: اسکہ مرزاحمہ بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔ ۳۔ اور پھر داماداس کا جواس کی دختر کلال کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔ ۳۔ اور پھر بید کہ وہ دختر بھی تا نکاح اس ہیں ہوہ ہونے اور نکاح ٹائی کے فوت نہ ہو۔ ۵۔ اور پھر بید کہ بید عاجز بھی ان تمام واقعات انسان کے فوت نہ ہو۔ ۵۔ اور پھر بید کہ بید عاجز بھی ان تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ (شہادت القرآن سفیہ ۱۱)

ادر ظاہر ہے کہ بیرتمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ (شہادت القرآن سفیہ ۱۱)

ادر ظاہر ہے کہ بیرتمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ (شہادت القرآن سفیہ ۱۱)

ادر ظاہر ہے کہ بیرتمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں آئی ہیں گرفتار بیرنا ہوں کہ اے خدائے قادر علیم اگر آٹھتم کا عذاب مہلک میں گرفتار بون اور احمد بیگ کی دختر کلال کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آئی بیر پیشگو ئیاں تیری طرف نے نہیں ہیں تو مجھے نا مرادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر۔ (اشتہارانعای چار ہزاددہ ہیں)

قطبستم (۲۰)

محتر مدمحری بیگم صاحبے زوجیت کاتعلق پیدا کرنے کے لیے مرزاصاحب نے جوالہا مات شائع کیے۔ ان میں سے بعض میں قبط گذشتہ میں بطور نمونہ پیش کرچکا ہوں چند اور الہا مات جوائی قبیل کے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے۔

ے ۔۔۔ نفس پیشگوئی ہے اس عورت (محمدی بیگم) کا اس عاجز کے نکاح میں آٹا تقدیم مرم ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ یعنی میری بات بینیں ملے گی۔ پس اگرش جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ (اشتہار ۲ ماکتو بر ۱۸۹۷ء مندرج بلنج رسالت جلد ۱۳ اسفید ۱۱۱) تحی (جیسا کداب تک بھی جو ۱۱ اپریل ۱۸۹۱ء ہے پوری نہیں ہوئی) تو اس کے بعد اس عاجز کوایک بخت بیاری آئی بیبال تک کد قریب موت کے نوبت پہو نج گئی۔ بلکہ موت سامنے دکھے کر وصیت بھی کردی گئی اس وقت گویا پیشگوئی آ تھوں کے سامنے آ گئی اور معلوم ہور ہا تھا کہ اب آ خری وم ہے اور کل جنازہ نطنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیشگولی کی نسبت خیال کیا کہ شایداس کے اور معنی ہو نگے جو میں ہجھ نہیں سکا۔ تب اس حالت قریب کی نسبت خیال کیا کہ شایداس کے اور معنی ہو نگے جو میں ہجھ نہیں سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں مجھے البام ہوا: '' المحق من دب کی فلا تکونن من الممترین'' لیعنی بات تیرے رب کی طرف سے بچ ہے۔ تو کیول شک کرتا ہے۔ (ازالہ وہ ۱۹۸۲ ۱۹۹۲) سے بینی بات تیرے رب کی طرف سے بینی آ جانے سے پہلے اسپنے ایک قریبی مرزاا ہم المساس عاجز نے ایک و یوری کی وختر کلال کی نسبت بھی والبام المبی بیاشتہار دیا تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے بہی مقدراور قراریا فتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آ جائے یا خدا تعالی بیوہ کرکے اس کو میری طرف خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا تعالی بیوہ کرکے اس کو میری طرف خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا تعالی بیوہ کرکے اس کو میری طرف خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا تعالی بیوہ کرکے اس کو میری طرف کے آؤہ ہے۔ (ائتی معلیما)

'' سیری اس پیشگوئی میں نہ ایک بلکہ چھ دعویٰ ہیں۔اول نکاح کے وقت میرازندہ رہنا۔ دوم نکاح کے وقت میرازندہ لائے۔ دوم نکاح کے وقت تک اس لاگی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم پھر نکاح کے بعداس لاگی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم پھر نکاح کے بعداس لاگی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو تین برس تک نہیں پہو نچے گا۔ چہارم اسکے خاوند کا اڑھائی برس کے عرصہ تک مرجانا۔ پنجم اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لاگی کا زندہ رہنا۔ ششم پھر آخر یہ کہ زمانے کی تمام رسموں کو تو ڈکر با وجود تخت مخالف اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آجانا۔ اب آپ ایمان سے کہیں کہ بیر با تیں انسان کے اختیار میں بیشگوئی سے ہوجانے کی حالت میں انسان بیشگوئی سے ہوجانے کی حالت میں انسان بیشگوئی سے ہوجانے کی حالت میں انسان بیشگوئی سے ہوجانے کی حالت میں انسان

چاہتا ہے وہ کا م ہرحالت میں ہوجاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ معرض التوامیں رہے۔ پس اللہ تعالی نے لفظ فسیکفیکھم اللہ کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ احمد بیگ کی لڑکی کو رو کئے والوں کو جان سے مار ڈالنے کے بعد میری طرف واپس لائے گا اور اصل مقصود جان سے مار ڈالنا تھا۔

اا برائین احمد بیمی بھی اس وقت ہے ستر ہ برس پہلے اس پیشگوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو برائین احمد بیمی نہ کور گیا ہے اور وہ البہام ہے جو برائین کے صفحہ ۴۹ میں نہ کور ہے: یا ادم اسکن انت و زوجک الجنة، یا مریم اسکن انت و زوجک الجنة، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنة.

اس جگہ تین جگہ ذوج کا لفظ آیا اور تین نام اس عاجز کے رکھے گئے۔ پہلا نام آوم بیدہ وابتدائی نام ہے جبکہ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کوروحانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوجہ کا ذکر فرمایا بھر دوسری زوجہ کے وقت میں مریم نام رکھا۔ کیونکہ اس وقت مہارک اولا ددی گئی۔ جسکوسے سے مشابہت ملی اور نیز اس وقت مریم کی طرح کئی ابتلا پیش مہارک اولا ددی گئی۔ جسکوسے سے مشابہت ملی اور نیز اس وقت مریم کی طرح کئی ابتلا پیش آیا اور تیسلی النظیف لاکی پیدائش کے وقت یہودیوں کی بد باطنوں کا ابتلا پیش آیا اور تیسلی نوجہ جس کی انتظار ہے۔ اس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا اور بیلفظ بیش آیا اور تیسلی نوجہ جس کی انتظار ہے۔ اس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا اور بیلفظ احمد اس وقت خدا ورتع ریف ہوگی۔ بیا یک چھپی ہوئی پیشگوئی میں انتظار ہے جس کا سراس وقت خدا تعالی نے مجھ پر کھول دیا۔ غرض بیر تین مرتبہ زوج کا لفظ تین کی طرف اشارہ تھا۔

قلف الم المحمل العربيول يو يوجود في المحملة ا

۸.....یس (مرزا) نے بڑی عاجزی سے خدا سے دعا کی تواس نے جھے الہام کیا کہ بیں ال استے سے اللہ اللہ کا کہ بیں اللہ اللہ کے اندان کے ) لوگوں کوان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔ خدا تعالی نے ایک لاگ (محمدی بیگم) کا نام لے کر فرمایا کہ وہ بیوہ کی جائے گی اوراس کا خاونداور باپ یوم نکاح سے تین سال تک فوت ہوجا کیں گے۔ پھر ہم اس لڑکی کو تیری طرف لا کیں گے اور کوئی اس کو دک نہ سکے گا۔ اور فرمایا میں اسے تیری طرف واپس لاؤنگا۔ خدا کے کلام میں تبدیلی ٹیسی ہو سکتی۔ اور تیرا خدا جو چا ہتا ہے کرویتا ہے:

٩ .... كذبوا باياتي وكانوبها يستهزؤن فيسكفيكهم الله و يردها اليك امر من لدنا اناكنا فاعلين زوجناكها الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لا تبديل لكلمات الله أن ربك فعّال لما يريد أنا يردها اليكر جمر: أنهول نے میرے نشانوں کی تکذیب کی اور شخصا کیا۔ سوخداان کے لیے مختبے کفایت کرے گااور عورت کو واپس تیری طرف لائے گا۔ ہماری طرف سے ہے اور ہم ہی کرنے والے ہیں بعد واپسی کے ہم نے نکاح کردیا۔ تیرے رب کی طرف سے سے ہے پس تو شک کرنے والوں سے مت ہو۔خدا کے کلے بدلانہیں کرتے۔ تیرارب جس بات کو چاہتا ہے وہ بالضروراس بات کو كرديتا بكو كى نبيس جواس كوروك سكے بهم اسكوواليس لانے والے بيں - (انجام القم سفيه ١١،٢) ١٠ ..... خدانے فرمایا کہ بیلوگ میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اوران سے تصفحا کرتے ہیں پس میں ان کونشان دول گا۔اور تیرے لیے ان سب کو کا ٹی ہون گا۔اوراس عورت کو جواحمہ بیگ کی عورت کی بیٹی ہے۔ پھر تیری طرف واپس لاؤں گا۔ یعنی چونکہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ نکاح ہوجانے کے سبب سے قرارے باہرنگل گئی ہے پھر تیرے نکاح کے ذریعہ سے داخل کی جائے گی۔خدا کی باتوں اور اس کے دعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور تیرا خدا جو پچھ تحريكِ قَادَيَان

مرزاصاحب کے وہ اکثر الہامات ختم ہو چکے ہیں جن کاتعلق محمدی بیگم صاحبہ سے مرزاصاحب کے تعلقات زن وشوہر پیدا کرنے سے تھا۔ان الہامات سے سیٹابت ہوتا ہے کہ بقول مرزاصاحب۔

ا.....الله تعالی نے مرزاصا حب سے وعدہ کیا کہ محدی بیگم باکرہ حالت میں ان کے قبضہ میں آئے گی مگراپیا نہ ہوا۔

۲۔۔۔۔ مجری بیگم کا نکاح ہو چکا تو بھی اللہ تعالی نے مرزاصاحب کوتسلی دی کہ تمام موافع دور کردیئے جائیں گے۔اور مجری بیگم آپ کے نکاح میں آئے گی گراییا بھی نہ ہوا۔ سالہ تاریخ کے سالہ تاریخ کے ساتہ کا میں کہ میں بیگر سے تاریخ کے کہ ما مگر

۳ .....مرزاصاحب سے اللہ تعالیٰ نے صاف کہدویا کہ محدی بیگم سے تمہارا نکاح کرویا مگریہ الہاصیح ثابت ندہوا۔

ہ .....اللہ تعالیٰ نے مرزاصاحب ہے محمدی بیگم کے نکاح کو تقدیر مبرم یا اٹل قرار دیا۔ مگریہ الہام صحیح ثابت نہ ہوا۔

ه ..... مجهدی بیگم کے والدین کو بذریعی البه م یقین دلایا گیا که اگروه اپنی لڑکی مرز اصاحب کو دروی بیگم کے والدین کو بذریعی البارش ہوگی۔ مگرانہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی گویا البها می تجریص کا انجام نہایت اندو ہناک ہوا۔

۲....الہامات کے ذریعہ سے محمدی بیٹم کے ورثا کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں بدترین عقوبت و تکلیف سے ڈرایا گیا۔ گرانہوں نے اس تخویف کی پرواہ نہ کی۔ اور واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ اس دارالحن میں ہر شخص جن تکالیف کا نشانہ بنتا ہے اور جن سے مرزا صاحب کے مرید خودان کا خاندان ان کے ورثا اور خودمرز اصاحب برگی نہ تھے۔ ان کے علاوہ محمدی بیٹم صاحبہ پریاان کے شوہریاان کے والد ماجد پرکوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔

فرمائی ہے کہ یعزوج و یولد له یعنی وہ سے موعود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولا د ہوگا۔اب ظاہر ہے کہ تزوج اوراولا د کا ذکر کر ناعام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہرا یک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ زوج سے مرادوہ خاص تزوج ہے جوبطورنشان ہوگا اور اولا دے مرادوہ خاص اولا دہے جس کی نبیت اس عاجزی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ ان سیدول مشکروں کوان کے شبہات کا جواب و برے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ بیہ باتیں ضرور پوری ہونگی۔ (ضیمانجام آتھم صفحہ ۵) سا ..... احمد بیگ کی دختر کی نسبت جو پیشگوئی ہے وہ اشتہار میں درج ہے اور ایک مشہور امر ہوہ امام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے جوخط بنام مرز ااحمد بیگ کا نفرنس روحانی میں درج ہے وہ میرا ہے اور چے ہے وہ عورت میرے ساتھ بیائ نہیں گئی مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ جیسا کہ پیشگوئی میں درج ہے وہ سلطان محمر سے بیابی گئی میں کچ کہتا ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان باتوں پر جومیری طرف سے نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہیں، ہنی کی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جیب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سریعجے ہو نگے۔ پیشگوئی کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی شرطی تھی اور شرط تو بداور رجوع الی اللّٰہ کی تھی۔لڑکی کے باپ نے تو بہ نہ کی۔اس لیے وہ بیاہ کے بعد چے مہینوں کے اندر مرگیا اور پیشگوئی کی دوسری جز پوری ہوگئی۔اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑااورخصوصاً شوہر پر یرا جو پیشگوئی کا ایک جز تھا۔انہوں نے توبہ کی چنانچھاس کے رشتہ داروں اورعزیزوں کے خط بھی آئے۔اس لیے خدانے اس کومہات دی۔عورت اب تک زندہ ہے میرے نکاح میں وہ عورت ضروراً جائے گی۔امید کیسی یقین کامل ہے۔ بیضدا کی ہاتیں ہیں ٹلتی نہیں ، ہوکر ر بین گی - (اخباراکهم الگت ۱۹۰۱ مرزاصا حب کا حلفیه بیان عدالت ضلع گورداسپور مین ) کی داددینا آسان نہیں۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیا طلاع مرتے دم تک نہ اللہ کیا گیا ۔ اب پیغانوں تمہارے قبضہ میں نہیں آسکتی۔ رہا پیمسئلہ کہ محمدی بیگیم سے مطالبہ کیا گیا گیا گیا ہودہ تو بہ کرے، ایک جدت ہے۔ جس کا اس تحریر سے پہلے کہیں پہنہیں چاتا۔ محمدی بیگیم الا الدنہ تھی۔ وہ رسم کی وجہ سے واللہ بن کے قبضہ میں تھی واللہ بن نے اسے جس کے سپر دکیا۔ وہ ایک سعادت مند بیٹی کی طرح اپنے شوہر کے پاس گئی۔ اور اس نے ایک شریف زادی کی وہ ایک سے تو بہ کا مطالبہ ہے حد بجیب اور رسوم طرح اس کے قدموں میں زندگی گزاردی۔ لہذا اس سے تو بہ کا مطالبہ ہے حد بجیب اور رسوم بی اور سوم بی ناواتھی (معاذ اللہ) کا ایک بدیبی ثبوت ہے۔ اور اس۔

قبط بست و کیم (۲۱)

اس بحث کی ابتدا میں میں نے لکھا تھا کہ مرزاصا حب نے محمدی بیگم صاحب کے حصول کیلئے تح بیص و تخویف کے طریق کارکوا ختیار کیا۔ الہامات نے اس پروپیگنڈہ میں مرزا صاحب کی جو مدد کی ، وہ ان الہامات سے ظاہر ہے ، جواو پر درج ہو چکے ہیں۔ اور ان کا جو متجہ ذکلا ، وہ بھی ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ لیکن خاص طور پر قابل لحاظ بید تقیقت ہے کہ خود مرزا صاحب کو ان الہامات کے مؤثر ہونے پر اعتماد نہ تھا۔ اس لیے کہ اگر وہ ان الہامات سے مؤثر ہونے پر اعتماد نہ تھا۔ اس لیے کہ اگر وہ ان الہامات پر اعتماد کی اشاعت پر قناعت کرتے اور حصول مقصد کیلئے دوسر سے ذرائع استعمال میں نہ لاتے گرانہوں نے الیانہیں کیا۔ اور غیر الہا می تح بیص و تخویف کے ذرائع استعمال میں نہ لاتے گرانہوں نے الیانہیں کیا۔ اور غیر الہا می تح بیص و تخویف کے آلات کو بھی خوب استعمال کیا۔

غیر البامی تخویف وتحریص کی داستان بھی دلچپ ہے۔ ذرا اس کا نمونہ بھی ملاحظہ فر مائے۔ آپ نے اپنی سد بمن یعنی اپنے لڑے فضل احمد کی ساس کو جو محمد کی بیٹیم ک پھوپھی ہوتی تھی ، ذیل کا خطانکھا: ے .....مرزاصاحب نے پیشگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم کا والد فلال میعاد کے اندر فوت ہوگا اور ایسا ہوالیکن بیدا بیک انفاق امر ہے جس کی وقعت کسی صاحب دانش و بینش کی نظروں میں ایک پر کاہ کے برابر بھی نہیں ہوسکتی۔

۸.....مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ تحدی بیگم صاحبہ کا شوہر فلاں تاریخ تک فوت ہوجائے گا۔لیکن وہ شخص میرے علم کے مطابق ۲۱ اپر بیل ۱۹۳۲ء تک یعنی تاریخ مقررہ سے کامل تمیں (۳۰) سال بعد تک زندہ تھا۔لہٰذا مرزا صاحب کی میہ پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ ۔ ۔ ۔ خود محمد کی بیگم صاحبہ گھر میں چین سے زندہ ہیں۔ان کی زندگی ایسے آرام سے گذری جیسی کہ بالا وسط پنجاب کی ایسی عورتوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ سہاگن با نصیب صاحب مال اور اولا وہوئی۔

اس مسئلہ پر ابھی بہت پچھ لکھا جا سکتا ہے مگروہ غیر ضروری ہے۔اس لیے کہ اب تک جو پچھ لکھا گیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ مرزا صاحب کو جب مخالفین نے تنگ کیا کہ میہ سب الہامات نا کارہ ثابت ہوئے تو انہوں نے اپنی کتاب حقیقة الوحی کے صفحات ۱۳۲۱، ۱۳۳۳ پر لکھا کہ

بیامرکدالهام بی بھی تھا کداس مورت کا نکاح آسان پرمیرے ساتھ پڑھا گیا ہے بیہ درست ہے۔ مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس نکاح کے ظہور کے لیے جوآسان پر پڑھا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جواس وقت شائع کی گئی تھی اور وہ بیا کہ ' یاا بیھا المواۃ تو ہی تو ہی فان البلاء علی عقب ک'

پس جب ان لوگول نے اس شرط کو پورا کر دیا تو نکاح نسج ہو گیایا تا خیر میں پڑ گیا۔ اس الہام کے الفاظ عجیب ہیں۔ نکاح فنخ ہو گیایا منتوی ہو گیا ایک ایسا فقرہ ہے اں دن عزت بی بی کا کچھ ہاتی نہیں رہےگا۔ (راقم مراز غلام احد لدھیا نہ اقبال منج مہمی ۱۸۹۱ء) ایک خط محدی بیگم کے باپ مرز ااحمد بیگ کولکھا جس کا خلاصہ بیہ ہے

ہے کہ اور بھی اور کھری بیگم سے میرا آسان پر نکاح ہو چکا ہے۔ اور مجھکو الہام پرالیا اللہ محمد رسول اللہ پر مجھے خدائے تعالی قادر مطلق کی قتم ہے کہ بید بات اٹل ہے۔ یعنی خداکا کیا ہواضر ور ہوگا۔ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گا۔ اگر آپ کسی اور جگہ نکاح کریں گے تواسلام کی بڑی ہتک ہوگی کیونکہ میں دس لا کھآ دمی میں اگر آپ کسی اور جگہ نکاح کریں گے تواسلام کی بڑی ہتک ہوگی کیونکہ میں دس لا کھآ دمی میں اس پیشگوئی کو مشتہ کر چکا ہوں۔ اگر آپ ناطہ نہ کریں گے تو میر االہام جھوٹا ہوگا اور جگت ہائی ہوگی جوامر آسان پر تھم چکا ہے، زمین پروہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔ آپ اپنے ہاتھ سے ہائی ہوگی جوامر آسان پر تھم چکا ہے، زمین پروہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے معاونین بنیں۔ دوسری جگہ رشتہ نا مبارک ہوگا میں نہایت ماجزی سے اور ادب سے التماس کرتا ہوں کہ اس رشتہ سے انحراف نہ کریں جوآپ کی لڑکی سے اور ادب سے التماس کرتا ہوں کہ اس رشتہ سے انحراف نہ کریں جوآپ کی لڑکی سے کونا گوں بر کتوں کا باعث ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

ایک ایبا ہی خط اپنے سر ہی مرزاعلی شیر بیگ (والدعزت بی بی ) کے نام بھی کھا۔ اور آسمیس اپنی بیکی ہے اس کی کھا۔ اور آسمیس اپنی بیکسی ہے بسی ظاہر کر کے خواہش کی کہا پنی بیوی (والده عزت لی بی ) کو سمجھا دیں کہا ہے جمائی مرزااحمد بیگ (والدمحمدی بیگم ) سے لاجھگڑ کرا ہے اس ارادہ سے مجھا دیں کہا ہے کہ ایک کوائے بینے فضل احمد سے طلاق دلوادوں گا۔ آپ اس وقت ہازر کھیس ۔ ورنہ مجھے خدا کی شم کہ بیسب رشتہ کوسنجال لیس اور احمد بیگ کوائی ارادہ سے منع کردیں۔ ورنہ مجھے خدا کی شم کہ بیسب رشتہ ناطہ تو ڑ دوں گا اورا گر میں خدا کا ہوں تو وہ مجھے بچائے گا۔

ناھ وردوں اوروں ویک ماد معلق با وجودان خطوط کے بھی مرزا صاحب کا نکاح محمدی بیگم سے نہ ہوا۔ اور ادھر فضل احمد نے بھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دی۔ اوراپنے والد صاحب کے گھر کوروش تر کرنے کی

## بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي

والده عزت بی بی کومعلوم ہو کہ مجھ کو خرچیجی ہے کہ چارروز تک محدی بیگم مردا صاحب احد بیگ کی الرکی کا نکاح ہونے والا ب\_اور میں خدا کی قتم کھاچکا ہوں کہ اس نکائ ے سارے رشتے نا طے تو ڑ دول گا،اور کوئی تعلق نہیں رہے گا اس لئے نصیحت کی راہ ہے لكهتا مون كداين بهاني مرزاصا حب احمد بيك كوسمجها كربياراده موقوف كراؤاورجس طرن سمجھا سکتی ہوسمجھا وَاورا گرابیانہیں ہوگا۔ تو آج میں نے مولوی نورالدین اورفضل احمد کو خط لكه ديا ہے اور اگر تم اس ارادہ سے بازند آؤ يو فضل احد عزت بي بي كے ليے طلاق نامہ بم كو بھیج دے۔اوراگرفضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کوعاق کیا جائے اور اپنااس کووارث نه سمجها جائے۔اورایک پیسروراثت کا اس کونہ ملے سوا میدر کھتا ہوں کہ شرعی طور پر اس كى طرف سے طلاق نامد لكھا آجائے گاجس كامضمون ميہ ہوگا كدا گرمرز ااحد بيك محدى بیکم کاغیرے ساتھ نکاح کرنے سے بازندآ وے۔ تو پھراس روز سے جومحدی بیگم کاکسی دوسرے سے نکاح ہوگا اس طرح پرعزت نی بی پرفضل احمد کی طلاق پڑجائے گی توبیشرطی طلاق ہے۔اور مجھے اللہ تعالیٰ کی متم ہے کہ اب بجر قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں۔اور اگر فضل احمہ نے نہ مانا تو میں فی الفوراس کوعاق کردول گا۔ پھروہ میری وراثت ہے ایک ذرہ نہیں یا سکتا۔اورا گرآپاس وقت اپنی بھائی کو سمجھالوتو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے كديس نے عزت بى بى بہترى كے ليے برطرح كى كوشش كرنا جابى اور ميرى كوشش سے سب نیک بات ہوجاتی۔ گرتفذریفالب ہے یادر ہے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں لکھی۔ مجھے قتم ہاللہ تعالی کی کہ میں ایسا ہی کروں گا۔اورخدا تعالی میرے ساتھ ہے۔جس دن نکاح ہوگا کوئی فرزند والدین کے سامنے (جب وہ بہت بوڑھے ہوجا کیں تو) اف بھی نہ رہاں ہے۔ وہاں ہیں تو) اف بھی نہ کے دہاں ہیں تھی تک وہاں ہیں تکم دیا ہے کہ شریعت کیخلاف والدین کے احکام کی پابندی نہ کی ہے۔ اور سمی گروہ وقوم یا خاندان کی عداوت کی وجہ سے مسلمان کو جادۂ عدل وانصاف میں مخرف نہیں ہونا چاہیے۔

مرزاصاحب نے اپنے بیٹے مرزاسلطان احمد بیگ سے بھی قطع تعلق کرلیا۔ان والوں بھائیوں نے حفظ حدود شریعت کیلئے مالی لحاظ سے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔اگروہ پر بیت کوچھوڑ کر مرزاصاحب کوراضی رکھتے تو آج قادیان کی لا تعداد دولت کے مالک ویے مگرانہوں نے ابیانہیں کیا۔

مرزاصاحب نے خفا ہوکر جو پچھ کیا۔وہ ان کے ایسے بلند پاییانسان کی شان کے اسے بلند پاییانسان کی شان کے اللّی نہ تھا۔مرزاصاحب کی اردو کمزوراور پھس پھسی تھی۔تو کیا وہ ہی تبجرعالم تو تھے لہذا ہیہ سافعال آئلی شان سے بطور عالم وانسان بعید تھے۔
ع "تا بہ نبی اللّٰہ چہرسڈ'

قبط بست ودوم (۲۲)

مرزاصاحب کے ایسے افعال واقوال جوایک عام انسان کی شان شایاں بھی نہیں یں۔اسی ایک مثال تک محدود نہیں ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کے حصول میں ناکام ہوکر اپنی رفیقہ حیات اور اپنی اولا در پختی روار تھی بلکہ اس کی کئی مثالیس آسانی سے پیش کی جاسکتی میں۔لہذا مرزاصاحب کی تحریک قبول نہ کرنے کے لیے میرے پاس مطلق پرواونہ کی جس کا نتیجہ بیہوا کہا پنی قسموں کے مطابق مرزاصا حب نے اپنی زوجہ اول اور دولڑ کوں مرز اسلطان احمد بیگ وفضل احمد بیگ ہے قطع تعلق کرلیا۔

( ویکمواشتهارلفرت دین وقطع تعلق از قارب مخالف دین)

میں مسائل مسائل اور میں مسائل مسائل اور انجاز البامی اور غیر الہامی سائل کے متعلق جو بچھ مجھے عرض کرنا تھا وہ اختا م کو پہنچا۔ (المحمد الله علی ذالک) لیکن قبل ازیں کہ بیس اس قصہ کوختم کروں بیس اتناع ض کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ میری ناقص رائے بیس بین بیقضیہ دولھا ظ مے مرزاصا حب کے خلاف جاتا ہا ول تو یوں کہ مرزاصا حب نے اس معاملہ کے متعلق جس قدر پیشگو ئیاں بھی کیس وہ (احمد بیگ مرحوم کے سوا) سب کی سب غلط خابت ہوئیں اور دو سرے یوں کہ مرزاصا حب نے ناکامی سے غصہ کھا کراپئی پہلی بیگم صاحب محتر مہ سے قطع تعلق کرلیا۔ انہوں نے اپنی سمر بہن کو بید دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی بیلی بیگم صاحب محتر مہ سے قطع تعلق کرلیا۔ انہوں نے اپنی سمر بہن کو بید دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی کو طلاق دلوادی بیگم کے والد) کو دباؤڈ ال کر دشتہ دینے پر داضی نہ کرے گی۔ تو اس کی لاکی کو طلاق دلوادی جائے گی۔ ناکامی کی صورت بیس مرزاصا حب نے اپنے لاکے فضل احمد بیگ کو مجبور کیا کہ وہ جائے گی۔ ناکامی کی صورت بیس مرزاصا حب نے اپنی لاکے کو میں اور دو ہائی مراور حالت کے جائے گی۔ ناکامی کی طلاق دے میں مرزاصا حب نے اپنی تو اس کی لاکی کو مجبور کیا کہ وہ بین کو کی از کے فضل احمد بیگ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے میں کو کی بیا شرید دلوانے میں کو کی بااثر مداخلت نہیں کر سکتی تھیں۔ کی افغا سے محمد کی بیگم صاحب کارشتہ دلوانے میں کوئی بااثر مداخلت نہیں کر سکتی تھیں۔

انتہا ہیہ کہ جب فضل احمد بیگ صاحب نے اپنے والد ماجد یعنی مرزاصاحب کے اشارے پرنا چنے سے انکار کردیا اور بیگناہ بیوی کوطلاق نددی تو مرزاصاحب اس سے ناراض ہوگئے اور اسے عاق اور محروم الارث کردیا۔ حالا نکہ عاق بیٹے کو بھی محروم الارث کر دیا۔ حالا نکہ عاق جیٹے کو بھی محروم الارث کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ میں جب اس واقعہ پرغور کرتا ہوں تو فضل احمد بیگ صاحب کی عزت میرے دل میں المضاعف ہوجاتی ہے۔ اسلئے کہ خدائے قد وس نے جہاں ہے تھم

ے اس انہوں نے نبینا حضرت عیسیٰ النقائی کی ہتک کی ہے اور اس پر اپنی اس تحریر کے اس المقرار ماہوں ہے۔

مرزاصاحب اپنی کتاب مشتی نوح کے صفحہ ۲۵ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ یورپ مرزاصاحب اپنی کتاب مشتی نوح کے صفحہ ۲۵ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ یورپ مرزا سام نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو بیضاعیسلی النظیم کلا شراب پیا سے تھے۔شاید کی وجہ سے معاذ اللہ ۔

مرا پ اپنی کتاب کمتوبات احمد میر کی جلد ۳ کے صفحہ ۲۴،۲۳ پر رقم فرما ہیں کہ :

یا در ہے کہ آخری الزام کی تر وید خداوند تعالی نے قر آن پاک میں کی ہے۔ یعنی رحصر ہے عیسی نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

ہ ۔۔۔۔۔ مرزاصاحب نے اپنے منکروں کوالی گالیاں دی ہیں جوالی دل آزار ہیں حالانکہ آپخوداس عادت کی ندمت کرتے ہوئے اپنی کتاب شتی نوح کے صفحہ اپر لکھتے ہیں کہ کسی گوگالی مت دو ۔ گووہ گالی دیتا ہو۔

ار پی کتاب ضرورت الا مام کے صفحہ ۸ پرخود بی فرماتے ہیں کہ

چونکہ اماموں کوطرح طرح کے اوباشوں، مفادوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ چونکہ اماموں کوطرح طرح کے اوباشوں، مفادوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس لیے ان میں اعلی ورجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیصلہ ہے محروم ندر ہیں۔ بینہایت قابل شرم بات مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیصلہ ہے کہ ایک فیصل خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق ر ذیلہ میں گرفتار ہوا اور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے۔

المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعَالِمُ المُعِمِي المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ ا

تحريك قادريان

سولېو ين دليل

یہ ہے کہ مرزاصاحب کے بعض افعال واقوال پیغیبرتو کیاعام انسان کی شان کے شایاں ہی نہ تھے۔اس کی مثالیس گنوانا ہوں تو عرض کرنا پڑے گا کہ اسسآ پ نے محمدی بیگم کے حصول میں نا کام ہونے پراپنی پہلی بیگم جو بیگناہ تھیں قطع تعلق کرلیا۔

٢.....بيۋل كوبلاوجەعاق كرويا\_

٣.... محمدی بيگم کے والداور محمدی بيگم کی پھوپتھی ميں نفاق ڈالنے کی سعی کی۔

م .....ا پنی بے گناہ و بے بس بہو کو طلاق دلوانے کی کوشش کی۔

۵ ..... آپ خصرت عیسی النظیمی النظیمی الده محتر مد کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کے جو نہایت ہی تقبل و نا مناسب سے حصر حصرت خاتم النبیدین رحمۃ لعالمین کی کے زبانہ میں اسکیمی النبیدی کی النبیدی کی النبیدی کی النبیدی کی النبیدی کی النبیدی کی خوات کی تر دید نہایت مبذب لیکن صاحب قاب قو صبین او ادنی نے ان کے معتقدات کی تر دید نہایت مبذب الفاظ میں کی ، جس کا شاہد قرآن ہے۔ حضور سرور کا نئات کی نے حضرت عیسی کی شان کا نہایت اعلی الفاظ میں بیان کیا۔ اور انکی مادر محتر مدکی عصمت کی شہادت دی۔ قرآن پاک میں بیان کیا۔ اور انکی مادر محتر مدکی عصمت کی شہادت دی۔ قرآن پاک میں بیان کیا۔ اور انکی مادر محتر مدکی عصمت کی شہادت دی۔ قرآن و میں بھی ان کا ذکر فنح و مبابات سے موجود ہے۔ لیکن مرز اصاحب نے موصوفہ قرآن و حدیث کی شان میں رکیک الفاظ استعمال کئے۔ مجھے حضرت عیسی النظیمی کی الب الفاظ استعمال کروں جو میں ان کے متعلق دلیل ہیں ایسے الفاظ استعمال کروں جو کہیں ان کے متعلق تو میں ہر گز کوئی برالفظ بطور کہیں استعمال نہیں کر سکتا۔ البذا میں مرز اصاحب کی دو تحریر بیں بطور مثال بیش کر ساتھ النہیں کر سکتا۔ البذا میں مرز اصاحب کی دو تحریر بیں بطور مثال بیش کر ساتھ النہیں کر سکتا۔ البذا میں مرز اصاحب کی دو تحریر بیں بطور مثال بیش کر ساتھ النہیں کر سکتا۔ البذا میں مرز اصاحب کی دو تحریر بیں بطور مثال بیش کر ساتھ النہیں کر سکتا۔ البذا میں مرز اصاحب کی دو تحریر بیں بطور مثال بیش کر ساتھ النہیں کر سکتا۔ البذا میں مرز اصاحب کی دو تحریر بیں بطور مثال بیش کر ساتھ النہیں کر سکتا۔ البذا میں مرز اصاحب کی دو تحریر بیں بطور مثال بیش کر ساتھ النہ میں کر سکتا کہ البدا میں مرز اصاحب کی دو تحریر بیں بطور مثال بیش کر ساتھ النہ میں کر سکتا کہ بھی استعمال نہیں کر سکتا کہ بعد کی دو تحریر بیں بطور مثال بھی کر سکتا کہ بھی استعمال نہیں کر سکتا کہ بعد کر سکتا کہ بعد کی دو تحریر بیں بطور مثال بھی کر سکتا کہ بھی استعمال نہیں کر سکتا کہ بھی استعمال نہیں کی دو تحریر بھی استعمال نہیں کر سکتا کہ بھی کر سکتا کی دو تحریر بیں بطور مثال بھی کر سکتا کہ بھی کر سکتا کہ بھی استعمال کے دو تحریر بی کر سکتا کر سکتا کہ بھی کر سکتا کہ بھی کر سکتا کے دا

الله المالة على الله المالة ال

الله العالى نے جو وعدہ تکمیل کتاب کے متعلق کیا تھا۔ وہ اب تک پورانہیں ہوا۔ حالا تکہ الله الله الله الله الله قال نے جو وعدہ تکمیل کتاب کے متعلق کیا تھا۔ وہ اب تک پورانہوکرر ہتا ہے مرزا اللہ قال قال نے میں اپنی شان یوں بیان کرتا ہے کہ جمارا وعدہ بمیشہ پورا ہوکرر ہتا ہے مرزا سا ہے نے خوداس کتاب کے متعلق اپنے مواعید کو پس پشت ڈال دیا۔ کین جب لوگوں سا ہے نے ایک اشتہار شاکع کیا۔ جو اخبار بدر قادیان مجربیہ اگست ۲ ۱۹۰۶ء کے لا ضے کئے تو آپ نے ایک اشتہار شاکع کیا۔ جو اخبار بدر قادیان مجربیہ اگست ۲ ۱۹۰۰ء کی درج ہوا۔ اس کا مضمون درج ذیل ہے۔

اس توقف کوبطوراعتراض پیش کرنامحض لغوہے۔قرآن کریم بھی باوجود کلام الہی و نے کے ۲۳۳ برس میں نازل ہوا۔ پھراگر خدائے تعالی کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض ہے براہین کی پھیل میں تو قف ڈال دی۔ تو اس میں کونسا ہرج تھا۔ اگریہ خیال کیا جائے کہ اللورپیشگی خریداروں سے روپیالیا ہے۔ تو ایسا خیال کرنا بھی حمق اور ناواقلی ہے کیونکہ اکثر براہین احمد میرکا حصد مفت تقسیم ہوا ہے۔ اور بعض سے یا پنج روپیدا ور بعض سے آٹھ آنہ تک قبت لے گئ ہے۔ اورایے بہت کم لوگ ہیں جن سے دس روپید لیے گئے۔ اور جن سے مچیں روپیہ لیے گئے ہوں وہ تو صرف چند ہی انسان ہیں اور پھر باوجو داس قیمت کے جوان حصص براہین احدیہ کے مقابل جومنطبع ہو کرخر پداروں کودیئے گئے پچھ عجب نہیں۔ بلکہ عین موزوں ہے اعتراض کرنا سراسر کمینگی اور سفاہت ہے پھر بھی ہم نے بعض جاہلوں کے ناحق شور وغو غا کا خیال کر کے دومرتبہ اشتہار دے دیا کہ جوشض برا بین احمد ریکی قیمت واپس لینا ع ہے وہ ہماری کتاب ہمارے پاس رواند کردے اورا پنی قیت واپس لے لے۔ چنانچہوہ تمام لوگ جواس تنم کی جہالت اپنے اندر رکھتے تھے۔انہوں نے کتابیں واپس کردیں اور قیت لے لی اور بعض نے کتابوں کو بہت خراب کر کے بھیجا مگر ہم نے قیت ویدی کی دفعہ ہم لکھ چکے ہیں کہ ہم ایسے کمینطبعوں کی ناز برداری نہیں کرنا جا ہتے۔ اور ہرایک وقت

مرزاصاحب کے اس کلام کا تقاضا تو پیرتھا کہ وہ اپنے خالفین کی بدگوئی کے مقام میں کلام نرم سے کام لیتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خالفین کو انہوں نے بے نقط گالیاں الا ہیں۔ پراگراییا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر تھا بھی تو ان لوگوں کو کو سنے کے لیے ان کی طرف سے کیا عذر پیش کیا جاسکتا ہے جنہوں نے مرزاصاحب کو برا بھلانہیں کہا۔ لا ان کی طرف سے کیا عذر پیش کیا جاسکتا ہے جنہوں نے مرزاصاحب کو برا بھلانہیں کہا۔ لا ان کے دعاوی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق کتاب انواراسلام کے صفحہ سے پرفر ماتے ہیں۔

جو خص اپنی شرافت سے بار بار کہے گا کہ فلاں کے متعلق مرزاصا حب کی پیسل غلط نکلی اور پچھ شرم وحیا کو کا منہیں لائے گا اور بغیراس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف ک روے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی ہے باز نہیں رہے گا اور ہماری فتح کا قال نہیں ہوگا توصاف سمجھا جائے گا کہاس کوولدالحرام بننے کا شوق ہےاوروہ حلال زادہ نہیں۔ ے....کین مرزاصاحب کی شان کے خلاف ان کی سب سے دل آ زارتحریروہ ہے جو<del>ٹور</del> ا تکے قلم سے نکلی ۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ آپ نے ادعائے نبوت سے پہلے اعلان کیا کہ آپ کو براہین احدید کے نام ہے ایک کتاب شائع کرنا ہے۔لیکن روپیدموجوں نہیں ۔لہذامسلمان قیمت پیشگی روانہ کردیں ۔اس لیے کداس کتاب میں حقانیت اسلامی نتین سود لائل ہوں گے۔لوگوں نے لاکھوں روپے روانہ کئے جس کا مرز اصاحب نے خور اعتراف کیا۔ آپ نے تین جلدیں لکھنے کے بعداعلان کیا کہ کتاب ایک سوجز تک پہنے کی ہے۔اور قیمت بڑھا کر پہلے دی اور پھر پچیس روپے کردی۔لیکن چوتھی جلد کے خاتمہ کا آپ نے اعلان کرویا کہ اب اس کتاب کی پھیل اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کتاب کی اشاعت بند کردی قطع نظراس کے کہ بقول مرزاصا حب ار ینا کافی ہے جس کسی کوشبہ ہووہ مرزاصا حب کی کتابیں نکال کران کوتلاش کرلے نا کام ہے تو مجھ سے بدد حاصل کرے۔ میں خدمت کیلئے حاضر ہوں لیکن اس کے بعد مرزا ساحب کے متعلق اپنی رائے خود قائم کرلے۔ مجھے اس میں مدددینے سے معذور سمجھے۔

. مرزا صاحب کی گالیوں کی فہرست کے لیے میں مولوی محمد یعقو ب صاحب کا مرہون منت ہوں اب آپان کی فہرست ملاحظہ فرما ہے۔وھو ھذا

الله ..... بدذات فرقد مولویان ،تم نے جس بے ایمانی کا پیاله پیا، وہی عوام کالانعام کو بھی پایا،اندھیرے کے کیڑو، ایمان وانصاف ہے دور بھا گئے والا ،اندھے نیم دہر بیا ابولہب اسلام کے دشمن ، اسلام کے عارمولویو، اے جنگل کے وحثی اے تابکار، ایمانی روشن سے مسلوب، احمق مخالف اے بلید د جال ،اسلام کو بدنام کرنے والے بے بد بخت مفتریو، اعمٰی ، مسلوب، احمق مخالف اے بلید د جال ،اسلام کو بدنام کرنے والے بے بد بخت مفتریو، اعمٰی ، اشرار اول الکافرین اوباش ،اے بدذات خبیث دشمن اللہ اور رسول ان بیوقو فوں کو بھا گئے کی ۔ جگہ نہ رہے گی اور صفائی سے ناک کٹ جائے گی۔

ب ..... بایمان اند مے مولوی پاگل بدذات بدگو ہری ظاہر نہ کرتے ، بے حیائی ہے بات بوصانا ، بددیانت بے حیاانسان ، بدذات فتنه آگیز ، برقسمت منکر ، بدچلن بخیل ، بداندیش ، بد ظن بد بخت قوم ، بدگفتار ، بدعلاء باطنی جذام ، بخل کی سرشت والے ، بیوتوف جاہل بیہودہ ، بد علاء بے بھر۔

پ..... پليرطبع-

ت ..... تمام دنیا ہے بدتر، تنگ ظرف، ترک هیا، تقویل دیات کے طریق کو بعلی حسست تمام دنیا ہے بدتر، تنگ ظرف، ترک هیا، تقویل دیات کی جھاگ مندے نکالنے چھوڑ دیا۔ ترک تقویل کی شامت ہے ذات پہنچ گئی۔ تنظیر ولعنت کی جھاگ مندے نکالنے۔

قیمت واپس دینے کو تیار ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے دنی الطبع لوگوں سے خدا لے ہم کوفراغت بخشی۔

ناظرین کرام اس اشتہار کو بار بار پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ بیتح ریا یک نہی تا گیا معمولی انسان کے شایان شان بھی ہے؟

## قسط بست وسوم (۲۲س)

مرزاصاحب کے مندرجہ بالا الفاظ ایسے ہیں جن کے خلاف زم ترین الفاظ ہیں صدائے احتجاج بلند کرنے والا بھی اس کے سوااور پھے کہ نہیں سکتا کہ مرزاصاحب کے یہ الفاظ ایک معمولی آ دمی کے شایان شان بھی نہیں تما بعہ ذہبی الله چه د سد۔ اس خیال سے کہ ناظرین کرام ان افعال واقوال کا موازنہ کرتے ہوئے کہیں اس معیار کونظر انداز نہ کردیں۔ جومرزاصاحب نے خودمقرر کیا ہے میں مکررع ض کئے دیتا ہوں کہ مرزاصاحب کردیں۔ جومرزاصاحب نے خودمقرر کیا ہے میں مکررع ض کئے دیتا ہوں کہ مرزاصاحب کتاب ضرورت الامام کے صفحہ ۸ پرارشاوفر ماتے ہیں کہ

بینهایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق ر ذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرابھی متحمل نہ ہو سکے۔

مگراپے اس قول کے باوجود آپ نے اپ وفت کے مولویوں کو بعض اوقات اشتعال کے بعد اوراکٹر اوقات بلا اشتعال الی گالیاں دی ہیں کہ العظمة ملذاس سلسلہ تحریر کوادب و تہذیب سے نبھانے کے بعد میں کوئی الی بات لکھنا پہند نبیس کرتا جوقا دیا نیوں پر گراں گذر ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام کوان الفاظ ہے آگاہ کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ جو مرزاصا حب نے اپنے وقت کے علماء کے خلاف نام لے لے کراستعال کے علماء کے نام کھنا ہے سود ہیں۔ طویل حوالے دینا غیر ضروری ہیں۔ صرف مرزاصا حب کے الفاظ قاتل

ش ..... شرم وحیاء سدد، شرارت خباش وشیطانی کارروائی والے، شریف از مغله نم ترسد، بکداز بلنگتے او میترسد، شریمکار، شیخی سے جراہوا۔

ص .... صدرة القافلوش ، صدرك ضربه دير بك رماني بحار و ماء.

ض .... ضال. ضررهم اكثر من ابليس لعين.

ط.....طالعمنحوس طنم لغابالغاء الحق والدين.

ظ ..... ظلماتی حالت.

ع....علاءالبوء، مدادت اسلام، عجب ویندار والے، عدوالعقل، عقارب، عقب الکلب،

غ ....غول الاغوى،غدارسرشت،غالى،غافل-

ف ..... فیمت یاعبد الشیطان فریبی فن عربی سے بہرہ فرعونی رنگ \_

ق .... قبر من يا وَالنَّا عَهُ موع، قست قلوبهم قد سيق الكل في الكذب.

ک .....کینه در ،کمهارزاد ہے، کوتا ہ نطفہ، کھو پری میں کیڑا ، کیڑوں کی طرح خود ہی مرجا نمیں

مريخ اكتي الميذ كالقوم-

گ .....گدها گذرے اور پلیدفتوی والے، گندی کارروائی والے، گندی عاوت، گندے اخلاق، گندے اخلاق والے ذات سے غرق ہوجا۔ گندی روحو۔

ل ....لاف وگزاف والے بلعنت کی موت-

م ..... مولویت کو برنام کرنے والو، مولو یول کا منہ کالا کرنے کیلیے منافق ،مفتری مورد غضب، مضد، م ، ہوئے کیڑے ،مخذول ،مجور، مجنون ،مغرور،منکر، مجتوب مولوی ،مگل طینت ،مولوی کی بک بک ،مرزارخوارمولو یو۔ ش..... ثعلب (لومرى)

ج ..... جھوٹ کی نجاست کھائی ، جھوٹ کا گو کھا با ، جابل وحثی ، جادہ صدق و ثواب ہے منحرف ودور ، جعلساز جیتے ہی جی مرجانا۔

چ.... چو ہڑے پھار۔

ح .... جمار ، حقاء ، حق ورائ ہے منحرف ، حاسد ، حق پوش۔

خ ....خبیث طبع مولوی جو یہودیت کاضمیرا پنے اندرر کھتے ہیں،خزیرے زیادہ پلیدخطاکی ذلت انہی کے مندمیں، خالی گدھے، خائن، خیانت پیشہ خاسرین، خالیہ من نورالرحمٰن، خام خیال خفاش

د..... دل سے محروم، دھوکا دہ، دیانت ایمانداری، رائتی سے خالی، دجال، دروغ گو، دشمن سچائی، دشمن قرآن، دلی تاریکی

ذ ..... ذلت کی موت ، ذلت کے ساتھ پردہ داری کا ، ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چیروں کوسوروں اور بندروں کی طرح کردیں گے۔

ڈ..... ڈوموں کی طرح مسخرہ۔

ر .....رکیس الدجال، ریش سفید کومنا فقانه سیا ہی سے ساتھ قبر میں لے جائیں گے، روسیاہ روباہ باز، رکیس المنافقین، راس المعتدین، راس الغاوین -

ز .....زہرناک مارنے والے، زندیق،

س .... سپائی جیوڑنے کی لعنت انہی پر بری سفلی ملا ، سیاہ دل مکر ، سخت بے حیا ، سیاہ دل فرقہ کس قدر شیطانی افتر اوس سے کام لے رہا ہے۔ سادہ لوح سانسی ، سفہا ، سفلہ سلطان المتحبرین الذی اضاع دینہ بالکبو و التو هین ، سگ بچگان۔

ن ..... نجاست ند کھاؤ، نااہل مولوی، ناک کٹ جائے گی، ناپاک طبع لوگوں نے ناہیا علماء بمک حرام، نفسانی ناپاک نفس، نابکار قوم، نفرتی ناپاک شیوہ، نادان متعصب، نالائق، نفس امارہ کے قبضہ میں نااہل حریف، نجاست سے بھرے ہوئے، نادانی میں ڈو بے ہوئے، نجاست خواری کاشوق۔

> و.....وحثی طبع،وحشیا نه عقا کدوالے۔ ه...... ہالکین، ہندوزادہ۔

ی ..... یک چیم مولوی، یهودیا نتر یف یهودی سیرت، یهود کےعلاء، یهودی صفت\_

قسط بست و چهارم (۲۴۴)

نثرییں آپ مرزاصا حب کی تحریر کا وہ نمونہ ملاحظہ فرما چکے۔ جوبطورانسان ان کی شایان نہ تھاا ب ذرانظم میں ان کے عنیض وغضب کا نمونہ ملاحظہ فرمائے ۔ ایسی تظمیس متعدد ہیں۔ مگر میں صرف چندا شعار پیش کرنے پراکتفا کرتا ہوں:

نظم میں گالیاں لے

اک سگ دیوانہ لودیانہ میں ہے آن کل وہ خرشتر خانہ میں ہے بد زبال برگوہر و بد ذات ہے اس کی نظم و نشر واہیات ہے آدمیت سے نہیں ہے اس کو مس ہے خواست خوار دہ مشل مگس سخت بد تہذیب اور منہ زور ہے منہ پر آنکھیں ہیں مگر دل کور ہے حق تعالیٰ کا وہ نافرمان ہے آدمی کا ہے کوہے شیطان ہے چین ہے بیبودہ مشل حمار بھونکنا ہے مشل سگ وہ بار بار مغزلونڈوں نے لیا ہے اس کا کھا بھتے بلتے ہوگیا ہے باولا

لِ قاد یانی کہتے این کریظم مرزاصا حب کی نہیں،خواہ کو اوان ہے منسوب کی جاتی ہے۔وانڈاعلم والصواب علیہ کرا گذائو کا اجلد ۱۱

اس کا اک استاد ہے سو بدگہر م کھے نہیں تحقیق پر اس کی نظر اس کی صحبت کی بیر سب تاثیر ہے دوغلا استاد اس کا پیر ہے بولہب کے گر کا برخوردار ہے جہل میں بوجہل کا سردار ہے جانو رہے یا کہ آدم زاد ہے خت دل نمرود بإشداد ہے مسخرا ہے منہ پھنا اوباش ہے ہے وہ نابینا دیا خفاش ہے چر محدث بنتے ہیں دونو شری وه مقلد اور مقلد اس کا پیر پھرتا ہے اس سے منہ اب نابکار اس کو چڑھتا ہے بخاری سے بخار جس طرح کہ زہر ماروسگ میں ہے شورہ پستی انکی ہر رگ رگ میں ہے لا كھ لعنت الحكے قيل وقال پر بائے صد افسوں اس کے حال پر مل گیا کفار سے وہ بے دلیل آدمی ہے یا کہ ہے بندر ذلیل وہ یہودی ہے نصارے کا معین پادری مردود کا ہے خوشہ چیں

وہ یہ بروں ہے۔ اسسلیہ کوقلم بند کرتے ہوئے مجھے کی موقعہ پرایسی تکایف نہیں ہو گی جیسی کہ مرزا صاحب کی محولہ بالاتح برول کا نمونہ پیش کرتے ہوئے محسوں ہو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس باب کوجلد سے جلد ختم کروں لیکن دیا نت صحیفہ نگاری مجبور کررہی ہے کہ ایک اور بات بھی جواس خمن میں داخل ہے عرض کروں۔

مرصاحب قلم کافرض ہے کہ وہ حوالہ دیتے ہوئے انتہاء کی احتیاط سے کام لے
اپنے خیالات کے اظہار میں انسان کی آزادی اس کا پیدائش حق ہے وہ چاہے تو اللہ تعالی
کے وجود ہاوجود سے انکار کرکے دلائل پیش کرے۔ مگر اخلاق تہذیب دیانت تحریر اور
شرافت نے اس کو پابند کر دیا ہے کہ یہ کس کی تحریر بین تحریف نذکرے۔ اور اس کا حوالہ دیتے
ہوئے اس میں کوئی تہدیلی نذکرے۔ خدائے تعالی کوخود گوار انہیں کہ اس کے نام سے کوئی

ورم مرزاصاحب اپنی کتاب شتی نوح کے صفحہ پانچ پر لکھتے ہیں کہ اور بیہ بھی یاور ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ جب کہ تو ریت کے بعض صحیفوں میں ہی پینچرموجود ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔

مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اپنے عبد طفلی سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتا رہا ہوں گا ہے بگا ہے ففلت سے بیسلسلہ منقطع بھی ہوا۔ مگر بجد اللّہ کہ پھر جلد شروع ہو گیا گئی ترجے بھی میری نظر سے گذر سے جیں لیکن کوئی آیت کر بہہ میری نظر سے الی نہیں گذری جس سے مرز اصاحب کے محولہ بالاقول کی تائید ہوا ورغضب سے کہ مرز اصاحب کا بیمقولہ قرآن پاک اور دوسری کتب ہاوی سے متعلق ہے جن کے بارے بیں الیمی بات کہنا آسان نہیں ۔ بیکسنا فیر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نبی تو در کنار سے بات ایک عام انسان کی شان کے شایاں بھی نہیں ہے۔

سوم: مرزاصاحب کی کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ ۷۷ پرنگاہ ڈالئے اور کتاب البشر کی کی جلد اول کے حصد دوم کا صفحہ ۱۹۔ اٹھا کر دیکھنے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج ہے

مكه مدينداورقاديان-

مجھے پھر ندامت سے مرزاصاحب کے قول کی تر دید کرنا پڑتی ہے کہ مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے نام تو قرآن پاک میں بالصراحت موجود میں لیکن قادیان کا نام میری نگاہ سے نہیں گذرا۔ اگراہیا ہوتو پیمیری معلومات میں ایک گراں قدراضا فد ہوگا۔ فی الحال میں پہلکھنے پر مجبور ہوں کہ مرزاصاحب نے قرآن پاک کے متعلق وہ حوالہ دیا ہے جواس میں موجوز نہیں اور برانسان کی شان سے بہت ہی بعید ہے۔

الیی کتاب (تحریر) منسوب کی جائے جواس کی بارگاہ سے نازل نہ ہوئی ہو۔اس کوخدائے قدوس نے افتر اعلی اللّٰہ کا نام دیا ہے اوراسکی وعید بہت سخت بیان فرمائی ہے۔

ال سے مستنبط ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے انسان سے کوئی الی تحریر یا بات منسوب کرے جواس کی نہ ہوتو ہیں جائز نہ ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ جناب مرزاصا حب کی تحریر میں بعض ایسے حوالے موجود ہیں جن کا وجود اس خاکسار کوئیس ملا۔ اگر بید میری غلطی ہے تو میں ان حوالوں کا پہتہ ملنے پر ادب سے مرزا صاحب کی روح اور ان کے ہیرو کار حضرات سے معافی مانگ لوں گا اور اظہار ندامت کروں گا۔

میں ایسے حوالوں میں سے صرف تین بطور نمونہ پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ اول: اپنی کتاب حقیقة الومی کے صفحہ ۹ پراوراپنی کتاب از الداوہام کے صفحہ ۹۱۵ پراوراپنی کتاب تخنہ بغداد کے صفحہ ۲۰ اور ۲۱ کے حاشیہ پر مرز اصاحب لکھتے ہیں:

ہات ہیہ ہے کہ جب مجدد صاحب سر ہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چہال امت کے بعض افراد مکالمہ ومخاطبہ اللہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ ومخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثر ت امور غیبیاس پرظاہر کئے جاکیں وہ نبی کہلاتا ہے۔

میں بدادب عرض کروں گا کہ حضرت مجد دصاحب سر ہندی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے
اشخاص کے لیے اس طرح بھی لفظ نبی استعال نہیں کیا بلکہ انہوں نے لفظ محدث کھا ہے
مرزا صاحب نے خود دعویٰ کیا کہ ایسے محدث نبی ہوتے ہیں۔ اور اس غرض سے حضرت
سر ہندی کی تحریر کو بدل دیا اور یہ بات نہ صرف ایک نبی کی شان کے خلاف ہے بلکہ سی
صاحب دیانت انسان کی شان کے شایاں بھی نہیں۔

# قط بست وششم (۲۷)

میری رائے میہ کہ مرزا صاحب نے ان مسائل میں پڑ کر اسلام کی کوئی میں برگر اسلام کی کوئی میں بیری رائے میں ہے کہ مرزا صاحب نے ان مسائل میں پڑ کر اسلام کی کوئی ہے۔ میں بیدا کی۔

انسان دنیا میں دوسوکروڑ کے قریب آباد ہیں۔ایک انسان کی عقل نوع انسانی

مقابلہ میں (1/20000000 کروڑ) ہوئی اور اگر ابتدائے آفر پیش سے لے کر
اب انگی کل انسانی آبادی سے ہرانسان اپنے دماغ کونسبت دیقوا سے معلوم ہوسکت ہے

کہ وہ کس قدر معمولی عقل کا مالک ہے کسی نے پچ کہا ہے کہ عالم و جاہل میں فرق صرف سے

ہے کہ عالم اپنی جہالت کی وسعت سے آگاہ ہوتا ہے اور جاہل اس سے واقف نہیں ہوتا۔
مثل میں جانتا ہوں کہ دنیا میں ہزار ہازبا نیس استعال ہوتی ہیں میں صرف سات یا آٹھ انوں میں گفتگو کرسکتا ہوں اور وہ بھی ناکمل۔ اس سے مجھے علم ہے کہ السنہ عالم کے لحاظ ابوں میں گفتگو کرسکتا ہوں اور وہ بھی ناکمل۔ اس سے مجھے علم ہے کہ السنہ عالم کے لحاظ سے میری جہالت کی وسعت کیا ہے۔ لیکن جو بد بخت سے مجھتا ہے کہ اردو کے سواد نیا میں کوئی زبان ہی نہیں اسے اپنی جہالت کی وسعت کیا ہے۔ لیکن جو بد بخت سے ہوسکتا ہے۔

ربان بن بن جولوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوسوکرورڈ انسانوں میں ہے ایک فرد کی عقل کے مالک بیں جولوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوسوکرورڈ انسانوں میں ہے۔اور یہ کہ وحوش عقل کے مالک بیں۔اور عقل کل کروڑوں ہے زیادہ انسان پیدا کرچکی ہے۔اور یہ کہ وحوش وطیور بھی دماغ اور شعور رکھتے ہیں۔ وہ ہر بات میں مین میکھ نکالتے ہیں۔اگروہ ان تمام وطیور بھی دماغ اور شعور کھتے ہیں۔ وہ ہر بات میں مین میکھ نکالتے ہیں۔اگر وہ ان تمام باتوں پرغور کرنے کے بعد عقل کل ہے اپنی دانست کا تناسب مقرر کریں۔ تو شاید انہیں یہ باتوں پرغور کرنے کے بعد عقل کل ہے اپنی دانست کا تناسب مقرر کریں۔ تو شاید انہیں ب

تحريكِ قَادِيَان

### قسط بست وپنجم (۲۵)

میں نے اول اول مرزاصاحب کے دعاوی بیان کئے۔ پھران دعاوی کومیں لے ہیں حصول میں نقشیم کیا۔ ان میں سے جو دعاوی الوجیت یا ابن القد ہونے سے تعلق رکھے سے ان پر میں نے پہلے بحث کی اوتار ہونے کے دعاوی کومیں نے پیچھے ڈالدیا۔اوران م مجھے ابھی اظہار خیال کرنا ہے۔

الوہیت کے بعد میں نے مرزاصاحب کے دعویٰ نبوت کولیا اور ثابت کیا کہ حضور سرور کا نئات فخر موجودات کی بعد کی بعد کی نئی کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر مرزاصاحب کے البہا مات کولیا۔ اوران کا پول ظاہر کر کے ثابت کیا کہ اگر بالفرض محال سے مان بھی لیا جائے کہ فتم مرسل بھی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو بھی مرزاصاحب نبی نہ تھے اس لیے کہ ان کے الب م غلط ہمعنی اورخودان کے فہم سے بالا تر تھے۔ اس کے بعد میں نے مرزاصاحب کی پیش گو ئیاں لیس اور مرزاصاحب کی تحریر سے یہ ثابت کرنے کے بعد کہ سے معیار نبوت ہیں میں نے بددلائل قاطع ثابت کردیا ہے کہ مرزاصاحب کی پیشگو ئیاں کچی ثابت نہیں ہو ٹی بین بوٹی بنداوہ نبی نہ تھے۔

ان دوامور پراظہار خیال کرنے کے بعد میں نے ثابت کیا ہے کہ مرزاصا دب کے بعض افعال واقوال نبی کی شان ہے گرے ہوئے ہیں للہذا ان کونبوت کا درجہ دینا سے مہیں ہوسکتا۔

نیکن فرض کر لیجئے کہ (معاذ اللہ) وہ نبی تھے پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مبعوث ہوئے توانبوں نے اسلام کے لیے کیا کیا۔

اس کے جواب میں اگریہ کہا جائے کہ وہ ایک ایسی جماعت پیدا کرگئے ہیں جو

کہنے کی جرات ندہو کہ فلال کام ناممکن ہے اس لیے کہ حد عقل سے خارج ہے۔اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کیلئے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔

'' يه ہراس بات كوجوان كے فہم ميں نہيں آتی جھٹلا دیتے ہيں''۔

کل تک انسان کا زمین سے بلند ہونا خارج ازعقل تھا۔ آج وہ ۳۵ ہزار فٹ کی بلندی پر اڑتا پھرتا ہے۔ کل تک انسان کی آ واز کا ایک میل کے فاصلہ تک پہنچنا خارج از امکان تھا آج لندن اور دھلی میں روز ہا تیں ہوتی ہیں۔ اور درمیان کے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل اور بن کوئی رکا وٹ پیدانہیں کر سکتے ۔ کل تک انسان کی حدنظر محدود تھی آج جاپان میں بیٹھ کراس انسان کود یکھا جاسکتا ہے جوامر یکہ میں بیٹھا ہو۔ اور اس پر بھی ہم انسان چھوٹا منہ بیٹھ کراس انسان کود یکھا جاسکتا ہے جوامر یکہ میں بیٹھا ہو۔ اور اس پر بھی ہم انسان چھوٹا منہ بیٹھ کراس انسان کود یکھا جاسکتا ہے جوامر یکہ میں بیٹھا ہو۔ اور اس پر بھی ہم انسان چھوٹا منہ برخی ہات کے مصداق بن کریہ کہدو ہے ہیں کہ فلان کام خداوند تعالیٰ کیلئے ممکن نہیں ہے۔

ع بریم عقل و دانش ببایدگریت

خلاف فطرت کا لفظ ہم نے من لیا ہے۔ لیکن فطرت کیا ہے؟ وہ جو ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور بس لیکن کیا ہمیں احساس ہے کہ خداوند تعالیٰ کا ایک روز ہمارے ہزار سال کے برابر ہے اور اگر اس نے فطرت یہ بنائی ہو کہ فلاں ستارہ ہمیں سال تک یوں چلے گا اور پھر تمیں سال تک الٹا چلتار ہے گا۔ تو یہ دور ہمارے حساب کے مطابق تمیں تمیں ہزار سال کے ہوئے اور تمیں ہزار سال میں انسان کی کم از کم تین لا کھ سلیس ختم ہوتی ہیں۔ لہذا علی لا کھ آ دمیوں کے تجربہ کے بعد جواصول فطرت مقرر ہوگا وہ بدلے گا اور انسان اس کو دیکھیں گے تو کیاوہ اس کو خلاف فطرت کہنے ہیں جی بجانب ہوں گے؟ نہیں اور ہر گر نہیں۔ مجزہ سے انکار کی وجہ صرف ہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو عقل انسانی کے مطابق ثابت مجزہ سے انکار کی وجہ صرف ہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو عقل انسانی کے مطابق ثابت میں۔ اور عقل انسانی کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عقل انسانی اس قدر محدود ہے جس قدر کہ ہیں بیان

عقيدة خالِلْهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي الم

المنافقة الم

کر چکا۔ایمان بالغیب کے معنی یہی ہیں کہانسان قرآن کی مسلمات کوتنلیم کرنے کے بعد الثابہات کو بلاچون و چرامان لے اورعقل انسانی کومحدود و نا چار تبھتے ہوئے ہر بات کواس ک السوٹی پر نہ پر کھے۔تا ہم میر پچ ہے کہ ہر معاملہ کوخواہ مخواہ مجز و بنا نا بھی سیجے نہیں ۔

نورکریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی پیدائش سب سے بڑا مججزہ ہے۔
گلین خدائے تعالی نے اسکی تخلیق کو افلاک کی ساخت کے سامنے تیج قرار دیا ہے ہم گلاب کا
پیول دیکھتے ہیں اور اس کوعین فطرت سمجھ کر مجر نہیں سمجھتے ۔ حالانکہ اس علم کے باوجود کہ اس
پیول کے اجزا کیا گیا ہیں اور ان اجزا کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم ویسا پھول نہیں
ہا گئتے ۔ پھر فرما ہے اس کے باوجود پھول کے وجود کو مجزہ نہ ہم حافت ہے یا اعجاز ماننا
ملطی ہے۔ فاعتبر وایا اولی الابصار

م بروی کی است اور فرشتے دونوں ابتداء سے زندہ ہیں اور جب تک خدا جا ہے گا زندہ رہیں گے۔ انکے ساتھ اگر ایک انسان (حضرت عیسیٰ) کو بھی خدا زندہ رکھے تو یہ خلاف فطرت کیسے ہوا؟

ہزاروں حشرات الارض ایسے ہیں کہ نرومادہ کے اجتماع کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی مرغیاں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں کہ نرکے بغیر دوامی طور پرانڈ ب دیتی ہیں۔ اگر یہ فطرت ہے تو ایک عورت کے ہاں باپ کے بغیر بچہ کا پیدا ہونا کیوں خلاف فطرت ہے۔ اور اب تو علم طب کی روسے اس کا امکان نا قابل انکار طریق پر ثابت ہو چکا ہے۔ تیج یہ ہم فطرت کے اصول اپنی رائے سے مقرر کرتے ہیں۔ اور پھر ان اصولوں پر اگر کوئی چیز پوری نہیں ارتی تو اس کوخلاف عقل قرار دیتے ہیں۔ کیا پری اور کیا اصولوں پر اگر کوئی چیز پوری نہیں ارتی تو اس کوخلاف عقل قرار دیتے ہیں۔ کیا پری اور کیا پری کا شور۔ با کہاں عقل کل ، اور کہاں انسان ضعیف البدیان کا شعور۔

ع "چنبت فاكراباعالم ياك"

میرے ایک مکرم مولوی صاحب جومیدان صحفیہ نگاری کے شاہ سوار سمجھے ہا 🚨 ہیں جب اول اول لا ہور میں آئے تو آپ نے معراج نبوی پرتقر ریکی اور فرمایا کہ معران روحانی تھانہ کہ جسمانی۔ کیے ممکن ہے کہ انسان کا جسم آسان پر موجودرہے۔اس پر طبقہ جہلاء میں سے ایک شخص کھڑ اہوااوراس نے کہا:

" سناومولوي سن خدا قادر مطلق ہے "۔

میں مجھتا ہوں کہ اس جہالت پر ہماراعلم کروڑ وں مرتبہ قربان کردیا جائے تو بھی الیی جہالت کی قیمت ادائہیں ہوتی ۔ ظالم نے کوزے میں دریا بند کر دیا۔

انکار معجزہ کی ایک مثال سنئے۔قرآن شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو لوگوں نے آگ میں پھینک دیا۔اللہ تعالی نے فرمایا:

اے آگ تو ابرا جیم کے لیے تھنڈی ہوجا۔اور سلامتی کا سبب بن جا(القرآن الکیم) ہمارے فطرت نواز دوست اسکی تاویلیں کرتے اور کہتے ہیں کہ قانون فطرت پی ہے کہ آگ انسان کوجلادیق ہے، لہذا بیناممکن ہے کہ اہراہیم اس میں گرتے اور جل نہ جاتے۔ پس آگ ہے مراد فتنداور تکلیف ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

کیکن ان بھلے مانسول ہے یوچھے کہ کیا بیدوا قعینہیں کہ یورپ کے پہاڑا لیس کی بلندی پرآ گ میں اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ انڈے کوابال سکے۔ہم اگر انڈے کوآنچ زیادہ دیں تو وہ جل کر را کھ ہوجا تا ہے۔لیکن الپس کی بلندی پرا گرسوسال تک بھی آ گے جلاتے ر ہیں تو بھی انڈ اابلتانہیں اس کا جلنا تو بڑی بات ہے۔ بتا ہے وہاں آگ کی فطرت کیوں بدل جاتی ہے۔

اس کے جواب میں ہمارے فطرتی دوست کہیں گے کہ وہاں فطرت نے ایسے المان پیدا کردیے ہیں کہ آگ کا زور کم ہوجاتا ہے۔خوب، تو معلوم ہوا کہ بعض اسباب ا ہے جی ہیں جوآ گ کو بے ضرر کر سکتے ہیں۔الیس دنیا کا بلند ترین پہاڑ نہیں۔ممکن ہے کہ ال سے زیادہ بلند پہاڑ پرآ گ کی چیز کو بھی جلانہ سکے۔ آخر بیاسباب کس نے پیدا کئے؟ العلافي و كيا ابراجيم التلفيظ كم معامله مين أك كوب بس كرنے متعلق خداوند تعالى کو جوقدرت حاصل ہے، وہ زائل ہو پی تھی (معاذ اللہ) اور اگر زائل نہ ہو کی تھی تو پھر آپ کواس پرائیمان لانے میں کیا عذر ہے؟ اور آپ اسکی تاویلیں کیوں تلاش کرتے پھرتے یں؟ کیا خداز مین پروہ سامان پیدانہ کرسکتا تھا جو بلند پہاڑ پراس نے پیدا کرر کھے ہیں؟

غرض مرزا صاحب نے ان مسائل کو چھٹر کر دین فطرت کونقصان پہنچایا ہے۔ یں اس بحث کواب ختم کرتا ہوں۔اس لیے کہ اس سے زیادہ لکھنے کی حاجت ہی نہیں کیونکہ ع بحث کوکوئی قائل نہیں کرسکتا اور صاحب شعور کے لیے جو پھے تحریم واوہ کافی ہے۔

قبط بست ومفتم (۲۷)

میسوال کدآ خرمرزا صاحب نبی مبعوث ہوئے توسم غرض سے تشنہ جواب رہا جاتا ہے مرزاصاحب کے مریدان کے اس فعل کو اسلام کی خدمت مجھتے ہیں کہ انہوں نے سالکوٹ میں اپنامشہورلیکچرو ہے ہوئے اعلان کیا کداللہ تعالی نے ان کے وسلمہ سے قرآن کی آیات جہاد کی تنیخ کا حکم بھیجا۔ لیکن میں ثابت کروں گا کدمرزاصاحب نے بیاعلان كر كے اسلام اورمسلمانوں كى خدمت نہيں كى بلكہ الثانبين نقصان پہنچایا۔اس ليے كه ميرى ناقص رائے میں مرزاصاحب نے آیات جہاد کا کافی غور وقعق سے مطالعہ ہی نہیں فرمایا۔

ہے کہ ان پر جرنہ کرے بلکہ انہیں ان کے دین پردہنے دے۔

ه ....اگرغیرمسلم سی مجلس مین پاکسی موقعه پرشعاراسلام کامضحکه از ارب مون تومسلمان کا

فرض ہے کہ وہ ان سے ہرگز نہ الجھے بلکہ وقار وتمکنت کے ساتھ النکے پاس سے گذر جائے۔

٣ .... مسلمان کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ کی کے معبودوں کو برا کہے اور بوں انہیں اپنے شعار

دین کے خلاف غیرمؤ د ہانہ الفاظ کے استعمال کا موقعہ دے۔

ے ۔۔۔۔ کیکن اس کے باوجودا گرغیر مسلم فردیا قوم یا حکومت مسلمانوں کے حق تبلیغ کو چھینے اوران پرظلم کرے تو مسلمان کواجازت ہیکہ وہ اس کے مقابلہ میں ذیل کے وسائل اختیار کرے۔

(الف) استطاعت ہوتو جہاد بالسیف کرے۔

(ب) میمکن نه بوتو ججرت کرجائے۔

(ج) یہ جھی ممکن نہ ہوتو عدم تعاون کرے۔

(۸) اگرکوئی مسلمان ججرت یا جہاد کی استطاعت ندر کھتا ہو۔اور دشمن اسلام سے عدم

تعاون بھی نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہے۔ وہ قرآن اککیم کے الفاظ میں دشمنوں میں سے سمجھا

-826

۹.....اگر واقعی عدم تعاون کی استطاعت بھی نہ ہوتو خدااس کومعاف کرنے والا ہے۔

• ا.....اگر جہاد کرے تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دشمن پراس سے زیادہ پختی نہ کر ہے جتنی کہ

اس ہے کی گئی ہو۔

اا ..... اگر جنگ شروع ہوجائے تو فتنہ کے مٹنے تک مسلمان لڑنے پرمجبور ہے۔

۱۲..... دوران جنَّك میں بڈھوں، بیاروں،عورتوں، بچوں اور غیرمصافی لوگوں پر ہاتھ

اٹھا نامنع ہے۔ درخت تر کاریاں کھیتیاں اور گھر بربا دکرنے کی بھی اجازت نہیں۔

وگر نہ وہ مجھی تعنیخ جہاد کا اعلان کرنے کی ضرورت محسوں نہ کرتے۔

جہاد کیا ہے؟ کیا تیخ وتیر لے کرایک غیر مسلم شخص یا اشخاص کے گر د ہوجانا جہار ہے؟ نہیں اور ہر گرنہیں۔ جہاداس کا نام نہیں اور نہ خدائے تعالیٰ نے ایسے جہاد کی اجاز سے ای دی ہے۔ بلکہ ایسے جہاد کے علم سے خدا کی وہ کتاب جو ہر رطب ویا بس پر مادی ہے، مالکل خالی ہے نہیں نہیں میں زغلطی کی دیا ہے۔ میسا بان سخت سے میں ا

ہے، بالکل خالی ہے نہیں نہیں میں نے غلطی کی۔وہ اس سے مسلمانوں کوختی کے ساتھ روگ اور ڈرکتی ہے۔

اسلام کا جہاد کیا ہے؟ شایداس پر کمی قدروضاحت سے اظہار خیال ہے جانہ وہ ا اسلئے کہ مرزاصاحب کے اعلان تنینخ جہاد کا بہترین جواب میہ ہے کہ جہاد کو اسکی حقیقی صورت میں بیان کر دیا جائے۔ اسلئے کہ اس کے بعد اہل الرائے حضرات انداز ہ لگا سکیس سے کہ ایسے جہاد کی تعنیخ کی صورت بھی بھی پیدا ہوسکتی ہے یانہیں۔

میں اپنے ناقص علم کے مطابق جہاں تک احکام جہاد کو سمجھ سکا ہوں۔ان کا ملس پیش کرتا ہوں۔

ا .... مسلمان مذہباً ندکسی کا دوست اور ندکسی کا دشمن بننے پرمجبور ہے۔

۲.....مسلمان کا فرض ہیہ ہے کہ وہ شرافت سے اپنے مذہب کو دنیا کے روبر و پیش کرے اور اس کی تائید میں دلائل پیش کرے۔

س....ا گرکوئی غیرمسلم کی مسلمان سے بحث کرے تو مسلمان کا فرض ہے کداس ہے نہا ہے۔ ہی عمدہ طریق پر بحث مباحثہ کرے۔

ہم.....جولوگ مسلمان بننا گوارانہ کریں مسلمان صاحب ہمت وقوت ہوتے ہوئے بھی گھور

رای قانون کودوبارہ شائع کرتا ہے۔ تو وہ بعض اوقات اس قدر متغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ اصل اس کا لگاؤنام ہی کارہ جاتا ہے۔

اللہ تعالی نے صحائف آسانی میں ردوبدل یون نہیں کیا کہ ایک کتاب کے بعض مصم کی تعنیخ یا ترمیم کے لیے نبی مبعوث کیا ہو۔ بلکہ جب ضرورت محسوں ہوئی نئی کتاب از ل فرمائی کیا مرزائی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وئی ایسا نبی آیا ہوجس نے کسی موجود الوقت صحیفہ آسانی کی ضمنی ترمیم کا محض زبانی اعلان کیا ہو۔

یا سال سال سال سال سال سال سے بعد سی صحیفہ آسانی کے نزول کا امکان باقی خبیں رہا۔ ان حالات میں نمی مبعوث ہوا خبیں رہا۔ ان حالات میں آگر بیاصول سالیم کرلیا جائے کہ مختلف اوقات میں نمی مبعوث ہوا کریں گے وہ ظلی نبی ہو نگے اور قرآن پاک کے بعض احکام کی تنتیخ یا ترمیم کے پیام لایا کریں گے وہ ظلی نبی ہو نگے اور قرآن پاک کے بعض احکام کی تنتیخ یا ترمیم کے پیام لایا کریں گے تو کیا اس سے میلازم نہیں آتا کہ ایک روز قرآن مجید کے بعض جزوبالکل تبدیل ہوجا کمیں گے۔

اورا گرابیا ہوتو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے بجنسہ محفوظ رکھنے کا جو وعدہ کیا ہے۔ اس کا (معاذ اللہ) کیا حشر ہوگا؟

پر تمنیخ آیات جہاد سے مرزاصاحب کی مراد کیاتھی؟ یہ کہ اللہ تعالی ان احکام کو واپس لیتا ہے یا ایک عرصہ کے لیے معطل فرما تا ہے۔اگر یہ معطل ہوئے توان کے احیاء ک ترکیب کیا ہوگی کیا نیا نبی مبعوث ہوگا جواعلان کرے گا کہ آیات جہاد پھر نا فذہ وتی ہیں؟ اور اگر یہ دوامی طور پر منسوخ ہو چکیس تو کل حالات زمانہ ہدلنے پر مسلمان کیونکر جہاد کر سکیس گے اگر یہ دوامی طور پر منسوخ ہو چکیس تو کل حالات زمانہ ہدلنے پر مسلمان کیونکر جہاد کر سکیس گے یا کیا مرزاصاحب کا خیال یہ تھا کہ دنیائے جنگ پر ور میں مسلمان اور صرف مسلمان جنگ کی ضرورت ہے مستعنی ہے اگر ان کا خیال فی الحقیقت یہی تھا تو ان کی سیاس دور اندیش کا ضرورت ہے مستعنی ہے اگر ان کا خیال فی الحقیقت یہی تھا تو ان کی سیاس دور اندیش کا

ا ١٤٢ ﴿ مُعَلِّدُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِقُونَا الْمُعَالِّقُونَا الْمُعَلِّقُونِ الْمُعَالِّقُونَا الْمُعَالِّقُونَا الْمُعَلِّقُونِ الْمُعَلِّقُونِ الْمُعَالِّقُونَا الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَالِّقُونَا الْمُعَلِّقُونِ الْمُعَلِّقُونِ الْمُعِلِّقُونِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُونِ الْمُعَلِّقُونِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ لِمُعِلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ لِمُعِلِّمُ الْمُعِلِّقُ لِمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ لِمُعِلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِّقُ لِمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِقِيلِيقُ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ عَلَيْكِالِقُونِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمِعِلَّقِلِقِيلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ عَلَيْمِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي لِلْمِعِلَّالِمِ عِلْمِلْمِ

۱۳ ..... انتها بیہ ہے کہ مسلمان کوقر آن شریف تھم دیتا ہے کہ اگر میں کی جوئی فریب پرہنی ہو، الا بھی خدا اور رسول کے نام پر جوفریب دیا جائے اس کوقبول کرو۔اور فریب کوعذر قرار دیگر دشمن کی تجویز: مصالحت کومستر دند کرو بلکہ اس کے فریب کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ بیچم سورہ انفال میں وضاحت سے مرقوم ہے۔

## قبط بست ومشتم (۲۸)

جہاد اسلامی کا مرقع پیش کرچکا ہوں۔اس پرغور سیجئے۔اور پھر فرما ہے کہ ان حالات میں مرزاصاحب کا فرمانا کہ اب تکوار کا زمانہ نہیں رہا بلکہ دلیل کا زمانہ ہے، کیامعنی رکھتا ہے؟ بیاور صرف میہ کہ اس مسئلہ کے متعلق موصوف نے کافی غور وفکر سے کا منہیں لیا۔ دلیل تو اسلام کا سب سے بڑا سہارا ہے۔اور مسلمان دلیل کے مقابلہ میں تلوار کو بھی اٹھا سکتا بی نہیں۔

اسلام خون ریزی کواس قدر معیوب بنا تا ہے کداس نے ایک انسان کے قتل کو جھٹا نوع بشر کے قتل کے برابر گھبرایا ہے۔لیکن اس کے باوجود فتنہ کو قتل ہے بھی بدتر ظاہر کیا ہے۔ ان حالات میں نتنیخ جہاد کے لیے کسی نبی کی بعثت کی ضرورت ہی کیا تھی۔

اورا گرخدانخواسته اس کی ضرورت تھی تو معاذ اللّٰہ کیا خداوند تعالیٰ کو یادنیس رہا تھا کہ ججرت اورتزک تعاون جہاد کے دولا زمی جز و ہیں؟ اگر یاد تھا تو کیوں مرز اصاحب کی وساطت ہے ججرت کے متعلق کوئی تھم نازل نہیں ہوا اور نہ عدم تعاون کے متعلق ہی کوئی تھم آیا۔

ایک اوراصولی بات ہے جو قابل غور ہے۔انسان کے ساختہ پر داختہ اور خدا گ فرستادہ قانون میں فرق میہ ہے کہ ایک بدلتا ہے اور دوسرانہیں بدلتا۔انسان آج ایک قانون بنا تا ہے کل آئی تھیج کے پر ہے جاری کرتا ہے کہیں اضافہ کا اعلان کرتا ہے کہیں تعنین نے کا اور

فقدان قابل رحم ہے۔

لیکن ایک اور زبروست ولیل ایسی موجود ہے جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ تنظی جہاد کے لیے کئی ایک اور زبروست ولیل ایسی موجود ہے جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ تنظی جہاد کے لیے کئی نبی کی بعثت ضروری نبھی ۔ تبجیب ہے کہ اس کی طرف ابتک توجہ نبیس کی گئے۔ قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ اس کے احکام قیامت تک تبدیل نہ ہوں گے اس بات ہم ایمان دکھنے والا انسان جب ووسری طرف اس حقیقت پر غور کرتا ہے کہ مما لک عالم کے حالات مختلف ہیں۔ اور زمانہ ہے کہ ہر روز رنگ بدلتا رہتا ہے۔ تو مسلمان اگر شک نہ بھی حالات مختلف ہیں۔ اور زمانہ ہے کہ ہر روز رنگ بدلتا رہتا ہے۔ تو مسلمان اگر شک نہ بھی کرے ۔ تو بھی اطمینان قلب کے لیے اس امر پر ضرور راہنمائی کا طالب ہوتا ہے کہ بیہ کیمے ممکن ہے کہ ہر قوم ہر ملک اور ہرز مانہ کیلئے چودہ سوسال کا پرانا آئین قابل پذیرائی ہو۔

وہ دیکھتا ہے کہ کل مسلمان دنیا بھر کے حاکم تھے۔ آج محکوم ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ حاکم وحکوم ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ حاکم وحکوم کی حالت میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذاوہ خوب سمجھتا ہے کہ حاکم قوم کے لیے جو کچھمکن ہے، وہ محکوم کے لیے ہرگزممکن نہیں۔ لہٰذاوہ تعجب کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قرآن پاک کے وہ احکام جن کی تعمیل ایک حاکم قوم ہی کرسکتی ہے۔ محکوم کیلئے کس طرح واجب العمل ہو تکتے ہیں۔

یہ طرز استدلال غیر طبعی نہیں ۔لیکن جن قوانین کا بنانے والاخود لاز وال ہو۔ان قوانین کا لاز وال ہونا موجب تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ خود قوانین کو بدلنا چاہے تو دوسری بات ہے۔وہ قادر مطلق ہےاور جو چاہے کرسکتا ہے۔

جہاد کے احکام ہی کو لیجئے۔مرزا صاحب ایک انسان تنے ان کی عقل نے گردوپیش کے حالات کود کیچرکرید فیصلہ کیا کہ آج کل جہاد ممکن نہیں۔لہذاانہوں نے اس کی تعنیخ کا اعلان کردیا۔لیکن اگر وہ سوچتے کہ خدائے تعالی کا وعدہ ہے کہ قر آن پاک کے

قوانین اٹل ہیں اور پھرسوچتے کہ اگر قوانین جہاد کی بظاہراس وقت ضرورت نہیں اور تلاش کرتے کہ ان بظاہر متضاد وصورت کاحل قرآن شریف میں موجود ہے یا نہیں؟ اور ایمان لاتے کہ حل موجود ضرور ہوگا۔خواہ کسی خاص انسان کی عقل وہاں تک پہنچ سکی ہویا نہ ، تو مجھے لیتن ہے۔ کہ اللہ تعالی ضروران کی راہنمائی کرتا اوران پربات واضح ہوجاتی۔

جوبات میں عرض کرنے والا ہوں بیکوئی بہت بڑی بات نہیں ایک معمولی نکتہ ہے لیکن معمولی نکات ہی بعض اوقات مسائل مہمہ کے حل کا باعث بن جاتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قابل ترین انسان کی نگاہ اس نکتہ کوشنا خت نہیں کر علق مگر عام آ دمی اسکوفضل ایز دی

ے پیدہ ہم منے قرآن انکیم میں اللہ تعالی فرماتا ہے ترجمہ: اللہ تعالی کسی انسان کواس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

اس کے معنی کیا ہیں ہی کہ جس شخص میں وسعت نہ ہواس پر جہا دیا دوسرے احکام قرآن کا بجالا نا فرض نہیں ۔

ملت افراد کے اجتماع کا نام ہے اگر کسی ملت سے تمام افراد بہ حیثیت مجموعی جہاد کی وسعت ندر کھتے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس قوم پر جہاد فرض نہیں ہوتا۔ اور جہاد کا فیصلہ کون کرسکتا ہے؟ ملت۔ چنانچے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ واحر ہم شور ی بینھم ترجمہ: اوران کی حکومت کا طرزیہ ہے کہ دو آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔

پس اگر ملت کے افراد باہمی مشورہ سے طے کریں کہ ملت میں جہاد کی وسعت نہیں تو جہاد کا فرض اس ملت پر عاکد ہی نہیں ہوتا۔ یوں ثابت ہوا کہ ان احکام کی موجودگ اول: اٹلی کے قائد اعظم مولینی نے پچھلے دنوں اپنی حکومت کی پالیسی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کدامن عالم کی حیات کا رشتہ زیادہ سے زیادہ طول پذریہ ہو۔
لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں جیں کدونیا سے جنگ مٹ سکتی ہے۔اسکے کدوامی امن موت کا مرادف ہے۔

نظرين كرام آخرى فقره پرغوركرين!

"دوامی امن موت کا مرادف ہے"۔

یعنی وہی تو م دوامی امن کی طالب ہوسکتی ہے، جوتقریباً مرچکی ہو۔ سولینی نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ اسی مقصد کوخداوند تعالی نے قرآن انگیم میں یوں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کوقیا مرامن تلقین کرنے کے باوجوداور بیکم دینے کے باوصف کی اصلاح کے بعد ملک میں فساد پیدا کرویہ بھی تھم دیا کہ وہ سامان حرب وضرب سے ہمیشہ لیس رہیں۔ تاکمہ وشمن ان میں یارا پن محسوس کریں اوراس کومواقب جنگ سے بے خبر سمجھ کران پر حملہ نہ کردیں۔

اس دنیا میں زندگی اور عزت کی زندگی وہی گذارسکتا ہے جس کواسکے گردو پیش کے رہے والے گئے گردو پیش کے رہے والے لقمہ تر نہ سجھ سکیں۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ دنیا میں امن کی حامی سب سے زیادہ وہی اقوام نظر آتی ہیں۔ جن کی جنگی تیاریوں کے باعث ایک عالم ان کا حلقہ بگوش بن چکا ہے۔

ا نبی حالات و حقائق ہے آگاہ خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں و مضبوط و توانا بن کرآ ماوہ کا ررہنے کا مشورہ و یا لیکن اگر جہاوہی بقول مرزاصا حب اللہ تعالی نے منسوخ فرمایا ہے۔ تو پھر تیار برتیارر ہنے کی آیات کی ضرورت کیا باقی رہی ؟ پچھ بھی نہیں۔ تحريفِ قَادَيان

میں تنہینے جہاد کیلئے کسی نبی کی بعثت کی ہر گرز ضرورت نہیں ہوسکتی ۔لبندا مرزاصا حب کا بیاعلان کرنا کہ وہ نبی تتھاوران کی وساطت ہے آیات جہاد منسوخ قرار دی گئیں ،ایک ایسااعلان ہے جو کسی صورت میں بھی کسی مسلمان کیلئے قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ لہندا مرزاصا حب کی تحریک کے خلاف میری

ستر ہویں دلیل

یہے کہ انہوں نے کوئی کا م ایسانہیں کیا جوان کے ادعائے نبوت کوضروری یا مسلمانوں کیلئے مفید ثابت کرے بدیں وجہ آئی تحریک ہم مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قسط بست ونہم (۲۹)

ہرانسان اجتہاد میں غلطی کرسکتا ہے لیکن نبی اس سے بری ہوتا ہے اس لیے کہ خدا کا رسول ہوتا ہے۔ اور اس کی ہدایت کرنے والاغلطی سے بالاتر ہے۔ اور پیرغلطی بھی وہ جو اصول دین سے تعلق رکھتی ہو، نبی اللہ سے کیسے سرز دہو سکتی ہے مگر مرز اصاحب کے اقوال و افعال کود یکھا جائے تو ان میں رفنے ہی رفنے نظر آتے ہیں۔ میں جہاد کے متعلق ان کے غلط استدلال پر بحث کر چکا ہوں۔ اب مناسب تفصیل کے ساتھ یہ عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ تحریک قادیان کے اجراسے مرز اصاحب ملت مرحومہ کے نا قابل تلافی نقصان کا باعث ہوئے اور مروح کی تحریک میرے لیے قابل قبول نہیں جس کی

اشھار ہویں دلیل

یمی ہے کہ مرزاصاحب نے اسلام اور مسلمانوں کو بخت نقصان پہنچایا۔ آپ کی وجہ سے امت مرحومہ کو جوظیم الشان نقصانات ہوئے انکی تفصیل ملاحظہ ہو۔ دیا۔للہذاانہوں نے تنتیخ جہاد کا علان کر کے ملت مرحومہ کونا قابل تلائی نقصان پہنچایا۔ ووم: مرزاصا حب نے حیات وممات سے کے ایسے مسائل کی بحث کوزندہ کیا جس کی وجہ سے مسلمان ام الکتاب کوچھور کر منشابہات کی بھول بھیلیوں میں پڑگئے اور ان میں انتشار پیدا ہوا۔ میں اس موضوع پر کافی بحث کر چکا ہوں للہذا اس وقت اس پر زیادہ اظہار خیال نہیں

سوم: مرزاصاحب نے اہل قبلہ کی تکفیر کی اور یوں ملت مرحومہ میں بے حداختلاف وانتشار پیدا کیا جس ہے مسلمانوں کوشد بدصد مداور بدترین نقصان پہنچا۔

یموضوع ذراتفصیلی اورواضح بحث کا طالب ہے۔للہٰذا میں اس پرقدرتے نفصیل کے ساتھ اظہار خیالات کرنا جا ہتا ہوں۔

اسلام کا اصول ہے ہے کہ اگر کوئی مسلمان بلاوجہ کسی دوسرے مسلمان کو کا فر کہتو وہ خود کا فرہوجا تا ہے ہے بات اسلام سے مخصوص نہیں بلکہ جملہ ندا ہب عالم کا قانون بہی ہے کا فرکیا ہے خدا کا مجرم ۔ لہٰذا کسی بے گناہ کو مجرم قرار دینا جرم قرار دیا گیا ہے۔ آئین دنیا میں بھی یہی ہے اگر کوئی شخص کسی دوسر ہے شخص پر زنایا چوری یا کسی اور قتم کے جرم کے ارتکاب کا جھوٹا الزام لگائے تو وہ خود مجرم قرار دیا جا تا ہے اور سزایا تا ہے۔

مرزا صاحب نے نہ صرف اپنے مخافین کو بلکہ تمام عالم اسلام کو کافر قرار دیا۔ چنا نچہ فیر قادیانی مسلمانوں کے متعلق قادیا نیوں کے عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے مولانا محمولی صاحب ایم۔اے امیر جماعت احمد بیلا ہورا پنی کتاب تحریب احمدیت کے صفحہ ۲۹ پر لکھتے میں کہ:

المنافعة الم

فریق قادیان کاعقیدہ بیرہا کہ جن لوگوں نے حضرت مرزاصاحب کی بیت

تحريكِ قَادَيَان

ونیا کی دول عظمیٰ روز اسلحہ کی تخفیف کے راگ الاپتی ہیں۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنی جنگی قو توں کو برابر بڑھار ہی ہیں۔ان حالات میں ایک قوم جس کوخدا کے نام پر کمزور بن جانے غیر سلح ہوجانے اور جنگ کوحرام مجھنے کی تلقین کی گئی ہے۔وہ مسلمان ہیں۔

واضح رہے کہ مرزاصاحب کا ادعائے نبوت مقامی نہ تھا۔ یعنی وہ محض مسلما نان ہندوستان کے لیے مبعوث ہونے کے مدعی نہ تھے بلکہ ان کا تقر رعالمگیرتھا۔ لہٰذاان کا البام تنتیخ جہادتر کی ایران ،مصر، نجد ، افغانت ان ، یمن وغیرہ کے لیے یکسال نازل ہوا۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ اگر آج مرزاصاحب پر ایمان لاکرتر کی ایران اور افغانستان وغیرہم ایسے اسلامی مما لک جہاد کومنسوخ سمجھ کرنہتے ہوئیٹھیں توان کا کیا حشر ہو۔

فرانس سے جرمنی نے ایک مرتبہ جنگ کرکے الساس اور اورین کے علاقے چھین لیے تھے۔فرانس کے بچوں کوہیں سال تک نقتوں پر جداگا ندرنگ لگا کریے تعلیم وی جاتی رہی کہ بیعلاقے تمہارے تھے آج وشمن کے قبضہ میں ہیں۔اس سے ان کے سمندر غیرت پرتازیا ندلگتار ہا۔ آخر ہیں سال کے بعد فرانس کے سپوتوں نے وہ علاقے جرمنی سے واپس لے لئے۔

یہ واقعہ بتا تا ہے کہ زندہ قومیں کمزور ہوجاتی ہیں تو نقصان ضرورا ٹھاتی ہیں ۔لیکن اس نقصان کے احساس کو مٹنے نہیں دیتیں۔اور یوں ایک روزا پلی عظمت گذشتہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہیں۔

مرزاصاحب نے تمنیخ جہاد کا اعلان کر کے مسلمانوں کی خود داری کو ہر ہاد کرنے گ کوشش کی۔

ان کی روایات کو تا و کرنے کی سعی کی اور ان کی ہمت کی رگ جان تک کومسل

کے لیے خدا کا پیام لے کرآئے تھے۔ان کے مقابلہ میں جولوگ اٹھے وہ کسی کے نمائندہ نہ سے ۔ان کے مقابلہ میں جولوگ اٹھے وہ کسی کے نمائندہ نہ سے ۔ انہوں نے اگر مرزاصا حب کو کا فرکہا تو وہ ان کا ذران کے وہ سے تمام عالم اسلام کو کا فرقرار ان کی وجہ سے تمام عالم اسلام کو کا فرقرار دینا کہاں کی دانشمندی تھی۔

علاء کے اعلان تکفیر کے جواب میں مرزاصاحب زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کے دوہ منظر علاء کا نام لے کران کے خلاف خود کفر کا فتو کی لگادیتے یا تمام مسلمانوں کو مخاطب کرے کہتے کہ میں مسلمان ہوں۔اور شرع مطہرہ کی رو سے مسلمان کو کا فر کہنا کفر ہے اور بسلمانوں نہوں نے ایسانہیں کیا اور پنجاب یا ہندوستان تک جو بحث محدود تھی اس کی وجہ ہے۔ چین اورامریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی کا فرقر اردیا۔

مرزا صاحب کے فتو کی تکفیر میں بھی تضاد ہے جوحوالجات میں نے اوپرنقل کئے ان میں مرزاصاحب نے منکروں کوجہنمی قرار دیا ہے لیکن اپنی کتاب توضیح مرام کے صفحہ کا۔ ۱۹ پرایک طویل تجریر کے شمن میں مرزاصاحب لکھتے

ہیں کہ جزوی نبی بھی انبیا کی طرح ما مور ہوکر آتا ہے۔ اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تین برآواز بلند ظاہر کرے۔ اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سرز اٹھیر تا ہے۔

ایک حد تک مستوجب سزائھ برنے میں اور جہنمی ہونے میں تو بہت بڑا فرق ہے لہذا میرے احمدی اگر اس تفریق کی توضیح فرما سکیس تو باعث ممنونیت ہوگا۔ لیکن اس پراکتفانہیں آپ اپنی کتاب تریاق القلوب میں لکھتے ہیں کہ ''اپنے دعویٰ کا افکار کرنے والوں کو کا فر کہنا صرف ان نبیوں کی شان ہے جو تحريكِ قَادَيَان

نہیں کی خواہ وہ انہیں مسلمان ہی نہیں مجد داور سیح موعود بھی ماننے ہوں۔اورخواہ وہ ان کے نام ہے بھی بے خبر ہوں وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔

خودمرزاصاحب اپی کتاب معیارالاخبار کے صفحہ ۸ پر لکھتے ہیں کہ

مجھے الہام ہوا جو شخص تیری پیروی نہ کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا وہ خدااور رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔

نیز آپ نے ڈاکٹرعبدالحکیم خان صاحب مرحوم کے نام ایک خط لکھا جسمیں آپ نے تحریر کیا کہ

ہرو چھن جس کومیری دعوت پیٹی ہےاوراس نے قبول نہیں کی وہ مسلمان نہیں۔ انجام آتھتم نامی کتاب کے صفحہ ۲۲ پر مرزاصا حب رقسطراز ہیں کہ

اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیضدا کا فرستا دہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کی طرف ہے آیا ہے جو پچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جبنمی ہے۔

مولوی نورالدین صاحب نے جوم زاصاحب کے خیفہ اول تھے۔اس مسئلہ کو زیادہ صاف کردیا ہے۔وہ اخبارالحکم مجریہ کااگستہ ۱۹۰۸ء میں لکھتے ہیں کہ عظم اسم او اسم مبارک ابن مریم می نہند آل غلام احمد است و میر زائے قادیاں مریم آردھکے درشان اوآل کا فراست جائے اوباشر جہنم بےشکہ وریب و گماں کہنا جائے گا کہ مرزا صاحب نے اس لیے مسلمانوں کو کا فر بنایا کہ خود علائے اسلام نے ان کے خلاف کفر کا فوٹ کی دیا تھا۔ لیکن بیاستدلال صحیح نہیں۔مرزا صاحب بقول اسلام نے ان کے خلاف کفر کا فوٹ کی دیا تھا۔ لیکن بیاستدلال صحیح نہیں۔مرزا صاحب بقول خود مامور من اللہ تتے اور نہ صرف دنیا مجر کے انسانوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے انسانوں فوٹ کے دیا تھا۔

کی کرتا ہے اور ہر حال میں مجھے حکم تھہراتا ہے اور ہرائیک تنازع کا فیصلہ مجھ سے جاہتا ہے۔ مگر جوشخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتااس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤے۔ پس جانو کہ وہ مجھ سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری ہاتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں، عزت سے نہیں و کچتاراس لیے آسان پراس کی عزت نہیں۔

اب حالت میہ کہ مال مرجائے تو بیٹا احمدی ہونے کی صورت میں جنازہ میں شامل نہیں ہوتا گویا نماز میں شمول سے انکار کرکے احمدی نے ہم مسلمانوں کے کفر پرمہر اللہ دیتی ثبت کردی ہے۔مزید میر کہ مرزاصاحب کے مریدوں نے اگر اصولا نہیں تو عملا گادیان کو پنامرکز حج بنالیا ہے۔اور میہ بات نہایت ہی اندو ہناک ہے۔

ان کا پیغل بھی مرزاصاحب کے ایک تول پربٹی ہے وہ اپنی کتاب در ثین جلد دوم مے صفح ۵۲ پر لکھتے ہیں کہ :

زبین قادیاں اب محترم ہے جموم خلق سے ارض حرم ہے

اسی واقعہ پر میں اس امر کے خلاف بھی احتجاج کرنا بطور مسلمان اپنا فرض سجھتا

ہوں کہ جس قدراسلامی الفاظ حضور سرور کا نئات فداہ روجی ﷺ اوران کے آل کے ساتھ مخصوص ہیں، قادیانی لوگ ان کونہایت ہے باکی سے اپنے امام اوراس کی اولا د کے لیے استعمال کررہے ہیں۔ ہم رسالت کے خادم اس کو ہے اولی و گستاخی قرار دیتے ہیں۔ مثلاً مرزاصا حب کی بیگات کو امہات المومنین لکھا جاتا ہے اوران کے جافتین وقت کے ہر حرم محترم کوسیدہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

قسطی و کیم (۳۱) مرزاصاحب نے کرشن ہونے کا دعوی سب سے پہلے اپنے سالکوٹ کے لیکچر مرزاصاحب نے کرشن ہونے کا دعوی سب سے پہلے اپنے سالکوٹ کے لیکچر مرزاصاحب نے کرشن ہونے کا دعوی سب سے پہلے اپنے سالکوٹ کے لیک خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اورا حکام جدیدہ لاتے ہیں۔لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدرملہم اورمحدث ہیں۔ گووہ کیسی ہی جناب اللی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ اللہ یہ سے سرفراز ہوں ان کے انکار ہے کوئی کا فرنہیں بن جاتا''۔

مجھے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ مرزا صاحب، صاحب شریعت نہیں ہیں۔ان حالات میں ان کا اپنے قول کے خلاف منکر خود کو کا فرینادینا کہاں تک جائز ہے۔اس کا فیصلہ خود مسلمان کر سکتے ہیں۔و ماعلینا الاالبلاغ .

#### قىطسيوم (٣٠)

اپ اس قول کے باو جود تکفیراہل قبلہ میں مرزاصاحب نے اس قدر مبالغہ کا م لیا کہ انہوں نے اپ معتقدین کو مسلمانوں کے ساتھ نماز تک پڑھنے ہیں :
چنا نچہ آ پاپی کتاب اربعین کے صفحہ ااورائی کتاب کے صفحہ کہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں :
''اس کلام البی سے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راواختیار کرنے والے بلاک شدہ قوم ہیں۔ اسلئے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھ کیازندہ مردہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے ہیں یا در کھوکہ جسیا کہ ضدانے مجھے اطلاع دی ہے۔ تہمار سے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کی مکفر اور مکذب یا متر دد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہے کہ تمہار اوبی امام ہوجوتم میں سے ہو۔ اس کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ امام کم منکم یعنی جب سے نازل ہوگا تو تمہیں بخاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ امام کم منکم یعنی جب سے نازل ہوگا تو تمہیں دوسرے فرقوں کا جودوئی اسلام کرتے ہیں بھی ترک کرنا پڑے گا۔ اور تمہارا امام تم میں دوسرے فرقوں کا جودوئی اسلام کرتے ہیں بھی ترک کرنا پڑے گا۔ اور تمہارا امام تم میں میں جوگا۔ اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا ہی تم ایسانی کرد۔ کیا تم چاہی جو کہ خدا کا الزام تمہار سے سر پر ہواور تمہارا امام تم میں سے ہوگا ہیں تم ایسانی کرد۔ کیا تم چاہے جو کہ خدا کا الزام تمہار سے سر پر ہواور تمہار کیا

ضبط ہوجا کیں اور تنہیں کچھ خبر نہ ہو۔ جو مخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت

اوت سے بالاتر تھا تو لازم ہوگا کہ مرزاصا حب کو بھی نبی سے زیادہ درجہ دیا جائے۔
جب ہم ہندوؤں کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرشن کی فدا کا اوتار ہونے کے دعویدار تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں ہیں بلکہ انسان کے ہم میں خود خدا ہیں۔ میں مرزاصا حب کے ادعائے الوہیت پر بحث کرتے ہوئے لکھ چکا اول کہ اسلام کی تعلیم ہیں ہرزاصا حب کے ادعائے الوہیت پر بحث کرتے ہوئے لکھ چکا اول کہ اسلام کی تعلیم ہیں ہرزاصا حب کے ادعائے الوہیت پر بحث کرتے ہوئے لکھ چکا وی کہ اسلام کی تعلیم ہیں ہوئے کہ انسان یا کسی دوسری مخلوق کو ہم استعار ہ مجھی خدا سے تشہید ہیں مرت کی سے تھی ترک ہے۔ اور اس عقیدہ کے لیے کسی نیج سے بھی شریعت اسلام ہیں قبولیت کی کوئی میز کے شروری امراض جسمانی اور خواہشات نفسانی کا مخبودہ وہ کہ کہ کہ دورہ وہ اس جسمانی اور خواہشات نفسانی کا دخواہ وہ منکوحہ ہی کے متعلق کیوں نہ ہو ) شکار ہوتا ہے۔ اور خداوند کریم کی شان اس سے ارفع واعلی ہے۔ اوتارا کی جگہ تک محدود ہوتا ہے، سوتا اور جا گتا ہے، اور بیسب پچھاللہ تعالی کا ذات سے بعید ہے۔

پنیمبراوراوتار کے مفہوم میں بعدالمشر قین ہے۔تمام پنیمبرانسان تھاورخدا کے بندے تھے۔وہ یہی کہتے رہے کہ ہم خدانہیں ہیں۔خدامحدوز نہیں ہوسکتا۔اوتاراس امر کے بدی تھے کہ وہ خودخدا ہیں۔اسلام فلسفہ اوتار کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔اوتار کی بحث بہت طویل ہے اور

ع "صدسال می توان خن از زلف یارگفت" کی مصداق ہے۔ لیکن میں اس کو یمبیں ختم کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں قادیانی صرف یمی کہدیکتے ہیں کہ کرشن جی کا اپنا دعویٰ میہ نہ تھا کہ وہ خدا کے او تار ہیں۔ وہ نبوت کے مدعی تھے ان کی تعلیم کو ہندوائی طرح غدط پیش کررہے ہیں جس طرح مسیحی

الماع الماع

تحريك قاديان

میں کیا۔ یہ پہر قادیانی جماعت سیالکوٹ کی طرف سے بصورت کتاب شائع ہو چکا ہے۔
مولا نامحمد علی صاحب امیر جماعت احمہ یہ لا ہور نے یہ کتاب مجھے عارینۂ مطالعہ کے لیے دی
مقل ، جو میں نے واپس کردی۔ اس کتاب کے صفحہ ۱۳ پر بید عویٰ موجود ہے۔ صفحات ۳۳،
ماس پراس دعویٰ کو ادعائے میسجیت سے مدخم کر کے ایک ہی دکھایا گیا ہے۔ کرشن مہاران کو
نی بتایا گیا ہے سے موعود مرزا صاحب ہیں وہ کرش بھی ہیں انبذا کرشن اور سے موعود ایک ہی
ہیں۔

میں نے ابتدائی اقساط میں جہاں مرزا صاحب کے دعاوی گوائے ہیں دہاں جناب مرزاصاحب موصوف کی تنابوں کے حوالے دیکران کے کرش ہونے کے ادعا کو پالیہ جنوت تک پہنچایا ہے۔ لیکن اس خیال سے کہ ناظرین کرام کو گذشتہ اقساط نکال کر ثبوت کے ملاحظہ فرمانے میں نکلیف نہ ہو۔ میں بیا کھود ینا مناسب بجھتا ہوں کہ آپ کے لیکچر سیا لکوٹ کے علاوہ (جس کا حوالہ اوپر درج ہوچکا ہے)۔ کتاب البشری کی جلد اول کے صفحہ ایک میں آپ کے علاوہ (جس کا حوالہ اوپر درج ہوچکا ہے)۔ کتاب البشری کی جلد اول کے صفحہ ایک آپ کے علاوہ (بس کا خوالہ اوپر درج ہوچکا ہے)۔ کتاب البشری کی جلد اول کے صفحہ ایک آپ کی ایک صفحہ ایک کتاب کے اسی صفحہ کیان کو در کری جلد کے صفحہ الما پر ان کو نام کی ایک کتاب کی دوسری جلد کے صفحہ الما پر ان کا نام ''امین الملک ہے۔ نگھ بہا در' قر اردیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے خود کو 'دکافی والے'' کا خطاب بھی دیا ہے۔ جس سے مراد سکھول کے دسویں گر و لئے جاتے ہیں حوالے تو اور بھی متعدد دیے جاسکتے ہیں۔ لیکن زیرنگاہ مقصد کے لیے اتنابی کا نی ہے۔

مرزاصاحب کے کرش ہونے کے دعویٰ پرمتعدد پہلوؤں ہے بحث ہوسکتی ہے۔ سب سے پہلاسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ کرش جی کا پنا دعویٰ کیا تھا؟ کیا وہ مدعی نبوت تھے کہ مرزاصاحب کرشن ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں۔ یاوہ پچھاور دعویٰ رکھتے تھے اگران کا دعویٰ

النابع المنابع النابع المنابع المنابع

کے بعد بہشت یا دوزخ میں چلا جائے گا زاں بعد کیا ہوگا ایک ایسی بحث ہے جس کوموجودہ مضمون ہے کوئی تعلق نہیں ۔لہذا میں اسے قلم انداز کرتا ہوں ۔

برعکس اس کے ہندوفلسفہ ہیہ کہ انسان مرکز کی کروڑ جیوبدلتا ہے۔ جس کوجیون کی تبدیلی کہتے ہیں اور بالآخر بیضدا بن جاتا ہے بعنی نروان حاصل کر لیتا ہے۔ ہندوعقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ بھی فرصت ملی تو ان شاء اللہ دونوں متضاد خیالات پر تبھرہ کرکے فابت کرونگا کہ اسلامی عقیدہ بہتر صحیح اور عقل کے مطابق ہے۔ اس وقت اتنا لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کا برہمن اوتار ہونے کا دعویٰ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف

' کین میں اپنے موضوع ہے دور چلا گیا۔ میں ثابت کر رہاتھا کہ مرز اصاحب نے پیر جانتے ہوئے کہ کرشن جی مہاراج نبوت کے دعویدار نہ تھے بلکہ خدا ہونے کے مدعی تھے، خود کو کرشن قرار دیا۔ اور یوں وہ بات کی جو اسلام کی شریعت کی پابندی کرنے والے کیلئے ہرگز ہرگز موز وں نبھی۔

بر دبر الفرض بحث کے لیے مان لیجئے کہ کرش نبوت کے دعویدار تھے اور مرزا صاحب نے ان کو نبی مان کر کرشن ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو پھر کلغی والے کے دعویٰ کے متعلق کیا کہیں گے جو ہر گزنبوت کے مدعی نہ تھے اور اسلام سے جنگی عداوت اظہر من اشتمس ہے۔

کرشن جی مہاراج کو گذر ہے مدتیں بیت گئیں لیکن کلغی والے گروتو کل زندہ سے ۔

تھے۔ اور انکے بچے و مستند حالات کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کیاوہ اسلام کی شریعت کی روسے عقا کہ باطلہ نہ رکھتے تھے۔ پھر مرزا صاحب نے کلغی والے کا اوتار ہونے کا دعویٰ کیا تو عقا کہ باطلہ نہ رکھتے تھے۔ پھر مرزا صاحب نے کلغی والے کا اوتار ہونے کا دعویٰ کیا تو

حضرت عیسی النظیمی النظیمی کے ادعائے نبوت الوہیت وابن اللہ کہہ کرظا ہر کرتے ہیں۔خوب۔

لیکن اس کے جواب میں دوبا نیس عرض کرتا ہوں۔اول یہ کہ ہندوؤں کی تمام
تاریخ میں نبوت کا نشان نہیں ملتا۔ان کے ہاں جو بھی آیا، وہ اوتار ہی بن کرآیا۔عیسائی اس
کے برعکس تمام مرسلین من اللہ کو صرف نبی مانتے ہیں اور صرف ایک کو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے
ہیں۔ ہندوؤں میں ایک بھی ایسا آ دمی نہیں ملتا جس کا دعویٰ صرف نبوت تک محدود ہوتا اور
جس کو ہندو بھی نبی مانتے۔

اس سے ظاہر ہے کہ نبوت کامفہوم ہی ہندوقو م کی ذہنیت سے خارج رہا ہے لہذا میہ کہنا کہ کرشن جی خودتو مدعی نبوت تھے۔ان کے مریدوں نے انہیں او تارینا دیا، بڑی دور کی کوڑی لانے کے مصداق ہے۔

کیکن میں قادیا نیوں کے اس جواب کوتسلیم کرلیتا بشرطیکہ مرزا صاحب خوداوتار ہونے کے مدعی نہ ہوتے۔ مگر جس حالت میں وہ خود اوتار ہونے کے دعویدار ہیں اس صورت میں بیہ کہنا کہ وہ کرشن کواوتار نہیں بلکہ نبی مانتے تھے۔ایک عجیب معمہ بن جاتا ہے جس کا سجھنا ایک عام آ دمی کے لیے مشکل ہوجا تا ہے۔

مرزاصاحب کے اوتار ہونے کا دعویٰ کتاب البشریٰ کی جلد دوم کے صفحہ ۱۱۱ پ ملاحظہ فر مائے ۔ جہاں ہندوؤں کومخاطب کر کے لکھا ہے کہ '''''برہمن اوتار سے مقابلہ اچھانہیں۔''

یہاں مرزاصاحب نے خود کو برہمن اوتار لکھ کرایک اور بحث کوزندہ کردیا ہے۔ جوفلسفداسلام وفلسفہ ہنود میں ہمیشہ موجود چلی آتی ہے۔ مسلمان سے یقین رکھتے ہیں کہاس زندگی کے بعدانسان برزخ میں رہے گا اور پھر قیامت کے روز زندہ ہوکرا پنا حساب دیے

عِلْيَلُونَةُ الْلِنُونَةُ الْمُعَالِثُونَةً ﴿ 144 }

تحريف قاديان

حرم میں دوسگی بہنیں موجود تھیں۔ آج بیرام کردیا گیا ہے۔ پس اگر کوئی شخص آج دو بہنوں سے نکاح کر کے بید کہاں کی سے نکاح کر کے بید کہا کہ کہاں کی عقل پر آنسو بہائے جائیں اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

ہاں اگر مرزاصاحب یاان کے مرید ہیکہیں کہ اسلام کے خدانے جونجی بھیجے۔ان
ہیں ہے کی کوکسی وقت غیر منکوحہ عورتیں بھی داخل جرم کرنے کی اجازت تھی تو اور بات ہے۔
جس طرح میں نے بحث کی خاطرے مان لیا ہے کہ مرزاصاحب نے کرشن جی کو خدایا خدا کا اوتار نہیں بلکہ نبی مان کر کرشن ہونے کا دعو کی کیا ہے۔اس طرح میں محض بحث کی خدایا خدا کا اوتار نہیں بلکہ نبی مان کر کرشن ہونے کا دعو کی کیا ہے۔اس طرح میں محض بحث کی غرض ہے یہ بھی تشایم کے لیتا ہوں کہ کرشن جی مہاراج کے چلن کے متعلق جو پچھے بھی ہند ہوں کی مسلمہ ومتند کتابوں میں درج ہے، وہ غلط ہے۔اور کرشن جی مہاراج کا چلن ہر فتم کے شبہ ہے بالاتر ہے۔

### قبطى ودوم (٣٢)

اس کے بعد کرشن جی کی تعلیم کا سوال پیدا ہوتا ہے یعنی بیدد بکھنالا زمی ہے کہان کی تعلیم اسلام کے موافق تھی یا متضا د۔اس کا جائزہ لیٹا اس لیے ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہوہ نبی تھے یانہ تھے۔

میں نے ان کی گیتا کو منسکرت زبان میں نہیں دیکھا۔اسکئے کہ میں سنسکرت سے نا اشا ہوں لیکن میں نے جیل میں ہندی اور گور کھی کو درساً پڑھ کر گیتا کا ہندی میں مطالعہ کیا۔اس سے قبل میں اردو گیتا جی کا ترجمہ پڑھ چکا تھا۔اور فیضی خلد آشیاں کا فاری ترجمہ بھی بہت تعتق وغور کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ میں نے گیتا بعض پنڈٹ صاحبان سے درساً پڑھی ہے جن میں سے سب سے پہلے شہور قومی کارکن پنڈ سے نیکی رام شر ما تھے۔ حقیقت ہیہ ہے کہ مرزاصاحب تمام مسلمانوں کے لیے مطلق نبی ہے۔ مذہب سے آگاہ مسلمانوں کے لیے مطلق نبی ہے۔ مذہب سے آگاہ مسلمانوں کے واسطے نبی ہوئے۔عیسائیوں کے لیے مسیح ، ہندوؤں کے لیے کرشن اور سکھوں کے لیے کلغی والے بن گئے۔لیکن افسوس ہے کہ بیانہ سمجھے کہ ان تمام دعاوی میں بعد المشر قیمن بیدا ہوجائے گا۔

آؤزراان کے کرش ہونے کے دعویٰ پر مزیدغور کریں۔کرش جی کے مخالفوں کو ان کے چان پر اعتراض ہے۔ احمدی کہتے ہیں کہ کرش جی کے متعلق ایسے تمام حتمے جن میں گو پیول کا ذکر ہے تھے نہیں ہیں اور اگر صحیح ہیں تو کیا حضرت سلیمان کی بیویاں صد ہا ہے متجاوز نہ تھیں۔

اول تو کرش جی مہارج اوران کی گوپیوں کے قصے ہندوؤں کی مشند کتا ہوں میں مذکور ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کوجھوٹا یا محرف قرار دیں پرخصوصاً اس صورت میں کہ لالدلاجیت رائے اور دوسرے متند ہندومورخین نے ۸سے کیکر ۱۹۸۸ گوپیوں تک کا وجود مجھ مان لیا ہے۔ بیتو وہی مثل ہوئی کہ

#### ع "د د کی ست و گواه چست"

اگر کرشن جی اوران کی گوپیوں کے واقعات سچے ہیں تو ان کو حضرت سلیمان النظامیٰ سے تشبید وینا انتہا کی گستاخی ہے۔حضرت سلیمان نے وہ کیا جوان کی شریعت کی رو سے جائز تھا۔ان کی تمام بیویاں ان کی منکوحہ عورتیں تھیں اور منکوحہ اور غیر منکوحہ سے تعلق رکھنے میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

میں اس بات کو ذرا واضح کئے دیتا ہوں۔حضرت موی الطّلیٰ کے زمانہ میں اجتماع میں الاختین بین دوسگی بہنوں سے نکاح جائز تھا۔اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موی کے

گیتا کے سب سے بڑے مؤید زمانہ حال میں گا ندھی ہیں۔اس کی وجہ غالبًا ہے کہ وہ الیک جنگ میں مصروف ہیں اور گیتا بھی میدان جنگ میں کھی گئے۔ یہ کوئی شریعت کی کتاب مجھا جائے بلکہ یہ فلسفہ جنگ ہے اور بس۔ کتاب نہیں کہ اس کو کی نبی کا کلام یا الہائی کتاب مجھا جائے بلکہ یہ فلسفہ جنگ ہے اور بس۔ واقعہ یہ ہے کہ کورواور پانڈ و بھائی بھائی ہے ان میں جنگ ہوگئی۔ ایک فریق کا سب سے بڑا بہادرا ہے بھا ئیوں کا خون گراتے ہوئے گھراتا تھا۔ وہ موت کو جنگ پرتر جج دیتا تھا کرش جی نے اسے جنگ پراکسایا۔اور جن الفاظ میں اکسایا یا جن ولائل سے اسے قائل کیاوہ گیتا کی یونچی ہیں۔

اپنے مقاصد کے لحاظ ہے یہ کتاب بہت اعلیٰ ہے گرچونکہ الہامی کتاب نہیں اس لیے اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی اس کی خوبیوں کی دومثالیں ملاحظہ فرما ہے۔ کرشن جی ایک جگدار جن کومخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو جنگ کراس لیے کہ

شهادت که نبود ازال برتری نصیبے کسی نیست جز چھتری اگر مردہ گردی به خلدیاست جا وگر فنخ یابی شوی پادشاہ

دوسری جگہ جب ارجن عزیمت کا خدشہ ظاہر کرتا ہے اور نتیجہ کی بحث چھیڑتا ہے تو کرشن کہتے ہیں کہ'' تو جنگ کر۔اس لیے کہ نتائج خدا کے ہاتھ میں ہیں۔انسان کا کام میہ ہے کہ بوری توجہ سے کام کرے اور نتیجہ کوخدا پر چھوڑ دے''۔

ظاہرہے کہ بید دونوں خیالات موتیوں میں تولنے کے قابل ہیں۔لیکن اگر تحریر و خیالات کی جزوی خوبی کے باعث کتابوں کوالہا می قرار دیا جائے تو شایدان کی کوئی انتہانہ رہے۔

اب میں کرشن جی کے اس فلسفہ کو لیتا ہوں جواسلام کے خلاف ہے۔ اور عقل

عامہ بھی جس کو قبول نہیں کر علق علاحظہ ہووہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔ نعر
من از ہر سہ عالم جدا گشتہ ام تہی گشتہ از خود خدا گشتہ ام
یہ خیال اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کرشن جی نے ایک اور خیال گیتا
میں یہ خاہر کیا ہے کہ انسان مرتانہیں بلکہ جیون بدلتا ہے لہٰذاار جن کو جنگ کرنے میں عذر
نہیں ہونا جا ہے خلا ہر ہے کہ جیون بدلنے کا فلفداسلام اور عقل عامہ کے خلاف ہے۔

جس روزکرشن جی کا پید قلسفه زیرغور آیا۔اس روز میس نے پنڈت نیکی رام صاحب
سے پوچھا کہ اگر انسان اور دوسر ہے حیوانات جو آج دنیا میس زندہ موجود ہیں اس دورحیات
میس سے بطور سزا گذار رہے ہیں۔ تو پھر جیو ہتیا اور انسان کا قتل جرم کیوں ہے؟ (اس تحریر
کے بعد مجھے ایک ہندو نے بتایا کہ اس کا جواب آسان ہے یعنی یہ کہ انسان قانون کو اپنے
ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اگر کسی شخص کو پھانی کی سزامل چکی ہوا در تمام مراحل متعلقہ ایبل و
درخواست رحم ختم ہو چکے ہوں اور صرف مرگ مناجات باتی ہو تو بھی کوئی شخص اس کوئل
کرنے کا مجاز نہیں ہوسکتا۔

ان کے ارشاد پر میں نے اپ مطلب کو یہ کہہ کر واضح کیا کہ ایک گائے یا ایک گھوڑا کی گناہ کی وجہ سے قید حیات میں مبتلا ہیں۔ پھران کا قتل جرم کیوں ہے اس لیے کہان کا قتل تو انہیں قید سے چھڑا ویتا ہے۔ اور اگر انہیں ایک مخصوص تعداد میں جیون کی قید جھگتنا ہے۔ تو اس تعداد میں سے ایک کی میعاد کم ہوجاتی ہے۔

ورسری مثال میں نے بیوض کی تھی کہ فرض بیجئے ایک شخص کا نام دین محمد ہے وہ اس لیے انسان بنااور گھوڑ انہیں بنا کہ اس کے گناہ ایسے خت نہ تھے کہ اسے حیوان بنایا جاتا۔ لیکن وہ ملجے مسلمان کے ہاں پیدا ہوا۔ اسلئے کہ اسکے گناہ بہت تھے اور وہ ہندو گھر انے میں

رینے سے قاصر ہوں۔

میراارادہ ہے کہ تحریک قادیان کے اختیام کے بعدای طرز وطریق پرمسیحت آریاد ہرم ہندومت اور سکھوں کے پنتھ پر ناقد اندسلسلہ کھوں۔ وہاللہ التوفیق۔اس وقت ان مسائل پرزیادہ وضاحت سے بحث کروں گا۔ فی الحال اس قدرا ظہار خیال کافی ہے۔ کرش جی کے کلام سے اور متعدد مثالیں ایس پیش کی جا عتی ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے خیالات اسلام کے خلاف تھے۔ اور ان کی کتاب الہامی کتاب نہیں لیکن موجودہ مقاصد کے لیے محولہ بالا امثلہ کافی ہیں۔

پھرایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ اگر دنیا ہیں تمام حیوانات وانسان گناہ کی وجہ ہے آئے ہوئے ہیں۔ توان کی نسل کا جاری رکھنا کیول ثواب ہے۔ کیا کوئی پند کرتا ہے کہ جیل خانے بھرے جا کیں جنہیں پھراگر یہ فلسفہ درست ہے تو کیول حیوانات سے بچے تشی کرائی جاتی ہے۔ کیول ہرانسان کے لیے لازمی ہے کہ اولا دپیدا کرے کیول اس کی موت کے بعداس کا سرپھوڑنے کے لیے اس کے لڑکے کا وجو درجت مانا جاتا ہے۔ کیول انسان کی زندگی کو مقدس مانا جاتا ہے۔ کیول انسان کی خوت کے بعداس کا سرپھوڑنے کے لیے اس کے لڑکے کا وجو درجت مانا جاتا ہے۔ کیول انسان کی خرید کی میرے متذکرہ بالا ہندو دوست نہیں دے سے۔ صبیب)

لیکن ہمارے اس استدلال کے جواب میں ہمارے قادیانی کہد سکتے ہیں کہ جس طرح کرشن جی کے ادعائے نبوت کو ہندوؤں نے ادنار کا دعویٰ بنادیا۔ اس طرح انہوں نے ان کی تعلیم کو بھی بدل دیا۔ خوب لیکن اس خیال پر کئی اعتراضات وار دہوتے ہیں۔ اول بلا کہ خود ہندوشنیم کرتے ہیں کہ اس کتاب میں تح بیف نہیں ہوئی۔ دوسرے ہم تاریخ نداہب حقد پرنظر ڈالنے ہیں تو ہمیں صاف نظر آت ہے کہ جب بھی کی آسانی کتاب میں تحریف پیراہونے کے قابل نہ تھا۔

ای طرح ایک بندورام لال ہے وہ اپنے گناہوں کے حساب سے راجپوت یا کھتری یا برہمن پر بھی مہار اجداد ہیراج کھتری یا برہمن پیداہوتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو برہمن اوراس پر بھی مہار اجداد ہیراج پیدا ہولیکن ایسا انسان بھی اس زندگی کو ایک قیدی کی حیثیت سے گذار تا ہے۔اگر اس کو قل کر کے اس کی میعاد قید کو کم کردیا جائے تو بیا سکے لیے مفید ہے نہ کہ مفر ۔ پھر قبل یا جیو ہتیا جرم کیوں ہیں ۔

پنڈت جی نے پچھ عرصہ تک سکوت کرنے کے بعد فر مایا کہ مقتول کواس قتل کی وجہ سے کئی لا کھ جیونوں میں سے گذرنا پڑتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ گناہ تو کیا قاتل نے ۔ یہ مقتول کوالٹی سزاملتی ہے تو کیوں۔ پنڈت جی خاموش ہو گئے اور دوسرے روز سے گیتا کا درس بند ہو گیا (اس نکتہ کا جواب ہند وصرف بید سے سکے کہ پنڈت جی کا استدلال غلط تھا۔ مگر وہ خود بھی آسکی تر دینہیں کر سکے ۔ حبیب)

عقل عامہ بھی کرش جی کے جیون کے فلسفہ کے خلاف ہے۔ سزاوہ جس کا احساس ہواور جس کی لیم واضح ہو۔ جب پرتاب آپ کے ایڈ بیٹر مہاشہ کرشن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کس جرم کی وجہ سے انسان بنایا شیا۔ اور معمولی ہندو پیدا ہوا تو وہ اس جرم سے آئندہ اجتناب کیسے کرسکتا ہے اور اسے جب احساس جرم ہی نہیں تو یہ سزا کیسے ہوئی۔ (اس کا جواب بھی میرے موصوف بالا دوست نہیں دے سکے ..... حبیب)

ایک دفعہ یمی اعتراض کلکتہ میں پیڈت دینا ناتھ صاحب متوفی مدیر بجلی لا ہور کے روبروپیش کیا گیا تھا۔انہوں نے میرےاس سوال پر کدگدھے وجب احساس سزائی نہیں تو تو سزا کیسے ہوئی ؟ سکوت فرما کر جواب دیا کہ اعتراض وزنی ہے۔اور میں اس کا جواب دوم: یه کدان کے چین پر جو حملے کئے جاتے ہیں۔ مید حقیقت پر بنی نہیں ہیں بلکہ محض افسانے میں اور

۔ سوم: بیکدان کی تناب ان کی تعلیم کا سیج مرتع پیش نہیں کرتی۔ بلکداس میں تحریف کی گئی ہے اوراس وجہ سے مرزاصا حب نے ان کو نبی قرار دیکر کرشن ہونے کا دعویٰ کیا۔

بہرصورت معاملہ یہ ہے تو پھر بحث کا اصول بیہوگا کہ ہم قرآن انگیم کو کسوٹی بناکر اس پرمرز اصاحب کے اس دعویٰ کو پڑھیں کہ انہیں خدا کی طرف سے علم دیا گیا تھا کہ کرشن جی نبی تھے۔

#### قبطى وسوم (٣٣)

بجھے معلوم نہیں کہ مرزاصا حب نے کرشن جی کے سرپر نبوت کو جوتاح رکھا ہے۔ اس میں غیر قادیانی مسلمانوں میں سے کتنے ان سے متفق میں۔البتہ ایک صاحب کا مرزا صاحب سے اس معاملہ میں اتفاق اظہر من الشمس ہے اور وہ مولوی ظفر علی صاحب مالک و مدر چریدہ زمیندارلا ہور ہیں۔ جن کا اخبارا آئے دن برکل و بچل بداعلان کرتا رہتا ہے کہ کرشن جی پیغیمر تھے۔

باقی سلمانوں میں ہے بعض تعلیم یا فتہ سلمان ہیہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہندوستان ایسے وسیع ملک اور ہندوؤں ایسی بڑی توم کا پیغیبر سے خالی ہونا خارج از امکان ہے۔ الہٰذا اگر کرشن جی کو پیغیبر مان لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ہی گہتے میں کہ قرآن پاک میں خدا کے قد وس نے خود فر مایا ہے کہ ہرقوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا اور کوئی گاؤں ایسانہیں جس میں جارا پیامنہیں پہنچا۔

میں عرض کروں گا کہ میرا بھی بیا ہمان ہے کہ ہندوستان چھوڑ و پنجاب میں بھی

ہوئی دوسری آ سانی کتاب میں جواس کے بعد نازل ہوئی، اس کی تحریف کا ذکر آیا چنا نچہ توریت میں جب تحریف ہوئی تو حضرت عیسی نے انجیل لا کردنیا کودی جسمیں تحریف تورات کی مثالیس بیان کی گئی تھیں اور اب تک موجود ہیں۔ جب انجیل میں بھی تحریف ہوئی۔ تو قرآن پاک نازل ہوااوراس میں صاف لکھا ہے کہ

ا.....توریت،انجیل کےعلاء خدا کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔

۲ ..... بیلعض وہ کلمات جو کتاب میں موجود میں نہیں پڑھتے اور

سو ..... جو کلمات کتاب میں موجو ذہیں تھے وہ اپنی طرف سے اسمیس ملا کر پڑھتے ہیں۔

٣ .... كلام غيرالله كويول يزهة بين كه گوياه ه خدا كا كلام ہے۔

شدانے ہرگز نہیں لکھاتھا کہ خداتین میں سے ایک ہے۔ لیکن انہوں نے کتاب میں ہے۔ ایکن انہوں نے کتاب میں ہے بات لکھ دی۔ وغیرہ وغیرہ و۔

اگر گیتاالہامی کتاب ہے۔ تواس میں جوتریف ہوئی اس کے متعلق مرزاصاحب پرالہام کیوں نہ ہوا کہاس کی فلاں فلاں ہاتیں محرف ہیں۔

ایک اوراعتراض بیہ ہوسکتا ہے کہ ہرآ سانی کتاب شریعت کی حاملتھی۔ مگر گیتا جی
کے بہترین جھے بھی شریعت بننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ نیزا گر گیتا کے ان تمام حصص کوجواسلام
کے خلاف ہیں نکال دیا جائے تو ہاتی جو پچھرہ جاتا ہے وہ بہت قلیل ہے۔ اور اسکوخو بی خیال
کے لحاظ سے خواہ کتنا ہی بلند مرتبہ کیول نددیا جائے ۔ تو بھی وہ خدا کا کلام خاہز بیں ہوتا۔

مگر بحث کی خاطرے ریجی تسیم کر کیجئے کہ کرشن جی کے کلام میں تحریف ہو گی۔ اس صورت میں گویا اب تک بحث کی غرض ہے ہم تین بائٹیں تسلیم کر چکے ہیں۔ اول: یہ کہ کرشن جی مہاراج خدا کا او تارہونے کے مدعی نہ تھے۔ بلکہ محض نبوت کے دعویدار تھے۔ آسفورڈ ہے شیسپیز کے کلام کا جو مجموعہ شائع ہوا ہے اس کی تمہید میں لکھا ہے کہ
امقوں میں ہے وہ بدترین احمق ہے جس کے سرپر جمافت کا تاج راس آئے اس
حقیقت ہے انکار کرسکتا ہے کہ یہ کتاب (شیسپیز کی تصانیف) دنیا کی بہترین کتاب ہے۔
قر آن پاک ہے تواس شخص کو دور کی نسبت بھی نہتی لیکن انجیل یا کتاب مقدس
پر ایمان رکھتے ہوئے اس نے شیسپیز کی تصنیف کو دنیا کی بہترین کتاب قرار دیا۔ کیا اس میں
حرج کی کوئی بات لازم نہیں آتی ۔ اگر نہیں تو آوشیسپیز کو بھی پنجمبر مان لیس ۔ (معاذ اللہ)
سے جرب سے جو من سے جو کا جوانی کے بعد ہے۔ جادا قرار دیا جار ہا ہے۔ سود کا جوان

آج ممنوعات شرعی کوعظی دلائل کی وجہ سے حلال قرار دیا جارہا ہے۔ سود کا جواز زیر بحث ہے۔ اس لیے کہ لینے میں حرج نہیں اور نہ لینے میں نقصان ہے۔ ہماری تجارت کی کساد ہازاری کو حرمت سود برمحمول کیا جاتا ہے۔ گویا معاذ اللہ اصول قرآنی کو ہماری تذلیل کا باعث ثابت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے ہے کہ آج سود ہی نے دنیا کو پریشان کررکھا ہے۔ اور جس مغرب کی تقلید میں ہم سود کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں وہ مغرب حرمت سود کی حکمت کا قائل ہوتا چلا جارہا ہے۔

ع كبابودمركب كباتا فتم-

آ مدم برسر مطلب سوال منہیں کہ کرشن جی کو پیغیبر مان لینے میں کوئی حرج ہے یانہیں؟ سوال میں ہے کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت ویتا ہے کہ ہم کسی خاص شخص کو جس کا قرآن میں بالصراحة ذکر نہیں، نبی مان لیس -

میری گذارش ہے کہ جن انبیاء میں اللام کا قرآن پاک میں نام بہنام ذکر موجود ہے۔ جس طرح ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے اسی طرح ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے اسی طرح ان میں کسی کا نام لے کراضا فدکر نا مجسی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اوران دونوں اصولوں کی لم مجملہ دلائل متعددہ سے بھی ہے

پغیبرا کے اور پنجاب یا تبت یا چین کا ایک قربی بھی ایمانہیں جس میں خدا کا پیام نہ پہنچا ہو۔
جھے یہ تسلیم کرنے میں بھی عذر نہیں کہ ہر گاؤں میں کوئی ڈرانے اور بشارت دینے والا آیا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ سے پہلے مبعوث ہوا ہو۔ اسلئے کہ خاتم
النبیین کے بعد بعث انبیاء بند ہو چکی۔ اس پر مرزاصا حب کے ادعائے نبوت کی ذیل میں
کافی بحث کر چکا ہوں۔ اور اس موضوع پر اس وقت کچھ کھنا غیر ضروری ہے۔ نیز کرشن جی
چونکہ حضرت خاتم الانبیاء سے پہلے پیدا ہوئے تھے لہذا ان کی نبوت کے مسئلہ پر بحث کرتے
ہوئے بعث احر بجتبی احر مصطفیٰ کے بعد کسی کا مبعوث ہونا خارج از بحث ہے۔

بہر کیف مجھے بیشلیم ہے کہ ہندوستان میں ایک چھوڑ متعدد نبی پیدا ہوئے اور مجھے بیمجی شلیم ہے کہ قرآن پاک کے چوبیسویں پارہ کے ربع ٹالث یعنی سورۃ المومن میں اللّٰد تعالیٰ امی لقب (فداہ روحی ﷺ) کومخاطب کر کے فرما تا ہے کہ

اے پیغیر اجھیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیج۔جن میں سے بعض ہیں کدان کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا ہے اور بعض ہیں کدان کا ذکر ہم نے آپ سے نییں کیا۔

کرشن جی کی نبوت کے حامی کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں نبیوں کی بعثت مسلّم ہاوراس ہے بھی انکارنہیں ہوسکتا کہ بعض انبیاء کا ذکر قر آن مقدس میں موجود ہی نبیس نبیس نبیس نبیس نبیس کے بین کر ج کیا ہے خصوصاً اس صورت میں کدان کی کتاب گیتا ایک بینظیر کتاب ہے۔

ان میں ہے اکثر اصحاب وہ ہوتے ہیں جنہوں نے گیتا کی تعریف اوھار لی ہوئی ہے۔ بعنی انہوں نے خود بھی گیتا کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا اور اس کے باوجودوہ اسکی خوبی کے قائل ہوتے ہیں اگرخو لی تحریر کومعیار نبوت سمجھا جائے تو پھر مجھے یاد ہے کہ ایک انگریز نے ہے؟ اگراپیا ہے تولازم ہے کہ ووٹوں کے ذریعہ سے گذشته انبیاء کی فہرست تیار کی جائے،

جن كا ذكر قرآن شريف ميس موجود نبيس \_اورا گرافرادملت كومجموى طور پرييزى حاصل نهيس

ك كانام كراس كي نبوت كي تصديق كرين تو پھرسوال پيدا ہوتا ہے كه آخر بيت كس كو

حاصل ہے۔جواب ملے گا کہ خدااور صرف خداکواوروہ البام یاوی کے ذریعہ ہی ہے گی کا

نام اینے کی فرستادہ کو بتائے گا۔ اسلنے کہ سنت اللہ یہی ہے کہ انسان سے کلام بذر ابعد الہام یا

وقی ہو۔اوراگر بیصورت سیج مان لی جائے اور شلیم کیا جائے کداس نے مرزاصاحب کونتخب

كركے ایک نام بتایا تونشلیم كرنا پڑے گا كەمچە ﷺ (فداہ روحی ) پرقر آن نامكمل نازل ہوا۔

اں میں ایک نام نہ تھااور وہ نام مرزا صاحب پر ظاہر کرکے قرآن کی پیجیل کی گئی۔اور پیر

عقیدہ خلاف اسلام ہاس لیے کہ قرآن مکمل ہے۔اوراس میں سی ترمیم یااضا فہ کی تنجائش

ا .....جن پیغیبروں کا ذکر خدا نے خور نہیں کیا ،ان کا نام کو کی شخص بتانہیں سکتا۔سوائے ازیں

اورمسلمان نے کسی کا نام کیکراس کونبوت کا درجد دیا جنہیں اور ہر گرنہیں ، ہالگل نہیں ۔ کہ ایک ایسے نبی کا انکار جس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، تحریف فی القرآن ہے۔ توبيسوال طلب بواكه جس كي تخصيص خدااوررسول المنظرة في نبيس كي-اس كي اوراى طرح كى ايك كالضافه بهى تحريف فى القرآن مومًا \_ منسیم کون کرسکتا ہے کیا برمسلمان ایبا کرسکتا ہے؟ اگر برمسلمان کواس کی اجازت ہے۔ تو میں نانخ ومنسوخ کی بحث میں پڑنانہیں چاہتا۔لیکن اتناعرض کروں گا کہ اب الرانبياء عيبم اللام كى ايك لامتنابى فبرست تيار موسكتى ب-كيا اجتماع امت كواس كاحتق دياسيا

پس میرااستدلال بیدے که

تک بعض لوگوں نے بیتو لکھا ہے کہ فلاں آیت کو فلاں آیت نے منسوخ کردیا مگر بیکی نے اس طرح بحميل قرآن الحكيم كے بعد كى نے آج تك يہنيس كہا كه اس

محولہ بالا آیت کریمہ سے میتو ثابت ہے کہ خود خدائے تعالی نے بعض انبیاء کے نام نہیں لیے اور کرشن جی کا نام بھی نہیں لیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے جس کا نام نہیں لیا،اس کا نام لینے کاحق کس کو ہے۔ کیا محمد ﷺ نے ایسا کیا جنہیں اور ہر گر نہیں۔ ور نہ حدیث موجود ہوتی کہ فلاں یا فلاں فلاں اسول یا رسولوں کے نام خدانے تو نہیں لیے لیکن رسول الله الله الله الله این کی تخصیص نام بدنام فرمائی۔

اور جب خدا اور اس کے رسول ﷺ دونوں نے ایسانہیں کیا تو کیا خلفائے راشدین نے ایبا کیا جنبیں اور ہرگز نہیں۔ کیا کسی مدمی نبوت نے محدث نے مجدد نے یا کسی

كەخودخدااس پركونى نام ظاہركرے- اگر خدا کی مرضی اور خدا کے بتائے بغیر نام لے کر کسی رسول کی تخصیص کی اجازت ہوتی توحضور سرور کا کنات ﷺ ایما کرتے ۔ مگران کا ایما نہ کرنا بتار ہاہے کہ خداجس کوظا ہر نہیں کہا کہ نزول قرآن پاک کے بعد کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے۔ یہ کام بن پڑا تو مرزا صاحب ہی ہےجنہوں نے آیات جہاد کی تعنیخ کا اعلان کیااوراس اعلان کوالہام پر پنی قرار دیا۔ میں بذریعہ الہام اضافہ ہوا ہے۔لیکن اگریہ مان لیان جائے کہ مرزا صاحب نبی تھے اور انہیں بذریعہ الہام کرش بنایا گیا اور بتایا گیا کہ کرش نبی تھے تو اس کے معنی پیہوئے جہاں حصرت ابراہیم ،اساعیل ،اسحاق یعقوب وغیر ہم علیم اللام کا ذکر آتا ہے۔ وہاں قر آن پاک میں ایک نبی کے نام کا ضافہ کرنا پڑے گا۔ اور پشلیم کرلیں تو تحریف یا پھیل قرآن کو سے ماننا پڑتا ہے، جو کفر ہے۔ ومولی کیااور بیدونوں باتیں تعلیم قرآن الحمید کےخلاف ہیں۔

الحمد الله والمهنة كتر يك قاديان پرميرامضمون انتها كو پنچا- ميس نے كوشش كى ہے كہ ميں كوئى اليى بات نه كھوں جوكى كے ليے دل آزار ثابت ہو-مير سے احباب نے مجھے اس مقصد ميں كامياب ہونے پرمبارك باديں دى ميں -ليكن ميں اب پھراعلان كرنا ہوں كه اگر مير ہے قلم ہے كوئى اليا فقر ہ نكل گيا ہو۔ جوكى صاحب كے قلب پر گراں گذرا ہوتو اس كونا دانسة غلطى سجھ كرمعا ف كرديا جائے۔

(سير) حبيب

ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین ..... الخ
اعوذ بالله من الشیطن الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
تمداول
تمداول
اکرکی قادیان
اس کی کامیابی کی ظاہری وجوہ

میں جن دنوں سیاست میں تحریک قادیان کے حسن وقتے پراظہار خیال کررہا تھا۔ تو اس کے دوران میں بعض احباب نے سوال کیا تھا کہ تحریک قادیان ترقی پذیر کیوں ہے؟ بعض حضرات ایسے جیں کہ وہ قادیان کی دولت وثروت سے اور بعض اسکے معتقدین کی نه کرے ، بندہ اس میں دخل نہیں دے سکتا۔

س .... خدا قادر مطلق ہاور وہ جا ہے تو ہزاروں قرآن نازل کرسکتا ہے مگر قدرت اور مشیت میں فرق ہے۔ اور بیاسی صورت مشیت میں فرق ہے۔ اور بیاسی صورت میں محفوظ رہے گائی میں تبدیلی ممکن نہیں ، نہاں میں اضافہ ہی ممکن ہے۔

ہم....اگراللہ تعالیٰ بذریعہ الہام کی ایسے نبی کی بعثت کی تقیدیق کرے۔جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں تو وہ تکمیل قرآن الحکیم کے مرادف ہوگی۔ اوریہ بات بھی تعلیم قرآن پاک کے خلاف ہے۔

پس اصولاً ہید ایمان رکھنا کہ ونیا گھر میں متعدد پیغیبر مبعوث ہوئے جن سے
ہندوستان بھی خالی نہیں رہا ۔ لیکن کسی کا نام لے کراس کو مخصوص بہ نبوت کرنا اسلام کی تعلیم
کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر میرحق عام افراد کو دیا جائے تو فقند کا ایک دروازہ کھل جاتا
ہے۔ اورانبیاء کی فہرست لا متنا ہی ہوجاتی ہے۔ اورا گرا جماع ملت کو میرحق دیا جائے تو اس
کے لیے دوٹوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اورا نبیاء کا نام بھی کونس کا ایک انتخاب بن جاتا
ہے۔ میم صرف خدا کو ہے اور رب العزت جن ناموں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، ان کو ظاہر
کر چکا۔ اورا گر چہ مزید ناموں کا اظہارائ کی قدرت سے خارج نہیں تا ہم اس کی مشیت
اور سنت میہ ہے کہ مزید نام ظاہر نہ کئے جائیں۔ لہٰذا کسی کا میہ کہنا کہ فلاں شخص بھی نبی تھا،
مروے قرآن الحکیم جائز نہیں۔ پس مرز اصاحب کی تحریک کے خلاف میری۔

انيسو يں دليل

یہ ہے کدانہوں نے کرشن جی مہاراج کو نبی ظاہر کر کے خووان کے او تارہونے کا

تعدادے بعض النکے مریدوں میں اعلی تعلیم یافتہ اصحاب کی شمول سے مرعوب ہیں۔اوروہ اس گوچر یک قادیان کی صدافت کی دلیل سمجھے بیٹھے ہیں۔

ای خیال باطل کے ازالہ کے واسطے میں نے ابتدائے مضمون میں بعض ایسے مدعیان نبوت کے حالات ورج کئے۔ جنہوں نے مہدی یا مسیح موعود یا ظلی و بروزی نبی یا پیغیر ہونے کا وعویٰ کیا۔ اور وہ اس قدرتر تی پذیر ہوئے کہ ان کی سلطنتیں قائم ہوگئیں۔ اور تین تین نبل تک ان کی اولا دصاحب سریرو تاج وغلم ہوئی۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ تی موعود یا حضرت مہدی النظیفی جب تشریف لا نمیں گے تو وہ مسلمانوں کی حکومت قائم کریں موعود یا حضرت مہدی النظیفی جب تشریف لا نمیں گے تو وہ مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے۔ جناب مرزا صاحب قادیان کی تحریک پرعوام کی طرف سے بیاعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ وہ ایسانہیں کر سکے۔ لیکن جنہوں نے واقعی سلطنتیں قائم کیں۔ اور این نام کا سکہ چلایا وہ وہ جاہت د نیوی اور تعداد معتقدین کے لحاظ سے مرزا صاحب اور ان کے خلفاء سے بہت زیادہ کا میاب تھے، بہت خروہ مث گئے۔ اور اسلام اپنی اصلی شان اور حقیقی صورت میں باتی رہ گیا۔ والحمد اللہ علیٰ ذالک

الله تعالی خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بیلوگ جو بازاروں میں شان سے پھرتے میں ان کی شوکت سے اے مسلمان تو گراہ نہ ہونا۔اس لیے کہان کی پونجی بہت تھوڑی ہے۔اوران کا آخری محکانہ دوزخ ہے۔جو بہت ہی بری قیام گاہ ہے۔

اگر وجاہت دنیوی حکومت مادی ، تعداد معتقدین یاعظم وفضل مریدین یہی معیار صداقت ہو۔ تو آج و نیا میس سیجیت سے زیادہ کوئی مذہب سیا قرار نہیں پاسکتا۔ جس کے بادشا ہول کی شان کوئ لمین المملک ہجارہی ہے۔ جن کے معتقدین کی دولت کا کوئی اندازہ بی نہیں۔ جن کی سلطنتیں ہے شار ہیں اور جس کے مرید سائنس کے میدان میں ایسے اندازہ بی نہیں۔ جن کی سلطنتیں ہے شار ہیں اور جس کے مرید سائنس کے میدان میں ایسے

المان المان

شہسوار ثابت ہور ہے ہیں کہ کوہ ہمالیہ کی بلندی ان کی پائے گاہ بن چکی ہے۔ پاتال کے راز ان کی کف دست کا سرمایہ بن چکے ہیں۔ ہوا، پانی اور خاک پر ان کا قبضہ ہے۔ دنیا کی بربادی ان کیلئے ایک کھے کا کھیل ہے۔ انسان کی آ واز کو ہزاروں میل پر پہونچاتے ہیں اور دشت وہام وگوہ و بیابان دریا اور سمندران کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن بجمداللہ کہ بیسب پچھ معیار صدافت نہیں ہے۔

یں و جاہت دنیوی شوکت ظاہری اور تعداد شم معتقدین تحریک قادیان کے لیے وجہ تفاخر نہیں بن سکتیں۔

بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ترکیک قادیان کے خلاف ایسے واضح دلائل موجود ہیں جسے کہ میں نے قلم بند کیے اور جس کے مطالعہ کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ کوئی سلیم العقل انسان اس مذہب کا معتقد نہیں ہوسکتا۔ پھر کیا وجہہے کہ اعلی تعلیم یافتہ انگریزی وان مسلمان اس مذہب کی طرف رجوع کررہے ہیں۔

اس کے جواب میں ہے عرض کرنا کافی ہے کہ تحریک قادیان کی نسبت بہت زیادہ زبر دست دلائل شرک اور بت پرتی کے حامی ندا ہب کے خلاف موجود اور بے شار مرتبہ اصرار کے ساتھ پیش ہو چکے ہیں۔ پھر بھی گاندھی جی اور برنارڈ شاجیے لوگ کیوں اپنے اپنے دین اور ند ہب کی گفریات سے بازنہیں آئے۔

اس کا جواب خود اللہ تعالی نے قر آن شریف میں دیا ہے۔وہ فرما تا ہے کہ ابتداء میں دین ایک تھا یعنی دین فطرت اسی دین پر اب تک اللہ تعالی لوگوں کو بپیدا کرتا ہے۔ دین میں اختلاف لوگوں نے بعد میں پیدا کیا۔اورلوگ ہی ہرسلیم الفطرت مولود کو بتدریج عقاتمہ باطلہ کی طرف لے جاتے ہیں۔اللہ تعالی نے لوگوں کی راہ نمائی اور ہدایت کیلئے رسول بجائے سلامتی کا سبب بناد ہے کیا وہ بیقدرت نہیں رکھتا تھا کہ اس آگ کے جلانے والوں کو آگ جلانے کا موقعہ ہی نہ دیتا یا ان کے ول ہی پیغا م ابراہیم کی طرف پھیر دیتا۔

یقینا اس میں بیرقدرت تھی۔لیکن مثیت ایزدی یجی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے۔اور غور کروتو ابراہیم القلیفی کے جو ہر کھلے تو اس طرح کہ آگ ان کے سامنے جلی۔ اس کا اعلان ان کے روبرو ہوا۔ ان کو وہاں تک پہنچایا گیا۔موت اور بدترین عقوبت کی موت سامنے نظر آئی۔انہیں اٹھا کراس میں پھینکا گیا۔انہیں بیعلم نہ تھا کہ آگ ان کے لیے سرد ہوکر سلامتی کا سبب بن جائے گی۔ بیت لیم ورضا کے آخری امتحان میں کا میاب ہوئے اور پھر انعام واکرام الہی سے فائز المرام ہوئے۔ اگر جرا کھار کے دل پھیرد کے جاتے۔ تو بین کا خزانہ آج رضائے الہی کے روبروانتہائی شامیم کے ان موتوں سے خالی ہوتا۔ جن کا وجود ابرا تیم کے پیپنے اور سیدالشہد اء النگائی کا کہا کہ خون سے پیدا ہوا۔

پس پیداہوں۔ تی قطرت کے خلاف ادیان وعقا کد باطلعہ پیداہوں۔ تی کریں اور موجود رہیں۔ لیکن پیسب پیداہوت اور مٹتے رہتے ہیں۔ دین فطرت البتازل سے موجود ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ مبارک ہے وہ جوعقا کد باطلعہ کی مؤفت ترقی اور چک دمک سے فریب نہ کھائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کواس دھو کے سے محفوظ رکھے۔ آئین

اب تک جو پچھ عرض ہوا وہ ایک اصولی اعتقادتھا کہ عقائد باطلہ اور ادیان کا ذبہ
کیوں قائم رہتے اور بہ ظاہر ترقی کرتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ پینکتہ بہت باریک ہے۔
اس کے اظہار کے لیے مجھ سے زیادہ صاحب استطاعت وعلم انسان اور مجھ سے کہیں زیادہ صاحب قوت اہل قلم کی ضرورت ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ مسلمانوں کا ایک حصداس دلیل سے صاحب قوت اہل قلم کی ضرورت ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ مسلمانوں کا ایک حصداس دلیل سے

بھیجے۔ کیکن لوگوں نے ان کو جھٹلا یا اور یوں تفریق باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔

خدا قادر مطلق ہے وہ چاہتو ایک لمحہ میں ان اختلافات کو مٹاکر دین فطرت کا ڈ نکہ بجاد ہے لیکن میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور اب پھرعوض کرتا ہوں کہ قدرت ایز دمتعال اور مشیت خدائے لا بزال میں فرق ہے۔ قدرت یہ ہے کہ جب اور جو چاہے کرے۔ مگر مشیت یہ ہے کہ بیاختلافات تبلیغ کے ذریعہ دوخ ہوں۔ اور اگر نہ ہوں تو ان کا فیصلہ اللہ تعالی خود قیامت کے دن کردے گا۔ قرآن پاک میں بار ہاحق تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم یہ نیت نہ کر چکے ہوتے کہ ہم ان اختلافات کا قضیہ قیامت کے روز چکا کیں گے۔ تو ہم بھی کا ان کفار کا قصہ ہی پاک کردیتے۔

مگراییا کیول ہے؟ بیا یک راز قدرت ہے جس پرانسان حادی نہیں۔ روحانی
امور میں بھی جسمانی امور کی طرح بعض جگہانسان معذور ہے۔ اوراس معذوری کے باوجود
اس پرایمان لا نا ایمان بالغیب ہے۔ انسان سورج سے روشنی اور گرمی پاتا ہے۔ اور اس
روشنی اور گرمی سے فائدہ بھی اٹھا تا ہے۔ لیکن وہ اس روشنی اور گرمی کی مقدار یا اسکے معیار کو
گھٹانے یا بڑھانے سے معذور ہے۔ اس طرح روحانیت میں انسان جانتا ہے کہ یہ
اختلا فات برے ہیں خون ریزی اور فتنہ وفساد کا سبب ہیں وہ براہین قاطعہ پیش کرتا ہے۔
لیکن پھر بھی اس کے مخالف اس کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ وہ گھبرا تا ہے لیکن خود کو بے
لیکن پھر بھی اس کے مخالف اس کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ وہ گھبرا تا ہے لیکن خود کو بے
لیکن پھر بھی اس کے کانف اس کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ وہ گھبرا تا ہے لیکن خود کو بے
لیکن پھر بھی اس کے کونے این دی بہی ہے۔

اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔حضرت ابراہیم النظامی کو نارنمرود میں ڈالا گیا۔ حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سر دہوجا اور سلامتی کا سبب بن جا۔اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس خدامیں بیقوت تھی کہ وہ آگ کوسر دکر دے اور آزار کی گذرتھا۔

اس صورت حالات نے بھی اکبراعظم کے وقت میں پلٹا کھایا۔ان کے زمانہ میں ہمندو وسلم اتحاد کی سیاس ضرورت کے باعث قومیت کے باپ جلال الدین اکبر نے شعار اسلام کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔اورانہوں نے اوران کے درباریوں نے اپنی مملی مثال سے تبلیغ دین کونقصان پہنچایا اس وقت اگر شریعت حقد کاعلم بلندر ہا۔ تو وہ اپنی سرفرازی کے لیے مخصوص صوفیائے کرام وعلائے دین کاممنون احسان تھا۔ جہا تگیراورشاہ جہان کے زمانہ میں اکبر کے جاری کردہ دین اللی کے چر ہے تو باتی ندر ہے۔ مگر تبلیغ کے کام کی طرف کوئی خاص توجہنیں ہوئی۔

اور نگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کلید کی واحد استثنا ثابت ہوئے معرک کفرودین میں اقبال نے انہیں

ع ترس ماراحذنگ آفریں

لکھ کرا ظہارت کیا ہے لیکن اس کے بعد حالت بدسے بدتر ہوگئی۔اور نہ صرف بادشاہ اورامراءادیان واکابر سلطنت شعار دین سے بے پرواہ ہوگئے۔ بلکہ اکبر جہا تگیراور شاہ جہان کے زمانہ میں مساجد و مقابر و مکاتب کو جوگراں قدرامداد ملتی تھی ، وہ بھی طوائف الملوکی کی وجہ سے بند ہوگئی۔

سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے ساتھ زرامداد نہ ملنے کی وجہ سے اور ہرزور آور کے بادشاہ بن کراپنے علاقہ کولو شنے کی وجہ سے مدر سے خانقا ہیں اور مسجد بند ہوگئیں ۔علاءاور صوفیاء کو ہدرجہ مجبوری سلسلہ درس وقد ریس بند کرنا پڑااور ملک میں تعلیم کانام تک باقی ندر ہا۔ ند میں کاقعلیم باقی رہی ، ند دنیا کی ۔

مطمئن ہوجائے مگر حصہ کثیر ایسا ہے کہ اس کے فہم ہی سے بید دلیل بالانز ہے۔اوراس کے سمجھانے کے لیے زیادہ واضح اظہار خیال کی ضرورت ہے۔ سمجھانے کے لیے زیادہ واضح اظہار خیال کی ضرورت ہے۔ …………… ﴿ ٢ ﴾…………

تحریک قادیان کی ظاہری ترقی کے دنیوی اسباب کے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے مجھے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی تاریخ کے ابواب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جو لوگ موجود الوقت دول یورپ کی تبلیغی جدوجہدے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مرکز مسیحت کا ہر ہاوشاہ یادر جمہوریہ '' کیمین الدین' کے لقب سے ملقب ہے اور تبلیغ مسیحت ان کی حکومت کا ہز ولا نیفک ہے چنا نچہ دور کیوں جاؤں۔ برطانیہ ہی کے نظام حکومت پرنگاہ ڈالوتو معلوم ہوگا کہ محکمہ جات دفاع ، مالیات اور خارجہ کی طرح محکمہ دینیات بھی نظام سلطنت کا ایک جزولا نیفک ہے۔

لیکن ہندوستان میں مسلمانوں نے جوسلطنت قائم کی اس میں دینیات کو بیمرتبہ کمجھی حاصل نہیں ہوا۔ البتہ اتنا ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں جومسلمان بادشاہ ہوئے وہ درس و تدریس کے لیے کافی جاگیریں دیا کرتے تھے جن کی وجہ ہے ہر محجد درسگاہ بن گئی جو تعلیم وین کے لیے ایک مرکز کا کام دیتی تھی۔لیکن اس کرم فر مائی سے مندر بھی متنی نہتے۔ تاہم مجھے چونکہ اس وقت مجدول ہی سے تعلق ہے لہذا میں انہی کا ذکر کروں گا۔ ان کے متعلقین یعنی علاء اور صوفیاء بھی عوام و حکام دونوں کی عقیدت اور خدمت کے گا۔ ان کے متعلقین یعنی علاء اور صوفیاء بھی عوام و حکام دونوں کی عقیدت اور خدمت کے باعث قوت لا یموت سے برواہ وکر تبلیغ دین کے کام میں مصروف رہتے تھے۔

غرض میر کتبلیغ اسلام کا کا م حکومت کی بجائے غیرسر کاری ذرائع کاشکر گذارتھا۔ یکی وجہ ہے کہ حکومت کا مرکز تو تھا آ گرہ اورمسلمان زیادہ ہوئے بنگالہ میں جہاں صوفیاء کا ہے چھن چکی تھی۔ تنجارت سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ تعلیم اس کے بال سے غائب ہو چکی تھی اور جاہل ماں باپ جاہل تر اولا دپیدا کررہے تھے بریکاری مفلسی اور حکومت کے عمّاب نے مسلمانوں کوایک قابل نفرت چیز بنا دیا تھا۔

مسیحی پادری ہمیشہ شامیم کرتے رہے کد دنیا میں ان کے عقا کد کے لیے اگر گوئی
خطرہ موجود ہے، تو اس کا نام اسلام ہے۔ وہ اسلام کومٹانے اور مسلمانوں کو بہمانے میں گوئی
سر اٹھانہیں رکھتے۔ انہوں نے اس وقت گوننیمت اور اس موقعہ کو بے حد مناسب جان کر
مسلمانوں کو بہکانے کیلئے ایک عالمگیر جدوجہد شروع کی جس کا سلسلہ والممائے سے کر
سامانوں کو بہکانے کیلئے ایک عالمگیر جدوجہد شروع کی جس کا سلسلہ والممائے سے کر

بیکار مسلمان مسیحی ہوکر روزگار حاصل کر لیتے تھے۔ قلاش مسلمان مالی کھا ظ ہے بہتر حالت میں ہوجاتے تھے اور غداری کا داغ جوان کے لیے بے حد پریشان کن تھا وہ چشمہ کے پانی کے ساتھ ان کی پیشانی سے دہل جاتا تھا۔ بیتر غیبات پچھ معمولی نتھیں۔ زر حکومت اور ثروت کی ترغیب سے اگر کسی اور دین کا واسطہ پڑتا تو مث جاتا۔ بیاسلام ہی کا کام تھا کہ وہ اس بے پناہ حملہ ہے محفوظ رہا۔ والحمد للہ علی ذالک

عیسائیوں کے ان حملوں سے ہندوبھی محفوظ نہ تھے۔لیکن اول تو وہ جدید تعلیم حاصل کر کے پرانی جہالت کے ازالہ میں مصروف ہو گئے تھے۔ دوسرے ان کے پاس شجارت اور دولت موجودتھی لہٰذا ہینہ قلاش ومفلس تھے، نہ بے روزگار۔ تیسرے ہیں حکومت کے عتاب سے محفوظ تھے بلکہ یول کہیے کہ اس کے لطف کا نشانہ بنے ہوئے تھے لہٰذا آئیس وہ خطرات درپیش نہ تھے جومسلمانوں کے لیے منصوص ہو چکے تھے۔

مسلمانوں کو بہانے کیلئے عیسائیوں نے دین حقد اسلام اوراس کے بانی علی ا

تحريكِ قَادِيَان

عالىگير كے وصال اور ۱۸۵۷ء كے غدرتك كا زمانه پنجا لي ميں تر چھا گردى كا زمانه كہلا تا ہے۔ نه كوئى نظام حكومت تھا اور نه امن وامان ہى موجود تھا۔ كى كى زندگى دولت عزت عصمت محفوظ نہتى۔ان حالات ميں نہ صرف مسلمانان ہندكيلئے بلكه عام ہندوستانيوں كيلئے علم كا چراغ گل ہوگيا۔

انگریزاکٹر بیدوئی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان سے جہالت دور کی۔ بیہ صحیح ہے لیکن بیجی امر واقعہ ہے کہ مصر رومااور یونان کے میدان تہذیب وتدن میں کوس لمن الملک بجانے سے بہت پہلے ہندوستان آسان علم پر ماہ عالم تاب بن کر چہک چکا تھا۔ پچر انقلاب کی وجہ سے تعر جہالت میں گراجس سے مسلمانوں نے آکراسے نکالا مگر سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے ساتھ بیہ پھر جہالت کے گڑھے میں گر پڑا۔ عالم و فاضل لوگ طبعاً میعاد حیات پوری کر کے اٹھ گے علم کے مرکز مٹ بچے۔ لبذا ملک جابل رہ گیا۔

غدر ۱۸۵۷ء کی تمام ذمداری بے جاطور پرسلمانوں کے سرمنڈ دوی گئی۔ جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ ارباب حکومت کے دلول بیں مسلمانوں کی طرف سے بخض پیدا ہو گیا ادھر مسلمانوں کے علاء نے حکومت انگاشیہ سے ہرفتم کے تعاون کو گناہ قرار دے کراعلان کر دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے نیز بین الاقوام معاملات نے بھی ایسی صورت اختیار کرلی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے تعاقات اچھے نہ رہے۔ مسلمانوں نے علاء کے فناوی کے باعث انگریز کی مداری سے جو تعلیم کی روشنی کو واپس لانے والے تھے، اجتناب کیا۔ مساجد باعث انگریز کی مداری سے جو تعلیم کی روشنی کو واپس لانے والے تھے، اجتناب کیا۔ مساجد اجڑی پڑی تھیں۔ مکاتب کا نشان تک مٹ چکا تھا صوفیا کے تکیہ حدیث شریف وقر آن مجید اجڑی پڑی تھے۔

غرض حالت بیتی که مسلمان حکام وقت کا چور بنا ہوا تھا۔حکومت اس کے ہاتھ

عقيدة خالفة المنافقة المنافقة

ہے چین چی تھی۔ تجارت ہے اس کو دور کا بھی واسطہ ندگی بھیم اس کے ہاں سے غائب ہو چی تھی اور جاہل ماں باپ جاہل تر اولا دپیدا کررہے تھے بیاری مفلسی اور حکومت کے عتاب نے مسلمانوں کوایک قابل نفرت چیز بنادیا تھا۔

مسیحی پادری ہمیشہ تسلیم کرتے رہے کہ دنیا میں ان کے عقائد کے لیے اگر کوئی خطرہ موجود ہے، تواس کا نام اسلام ہے۔ وہ اسلام کومٹا رنے ادر سلمانوں کو بہکانے میں کوئی سر اٹھانہیں رکھتے۔ انہوں نے اس وقت کوغنیمت اور اس ہوتعہ کو بے حد مناسب جان کر مسلمانوں کو بہکانے کیلئے ایک عالمگیر جدوجہد شروع کی جس کا سلسلہ والمرائے سے کے کر مسلمانوں کو بہکانے کیلئے ایک عالمگیر جدوجہد شروع کی جس کا سلسلہ والمرائے سے کے کر اور شور سے قائم رہا۔

بیکارمسلمان میمی ہوکرروزگار حاصل کر لیتے ہے۔ قلاش مسلمان مالی لحاظ سے بہتر حالت میں ہوجاتے تھے اور غداری کا داغ جوان کے لیے بے حد پریشان کن تھا وہ چشمہ کے پانی کے ساتھوان کی پیشانی سے دہل جاتا تھار پر نفیبات پھیمعمولی نتھیں۔ زر حکومت اور بڑوت کی ترغیب سے اگر کسی اور دین کا واسط ہاتا تو مث جاتا۔ بیاسلام ہی کا متھا کہ وہ اس بے پناہ حملہ سے محفوظ رہا۔ والحملہ عللہ غلی ذالک

عیسائیوں کے ان حملوں سے ہندوبھی محفوظ نہتے۔ لیکن اول تو وہ جدید تعلیم حاصل کر کے پرانی جہالت کے ازالہ میں مصروف ہو گئے تتے۔ دوسرے ان کے پاس تنجارت اور دولت موجود تھی لہٰذا بینہ فلاش ومفلس تتھی، نہ بےروز گار۔ تیسرے بیہ حکومت کے عتاب مے محفوظ تتھے بلکہ یوں کہے کہ اس کے لطفس کا نثا نہ ہے ہوئے تتے لہٰذا انہیں وہ خطرات در پیش نہ تتھے جومسلمانوں کے لیے منصوص ہو بچہ تھے۔

ملمانوں کو بہکانے کیلئے عیسائیوں نے دین شاسلام اوراس کے بانی علیے پ

تحريكِ قَادَيَان

عالمگیر کے وصال اور ۱۸۵۷ء کے غدر تک کا زمانہ پنجا کی میں تر چھا گردی کا زمانہ کہلا تا ہے۔ نہ کوئی نظام حکومت تھا اور نہ امن وامان ہی موجود تھا۔ کسی کی زندگی دولت عزت عصمت محفوظ نہ تھی۔ان حالات میں نہ صرف مسلمانان ہند کیلئے بلکہ عام ہندوستا نیوں کیلئے علم کا چراغ گل ہوگیا۔

انگریز اکثر بید دعوی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان سے جہالت دور کی۔ بیہ صحیح ہے لیکن بی بھی امر واقعہ ہے کہ مصرر و ما اور یونان کے میدان تہذیب و تدن میں کوس لمن الملک بجانے سے بہت پہلے ہندوستان آسان علم پر ماہ عالم تاب بن کر چبک چکا تھا۔ پھر انقلاب کی وجہ سے قعر جہالت میں گرا جس سے مسلمانوں نے آ کر اسے نکالا مگر سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے ساتھ یہ پھر جہالت کے گڑھے میں گر پڑا۔ عالم و فاصل لوگ طبعًا میعاد حیات پوری کر کے اٹھ گئے علم کے مرکز مٹ چکے۔ لہذا ملک جابل رہ گیا۔

غدر ۱۸۵۷ء کی تمام ذمد داری بے جاطور پرمسلمانوں کے سرمنڈ دوی گئی۔جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ارباب حکومت کے دلول بین مسلمانوں کی طرف سے بغض پیدا ہو گیا ادھر مسلمانوں کے علاء نے حکومت انگلشیہ سے ہرفتم کے تعاون کو گناہ قرار دے کراعلان کر دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے نیز بین الاقوام معاملات نے بھی ایسی صورت اختیار کرلی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے تعاقات اجھے نہ رہے۔مسلمانوں نے علاء کے فتاوی کے باعث انگریزی مدارس سے جو تعلیم کی روشنی کو واپس لانے والے تھے، اجتناب کیا۔مساجد اجڑی پڑی تھیں۔مکا تب کا نشان تک مٹ چکا تھا صوفیا کے تکیہ حدیث شریف وقر آن مجید اجڑی پڑی تھی۔ کے مسائل کی جگہ بحنگ نواز دوستوں کی گپ بازی کا مرکز بن چکے تھے۔

غرض حالت میتھی کہ مسلمان حکام وقت کا چور بنا ہوا تھا۔ حکومت اس کے ہاتھ

المنافزة النابؤة المنافزة المن

کامیاب نه ہوا اسوقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادر یوں اور آ ریا پدیشکوں کے مقابلہ میں اسلام کیطر ف سے بیند پررہ بنے کا تہیہ کرلیا۔ میں مرزاصاحب کے ادعائے نبوت وغیرہ کی قلعی کھول چکا ہوں لیکن بقول ہیں کہ علی محمد عیب می جملہ گفتی ہنرش نیز بگو

مجھے یہ کہنے میں ذراباک نہیں کہ مرزاصاحب نے اس فرض کونہایت خولی وخوش اسلوبی ہے ادا کیااور خالفین اسلام کے دانت کھٹے کردیئے۔اسلام کے متعلق ان کے بعض مضامین لا جواب ہیں اور میں کہ سکتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب اپنی کامیا لی سے متاثر ہوکر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے تو ہم انہیں زمانہ حال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا خادم مانتے۔ لیکن افسوس ہے کہ جس کی ابتداء اچھی تھی۔اسکی انتہا وہ نہ رہی جو ہونا چاہیے تھی۔

مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اپنے خدام کی قدر کرتی ہے۔ عیسائیوں اور آریاؤں کے مقابلہ میں مرزاصاحب کی خدمات کی وجہے مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا اور دلوں میں جگہ دی مولوی محمد حسین بٹالوی اور مولوی ثناء اللہ امرتسری جیسے لوگ ان کے طامی اور معترف تھے۔اوران ہی کے نام کا ڈنکہ بجاتے تھے۔

غرض مرزاصاحب کی کامیابی کی پہلی وجہ بیہ ہے کہ بیالیے زمانہ میں پیدا ہوئے جبکہ جہالت مسلمانوں پرقابض تھی۔اوراسلام سیحی اور آریا مبلغین کے طعن وشنیع کامور دینا ہوا تھا۔ مرزاصاحب نے اس حالت سے فائدہ اٹھایا۔اور مسلمانوں کی طرف سے سینہ پر موکر اغیار کا مقابلہ کیا۔اور یوں مسلمانوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لی۔ یہ ہردلعزیز آگے چل کران کے بہت کام آئی۔ای وجہ سے بیصاحب زرہو گئے۔اور ای کوان کی خدمت اسلام کانام دیکر آج بھی ان کے مرید میادہ لوح مسلمانوں کو پھسلا لیتے ہیں۔

بے پناہ حملے شروع کردیئے جن کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ آخرز مانہ نے تین آ دمی ان کے مقابلہ کیلئے پیدا گئے۔ ہندوؤں میں سوامی شری دیا نند جی مہاراج نے جنم لے کر آ ریا دہرم کی بنیاد ڈالی اور عیسائی حملہ آوروں کا مقابلہ شروع کیا مسلمانوں میں سرسید نے سپر سنجالی اوران کے بعد مرزاغلام احمد صاحب اس میدان میں انزے۔

سرسیدنے مسلمانوں کے سرسے غداری کا الزام دور کرنے کی کوشش کی اور انہیں تعلیم جدید کی طرف متوجہ کیا۔ اور ساتھ ہی مسیحیوں کے حملوں کا جواب دیکر شریعت حقہ کی حمایت کرنے گئے۔غدر کا الزام آج تک مسلمانوں کے سرپرموجود ہے۔ البتہ جدید تعلیم کی ترویج میں سرسید کو غیر معمولی کا میا بی ہوئی۔ ان کی سیاسی رہنمائی بھی ضیح خابت ہوئی اور مسلمان ایک عرصہ تک اس رہنمائی سے روگر دانی کرنے کے بعد آج بھر لا چار ہوکر انہیں کے اصولوں کو اختیار کرکے کامیاب ہورہے ہیں۔

ندہبی حملوں کا جواب دیے میں البتہ سرسید کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ
انہوں نے ہرمجرے سے انکار کیا اور ہر مسئلہ کو ہر عم خودعقل انسانی کے مطابق ثابت کرنے
کی کوشش کی نتیجہ سیہوا کہ ہندوستان میں بیچ کھیج جوعلاء بھی موجود ہے۔ ان میں اور سرسید
میں گفن گئی، کفر کے فتو سے شائع ہوئے۔ اور بہت غلاظت اچھی نتیجہ سے نکلا کہ مسیحی پروپیگنڈہ
نور پکڑ گیا اور علیکڑ ھے کا لیے مسلمانوں کی بجائے ایک قتم کے طور پیدا کرنے لگا۔ بیلوگ محض
انفاق پیدائش کی وجہ سے مسلمان ہوتے سے ورنہ انہیں اسلام پرکوئی اعتقاد نہ ہوتا تھا۔ بچر
انٹہ کہ بیصورت حالات عارضی ثابت ہوئی۔ اور اب خدا کے فضل و کرم سے مسلم یو نیورشی
باعمل اور سے مسلمان پیدا کررہی ہے۔

اس وفت کہ آریااور سیحی مبلغ پر بے پناہ حملے کرر ہے تھے اے د کے جوعالم وین بھی کہیں موجود تھے وہ ناموس شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہو گئے مگر کوئی زیادہ



### · .....(٣).....

خالفین اسلام سے مقابلہ کرنے میں مرزاصاحب نے چونکہ صرف مذہبی رنگ لیا۔لہذاایی تخریوں کی وجہ سے جن کی خوبی کا مجھاعتراف ہے بیمجوب انام ہو چکے تھاب انہوں نے اس کامیا بی کو اجتماع زر کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا اس لیے کہ دنیا میں زر کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی اور مرزاصاحب اگر چا کی پرانے بارسوخ اور حاکم خاندان کے وارث تھے۔ تا ہم مالی لحاظ سے انکی حالت بچھاچھی نتھی کسی انگریز کامقولہ ہے

## "كاميابى سے براھ كركوئى چيز كامياب بيس ہوتى"

مرزاصاحب ایک کامیاب بلغ تھے۔ مسلمان اس کیے ان کے شید اہور ہے تھے کہ بیٹی فرزاصاحب ایک کامیاب بلغ تھے۔ مسلمان اس کیے ان کے شید انہوں نے کہ بیٹی کھات میں جان گزار ہے تھے۔ لہذا جب انہوں نے دین حقد کی صدافت کے شوت میں دلائل جمع کرنے کے لیے ایک کتاب (براہین احمد یہ) کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گئی تو محمد بھی کے نام پر مرمثنے والی قوم نے ان پرسیم وزر کا مینہ برسادیا۔

شہرت اور زر حاصل کر کے انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اب لوگ بد کے لیکن جو شخص دلوں میں گھر پیدا کر چکا تھا۔ کروڑوں میں سے چند سوکوا پنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔اور بیکوئی تعجب کی بات نہیں۔

اس کے بعد مرزاصا حب کوجو کامیا بی ہو گی۔اس کی وجوہ یہ ہیں کہ ہرجد یدعقیدہ کے رکھنے والے زیادہ مخلص اور جوشیلے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں خواص جو کامیا بی کی کلید میں۔اب تک ان کی جماعت میں موجود میں۔ جہاں کی مرزائی کو پاؤگے اپنے سلسلہ ہے

اس کا اخلاص قابل تعریف دیجھو گے۔ ہر مرزائی ایک مبلغ ہے۔ جس کا جوش ہروقت ابلتارہتا ہے اور بھی شخنڈ انہیں ہوتا۔ ہیں دہر م سالہ گیا، وہاں مسلمان صفر کے برابر ہیں۔ ان ہیں سیاسی، نہیں، اخلاقی جوش نام تک کو موجود نہ تھا۔ مگر کوتو الی بازار کے ایک کو نے میں ایک قادیانی کی دو کان جراسلامی تحریک کا مرکز تاریانی کی دو کان جراسلامی تحریک کا مرکز بی ہوئی ہے۔ اور وہاں نہ ہی مباحث ہروقت تازہ رہتے ہیں۔ وہ لوگ مختلف عہدوں پر سرفراز ہیں تعلیم یافتہ ہیں۔ ان میں سے بعض متی بھی ہیں لیکن ان کے ہاں نہ ہی اخلاقی تعلیمی یا تھرنی امور کا ذکر تک نہیں آتا۔ بیا ذکار زندہ ہیں تو ایک قادیانی درزی کے دم سے پھر اگر جہلاء اور نوجوان مسلمان اس سے متاثر ہوں تو تعجب کیا؟

اس جماعت کی تنظیم بہت ہی تعریف کی مستحق ہے۔ ہر شخص خیرات زکو ۃ اور چندہ کاروپیہ قادیان کوروانہ کرتا ہے۔ اوروہاں ہے بلیغ عقائد کیلئے مبلغ ہر حصہ ملک کوروانہ کئے جاتے ہیں۔ کتابیں شاکع کی جاتی ہیں ، رسالے شاکع ہوتے ہیں اوراخبار نکالے جاتے ہیں اس کے برعکس قادیانی عقائد کی اصلاح یا عقائد صححہ کی تبلیغ کے لیے عام مسلمان جو پچھ کررہے ہیں وہ نا قابل ذکر ہے۔ یہ سحح ہے کہ علماء اور صوفیاء عقائد قادیان کی تر دید کرتے رہے ہیں وہ نا قابل ذکر ہے۔ یہ سحح ہے کہ علماء اور صوفیاء عقائد قادیان کی تر دید کرتے میں گرافسوں کہ اکثر حضرات کا طرزیمیان واستدلال ایک مسلمان مبلغ کی شان کے شایان نہیں ہوتا۔ نیز ان لوگوں کا دائر ہ تبلیغ بالعموم ان کی جماعت تک محدود ہوتا ہے۔ جو شایان نہیں ہوتا۔ لبذا ان کی تقریریں فاگر ان کی باتیں سنتے ہیں ان کے بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ لبذا ان کی تقریریں ضائع جاتی ہیں۔ ضرورت تو ہے کہ ان لوگوں تک صحیح خیالات کو پہنچایا جائے جن کا متاثر جونازیا دہ ممکن ہو۔

تحریر کے ذریعہ ہے تحریک قادیان کے خلاف جو پروپٹینٹر ہ ہوتا ہے وہ قلت زر

وہ ظاہر ہے البذاوہ گالی اور کفر کے فتو کی ہے کا م لیتے ہیں نتیجہ سے ہوتا ہے کہ پریشان مسلمان ان سے بیزار ہوکر دوسرے گروہ ہے جاملتا ہے۔

السے لوگوں كا علاج ايك اور صرف ايك بي ليحنى بيركمان كى طرف زيادہ توجه ندكى

جائے جس قدر مہدی پیدا ہوئے۔ وہ سب ناکام رہ سوائے ان کے جن کی خالفت ہوئی مقدار مخالفت ہوئی اور خالفت کے مثنے ہی ان کاباز ارسر دیڑ گیا۔
مقدار مخالفت کے تناسب سے آئیس کامیا بی ہوئی اور خالفت کے مثنے ہی ان کاباز ارسر دیڑ گیا۔
ضرورت ہے کہ علاء اسلام اول تو تحریک قادیان سے بے پرواہ ہوجاتیں میں دعویٰ سے کہ سکتا ہوں کہ بحث میں پڑ کرسادہ لوح مسلمان آسانی سے گمراہ ہوجاتے ہیں اگر آئیس بحث میں نے ڈالا جائے تو ان کے عقیدہ رائے میں غیر مانوس عقائد کی تبلیخ کوئی تبدیلی پیدائیس کر سکتے اللہ اس سے دل میں شوق بحث پیدا کرتے ہیں تبدیلی پیدائیس کر سکتے البندا کی چونکہ ان کے ہاتھ میں مسالہ نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے اس کو دہ استعال نہیں کر سکتے۔ لبندا گراہ ہوکر بھٹک جاتے ہیں۔

لیکن اگر مقابله کرنا ہے تو پھر قادیان کی طرح ایک منظم جماعت بناؤ اور مسلسل پروپیگینڈ وکرو میچے عقائد کی تبلیغ عقائد باطله کی تر دید ہے۔اور بیہ بات ہر بحث سے مستغنی ہے۔ عقائد صحیحہ کی تبلیغ کرو۔اوراشد ضرورت کے سواکس کی تر دید نہ کرو۔و ہا علینا الاالبلاغ.

قادیانی کی عادت ہے کہ وہ کہیں اس سوال پر بحث نہیں کرتے کہ مرز اصاحب نبی تنے یا نہیں بلکہ وہ ہمیشہ د جال سے موعود وفات سے حیات سے اور دوسرے ایسے مسائل پر بحث کرتے ہیں جن میں اختلاف موجود ہے اور غلط بحث پیدا کر کے مسلمانوں کو پھسلانے میں کا میاب ہوجاتے ہیں اس کا بہترین ثبوت ہے ہے کہ میں نے تح کی قادیان کے خلاف جو پچھ لکھا ہے اس کا جواب دینے کے بجائے جماعت احمہ یہ لا ہور کو اصرار ہے کہ میں ہے کی وجہ سے نہایت غلیظ اور گھٹیا کاغذ پراس طرح چھپتا ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانا بھی پہند نہیں کرتا۔ ایسی تحریریں عموماً ایک گروہ کے باہر پہنچنے تک نہیں پاتیں۔غرض قادیاں پروپیکنڈہ منظم اوروسیج ہےاور مخالفت غیرمنظم کمزوراورمفلس ہے۔

تحریک قادیان کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی جہالت ہے۔
جہالت سے میری مراداصول دین سے مسلمانوں کی نا آگاہی ہے۔ جولوگ بی۔ اے،
ایم۔اے اور بریسٹر ہوجاتے ہیں وہ انگریزی زبان اور دوسری چیزوں کے ماہر ہوں تو کیاوہ
دین حقہ سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں۔ ان کے دل تعلیم دین کے پیاسے ہوتے ہیں۔ ان
کے عقا کدکوان تک پہنچانے کا کوئی بندوبست ہی نہیں۔ان تک اگر کوئی عقیدہ پہنچتا ہے تو وہ
بہی قادیان کا عقیدہ ہوتا ہے لہذاوہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔

مرزا صاحب کی تحریک میں ایک کچک بھی ہے جو کسی عقیدہ میں موجود نہیں یعنی
ماننے والے کا اختیار ہے کہ وہ ان کو صرف محدث مانے یا مجد دنجی بروزی وظلی مانے مستقل
نی تسلیم کر لے سے موعود مانے یا مہدی آخر الزمان جولوگ مذہب اور اس کے فلفہ سے
آگاہ ہیں ان کے لیے بجی کچک تحریک قادیان کی سب سے بڑی کمزوری ہے مگر ایک ایسے
شخص کو جواصول دین سے بہرہ ہو۔ ایسی باریکیوں کاعلم بھی نہیں ہوتا اور وہ اسکی بھی پرواہ
نہیں کرتا۔

ایک اورسب یہ ہے کہ قادیان کے ماننے والے عام مسلمانوں سے بحث کرتے رہتے ہیں وہ خود بعض مسائل کی باریکیوں کواپئی کتابوں سے از ہر کر لیتے ہیں ان کے مد مقابل زیر بحث معاملات سے بالکل ٹا آگاہ اور کورے ہوتے ہیں اور یوں وہ پریثان ہوکر علماء کے پاس جاتے ہیں چندمعزز وقابل قدرہستیوں کے سواہی راموجودہ طبقہ علما جو پچھ ہے كرائي گئي۔

چہارم: مرزاصاحب نے جب نبوت کا دعویٰ کیااوراس دعوے کی بناپر نتینے جہاد کا اعلان کیا تو ان کی جماعت کی تروت کے واشاعت میں امداد کی گئا۔

شاید بلکہ یقینا مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اس کا شہوت کیا ہے کہ سرکار برطانیہ تحریب قادیان کی مؤید ہے۔ اسکے جواب میں عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ اول اول تو میرے دل میں یہ خیصا اس کا بہت شہوت ملا ہے جس کو میں یہ خیال محض ایک گمان تھا۔ مگر گذشتہ دوسال میں مجھے اس کا بہت شہوت ملا ہے جس کو ظاہر کرنا غیر ضروری ہے۔ صرف ایک واقعہ بطور شتے نمونہ از خروار نے المہند کرتا ہوں۔ اور وہ واقعہ مولوی ظفر علی صاحب سے تعلق نہیں رکھتا مولوی صاحب جس مصیبت میں مبتلا ہوئے وہ واقعہ مولوی ظفر علی صاحب میں اور فحش نگاری کالازی نتیجہ تھا۔

جس واقعہ کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ اگر چہ مختصر ہے مگر اہل وائش وہینش کے سخیل کے واسطے ایک غیر محدود وسعت کا حامل ہے۔ سنتے ایب آباد کے میر ولی الله صاحب ایڈووکیٹ جو بے نظیر شاعر، بے بدل مصنف اور نہایت مخلص قومی کارکن ہیں۔ اپنے ہاں کے ہیر نڈنڈ نٹ پولیس سے جواگر پز ہیں ملے اور اپنے لڑکے کے واسطے ملازمت کا ذکر چھیڑا۔ بیاڑ کا ایم ۔ اے پاس ہے صاحب بہا درنے فرمایا ذیل آپ کومت سے امداد عیا ہے ہیں۔ اور خود کومت کی و لیمی مدنہیں کرتے جیسی کہ آپ کر سکتے ہیں۔

پہ ہم بیا ہے ہوچھا: وہ کیا؟ توجواب ملاکہ آپ مقامی اسلامیدا مجمن کے صدر ہیں مسجد میں صاحب قادیا نیوں کے جامع آپ کے انتظام میں ہے لیکن انجمن کے مبلغ اور مسجد کے امام صاحب قادیا نیوں کے خلاف تقریریں کرتے پھرتے ہیں۔

مجھے ذاتی طور پرایسے نوجوانوں سے سابقہ پڑا ہے جنہیں قادیا نیوں نے اس شرط

المعالمة الم

بناؤں کہ مرزاصاحب کا فرتھ یانہیں؟ ایکے پیروکار مذہب اسلام سے خارج ہیں یانہیں؟ اس صدی کامجددکون ہے؟ اور د جال آئے گایانہیں؟

مگریہ بحث ہی غلط ہےاصل سوال بیاورصرف بیہ ہے کہ مرزا صاحب نبی تھے یا نہیں ۔اورانہوں نے خود جو معیار قائم کیا۔ کیا وہ اسی معیار کے مطابق ایک غلط دعویٰ کے مدعی ثابت ہو چکے ہیں یانہیں۔

لیکن مرزاصاحب کی جماعت کی کامیابی کا ایک اور راز بھی ہے جو میں اپنی ذمہ داری کے احساس کامل کے بعد سپر دقلم کر رہا ہوں اور وہ رازیہ ہے کہ حکومت برطانیہ اس عقیدہ کی حمایت کر رہی ہے۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد حکومت جروتعدی اور تبلیغ دونوں کے ذریعہ سے مسلمانان ہند کورام کرنے پرتلی ہوئی تھی اسلیے کہ اس نے حکومت ہندای بدنصیب قوم سے کی تھی۔ اور طبعًا بی قوم آگریزوں سے بھی ہوئی تھی اور دار الحرب اور ترک تعاون کے فاوی جاری ہے۔

حکومت نے مسلمانوں کورام کرنے کیلئے متعددوسائل اختیار کئے۔زورو جرکے قصول کے بیان کا نہ بیموقع ہے، نہ کل تبلیغ نے جوراہیں اختیار کیس۔ان میں سے تین قابل ذکر ہیں۔

اول: فورٹ ولیم کلکته میں اردو کی اشاعت کا مرکز کھولا گیا اورمسلمان مصنفین کوگراں قدر رقوم بطورمعاوضہ دیکران ہے کتا ہیں لکھوائی گئیں جومختلف مضامین پرمشتمل تھیں لیکن جن میں انگریزی راج کی برکتوں کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔

دوم: جنگ کریمه میں روس کیخلاف تر کوں کی امداد کی گئی۔

سوم: سرسید سے علی گڑھ میں کا لج کھلوایا گیا اور راجاؤں مہارا جوں اور نو ابوں ہے اسکی امداد

المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِ

پر ملازمت دلوانے کا وعدہ کیا کہ وہ قادیانی ہوجا کیں۔ نیز مجھے بعض ایسے نو جوانوں کا حال معلوم ہے جو محض ملازمت کیلئے قادیانی بن گئے۔ میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں قادیانی جماعت کے نو جوانوں کے لیے حصول ملازمت زیادہ آسان ہے۔ مقابلے میں قادیانی جماعت کے نو جوانوں کے لیے حصول ملازمت زیادہ آسان ہے۔ صبیب

## تمددوم .....تحريك قاديان اس كى اصلاح كي ذرائع كيابين؟

تحریک قادیان کی ظاہری کا میابی کے متعلق جو پچھ میں لکھ چکا ہوں۔ اگر غورے اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اس تحریک کی اصلاح کا مواد بھی موجو د ہے۔ لیکن اس خیال سے کہ بیانکات ذرا واضح تر ہوجا کیں میں اس تحریر میں صرف اصلاح قادیان کے موضوع پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔

اصلاح عقائد قادیاں سے میری مراد مرزا صاحب کے صرف ان مریدوں کی اصلاح ہے جوعرف عام میں قادیائی کے نام سے معروف ہیں۔اسلئے کہ جہاں تک احمدی جماعت لا ہور کا تعلق ہے ہیں اس کو اسلام یا مسلمانوں کے لیے خطرنا کے نہیں سمجھتا۔ان کے عقائد میں پید تضاد موجود ہے کہ وہ مرزا صاحب کو نبی مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے۔ لہذا جو عام لوگ ان کے ہم خیال ہیں ان کوخود یہ معلوم نہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور پھی اس تضاد وعقائد کی وجہ سے اور بہت زیادہ اس وجہ سے کہ جماعت لا ہور کے امیر مولا نامحمعلی صاحب ایم اسکا استدلال ہیں کہ مرزا صاحب نے شنیخ جہاد کا اعلان ہی نہیں کی اور یوں ساحب ایم استدلال ہیں کے مفید نہیں رہی ان کی جماعت ترتی نہیں کر رہی۔اور نہ ہیں عیرصلم طاقت کے لیے مفید نہیں رہی ان کی جماعت ترتی نہیں کر رہی۔اور نہ ہی جماعت ترتی نہیں کر رہی۔اور نہ ہی عاصت کی غیر مسلم طاقت کے لیے مفید نہیں رہی ان کی جماعت ترتی نہیں کر رہی۔اور نہ

اس کے ترقی کرنے کی کوئی توقع ہی باتی ہے۔ مولانا محمطی صاحب کی بے نظیر قابلیت استعداد ومحنت کی وجہ سے اور ڈاکٹر مرزا لیقوب بیگ اور ڈاکٹر سیدمحمر حسین صاحبان کے اخلاص کے باعث یہ جماعت زندہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ چندا فراد پر جس تحریک کا دارومدار موء وہ حیات جاودانی کی متوقع نہیں ہو سکتی۔

قادیانی جماعت البتہ مصروف جدوجہد ہے۔اوراگر چہ بہلیغ میں جس قدر عرق ریزی محنت شاقہ زریا شی ادر جدوجہد سے یہ جماعت کام لیتی ہے اس کے لحاظ سے اس کی ادر جدوجہد سے یہ جماعت کام لیتی ہے اس کے لحاظ سے اس کامیا بی کونمایاں نہیں کہا جا سکتا تا ہم حقیقت یہ ہے کہ خواہ نسبت و تناسب کے لحاظ سے اس جماعت کی ترقی کی حقیقت کیسی بھی پاس انگیز کیوں نہ ہو۔ من حیث الکل اس جماعت کی ترقی کی حقیقت کیسی بھی پاس انگیز کیوں نہ ہو۔ من حیث الکل اس جماعت کی ترقی الی نہیں جس ہے مسلمان کے فرض اولین ہے اور وہ اغیار کر قی ایسی خلص دوست نکل رہے ہوں تو ان کا سنجالنا اغیار کو دعوت تبلیغ دینے ہے کہیں زیادہ ضروری ہوجا تا ہے۔

میری دانست میں چونکہ عقائد قادیان کی اصلاح کی ضرورت مسلمہ ہے البندااس نا قابل انکار ضرورت پر بحث کر نامختصیل حاصل ہے پس میں اب وہ تجاویز سپر دقلم کرتا موں۔ جن کے اختیار کرنے سے میری ناقص رائے میں قادیاں کے پروپیگینڈہ کا کما حقہ سدیاب ہو سکے گا۔

ا .... سب سے پہلی بات میہ ہم اپنے دلوں میں محسوں کریں کہ قادیان کے پروپیگنڈہ کی وجہ سے جولوگ جادہ حق سے انحراف کرجاتے ہیں۔ وہ ہندویا عیسائی ہسکھ یا موتائی وغیرہ ضبیں ہوتے۔ بلکہ ہمارے بھائی اور مسلمان ہوتے ہیں لہٰذاان کے خلاف اپنے قلوب میں جذبات بغض وعناد پیدا کرتے ہم ان کو واپس نہیں لاسکتے ۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کو واپس نہیں لاسکتے ۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کو واپس لاسکتے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کو واپس لاسکے میں داور اخلاص والفت سے ان کو واپس لاسکے دو

کی کوشش کریں۔

r ..... اس لازم ہے کہ ہماری تحریراور ہرتقریر گالی گلوچ سے بدزبانی سے اخلاق ہے گری ہوئی باتوں ہے اورخصوصاً بانی سلسلہ کی تحقیرے بالکل خالی ہواس کا اساس ذاتی حملے اور ر کیک بااستهزاءنوازفقرات والفاظ نه ہوں۔ ملکہ دلائل و براہین قاطع پران کا مدار ہو۔ ٣ ..... قاديال كايرو پيگنڈ ه منظم وسلسل ہے۔ ہمارے پرو پيگنڈ ہ كی حالت بيہ كه اس كو اگرنابودکہیں توہے جانہ ہوگا۔میری ناتص رائے توبیہے کہ جس قدر پروپیگنڈہ قادیان کے خلاف جاری ہے وہ مفید ہونے کی بجائے مصر ہے۔ لہٰذاا گرایسا بھی نہ ہوتا تو شاید بہتر ہوتا۔ صوفیا علماءاور دوسرے حضرات اپنے اپنے طور پر ہزاروں کا خرچ بھی برداشت کرتے ہیں اور دلائل بھی پیش کرتے ہیں مگر عدم تنظیم کی وجہ ہے انکی تمام کوششیں را کال جاتی ہیں ضرورت ہے کة قادیان کی اصلاح کے لیے منظم وسلسل پروپیگنڈہ کا بندوبست کیا جائے۔ سم ..... قادیان کے مبلغ اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں اس لیے کدانہیں خاص طور پراس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے ان کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ عام سلمانوں کوشبہ میں ڈال کر گمراہ کرنے والے مسائل سے خوب آگاہ ہوتے ہیں اس کے برعکس ہمارے ہاں ے مبلغین کا بیرحال ہے کہ چند بزرگ وآگاہ حضرات کے سواسب کے سب بالعموم مسائل قادیاں سے ناآ گاہ ہوتے ہیں ان کی تقریر کی یونجی صرف میہ ہوتی ہے کہ وہ ادھرادھرے کچھ سن كن ليت بين اور بس - وہ خود اسلام كے مسائل مسلّمہ سے آ گاہ نبيس ہوتے للبذا وہ استہزا ﷺ اور بدز بانی پراتر آتے ہیں اور یول ان کی تقریریں اور ان کے وعظ نہ صرف مفید ہی نہیں ہوتے بلکہ مضر ثابت ہوتے ہیں ایس اگر پروپیگنڈ و کی تنظیم ہوجائے گی۔ تو ہم بھی قادیانی تحریک کروریوں ہے آگاہ ملغ میدان میں ا تاریکیں گے۔

۵ ..... تحریکا بیال بے کدان کے اخباران کے پروپیگنڈ وکے لیے مخصوص ہیں اس طرف

ان کے جواب کے لیے کوئی مستقل رسالہ یا اخبار موجوز نہیں ہے ضرورت ہے کہ پرو پیگنڈہ کو منظم کر کے ایک اخبار مالہ جاری کیا جائے۔ جوصرف عقائد قادیاں پر بحث کرنے کے لیے وقف ہو۔ اور جس میں تہذیب ومتانت ہے اس عقیدہ کی کمزوریاں واضح کر کے مسلمانوں کو اس محفوظ رہنے یااس کوچھوڑ کرصراط منتقیم پرواپس آنے کی دعوت دی جائے۔

اسستادیاں کی جماعت تبلیغ کی طرف ہے آئے دن پمفلٹ رسالے اور کتابیں شاکع ہوتی رہتی ہیں جواکثر مفت بانئی جاتی ہیں۔ ادھر سے حال ہے کہ مفید مطلب رسالوں یا کتابوں کی اشاعت کا کوئی بدوبست ہی نہیں ہر شخص انفرادی طور پر پچھ کرتا ہے اور پچر فاموش ہوجاتا ہے اور اگر کہیں در دمندوں کی کوئی جماعت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کام کر بے تو ماس کے رسالے یا پیفلٹ کی سرمایہ کی وجہ ہے ذلیل ترین کا غذ پر بدترین صورت سے شاکع ہوتے ہیں۔ اور کفایت شعاری کے خیال سے ان کا حجم اس قدر کم ہوتا ہے کہ صاحب تحریر اپنے جذبات کو دہا کر کھتا ہے لہذا ہر تحریر شخصیل و تھیل ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ پروپیگنڈہ کو دہا کر کھتا ہے لہذا ہر تحریر شخصیل و تھیل ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ پروپیگنڈہ کو دبا کر کھتا ہے لہذا ہر تحریر شخصیل و تھیل ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ پروپیگنڈہ کو دبا کر کھتا ہے لہذا ہر تحریر شخصیل و تھیل ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ پروپیگنڈہ کو دبا کر کھتا ہے لہذا ہر تحریر شخصیل و تھیل ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ پروپیگنڈہ کو دبا کر کھتا ہے لہذا ہر تحریر شخصیات کو دبا کر کھتا ہے لہذا ہر تحریر شخصیات کے دبات کو دبا کر کھتا ہے لہذا ہر تحریر شخصیات کے دبات کو دبا کر کھتا ہے لہذا ہر تحریر شخصیات کے دبات کو دبا کر کھتا ہوئی کا دند کیا جائے۔



# تحجيم مولوي عبالغني ناظم

( نقشبندی، جھیورانوالی، ضلع گجرات )

٥ حَالاتِ زِندُكِي

٥ رَدِقاديانيث

اے خودشک ہویا کوئی قادیانی کسی مسئلہ پراس ہے بحث کرنا چاہے تو دونوں حالتوں میں فلال عالم کی طرف رجوع کرے۔

۸....ایک نبایت تکلیف ده صورت بیہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کیا ہی دانا تجربہ کار پختہ مغز مسلمان بھی قادیائی حضرات سے کسی وجہ ہے بھی کوئی تعلق کیوں ندر کھے ہم اسے خود قادیائی مشہور کردیتے ہیں اس سے دونقصان ہوتے ہیں پہلے بید کہ عوام کوشبہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص صاحب فراست انسان بھی قادیائی ہوگیا۔ لہذا اس تحریک میں ضرور کوئی قابل ستائش بات موجود ہے اور دوسرے بید کدا کثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یوں بدنام کیا جاتا ہے وہ ضد میں آ کراعلان کردیتے ہیں کہ وہ واقعی مرزائی ہوگئے۔ نیز اس قتم کا سو خطن گناہ بھی ہے۔ میری تجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہم اپنے آزمودہ ویختہ کارآ دمیوں کو بھی نادان و خام عقل والی دوشیزگان کی طرح اغواء ہونے کے قابل جان لیں اور بیہ بچھ لیس کہ جہاں بیہ قادیائی سے مطح، بیتقادیائی ہوگئے۔

9 ..... پس میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باہمی اختلاف کو دبا کر اصلاح عقا کد قادیاں کے نام سے ایک جماعت قائم کریں جومجت کواصول عمل قرار دے اور قادیان کوراہ حق پر واپس لانے کے لیے مسلسل ومتواتر کام کرے اگر ایسا ہوا تو مجھے یفین ہے کہ تحریک مذکورہ کی وجہ ہے مسلمانوں کی صفول میں جورخنہ پیدا ہو گیا ہے وہ جلد مٹ جائے گا۔ان شاءاللہ تعالی

اگر کافی تعداد میں ہاہمت مسلمانوں نے میری اس رائے کو پہند کیا تو میں اپنی تجویز کوجام ممکل پہنانے کے لیے ہرمکن کوشش کروں گا۔

السعى منى والاتمام من الله تعالى (سيد) صبيب





### حالات زندگی :

صیم مولوی محمد عبد الغنی صاحب ناظم ۱۹۸۱ء میں تنجاہ (ضلع مجرات ، پاکستان) کی ایک نواجی بستی بھیورانوالی میں حافظ محمد عالم صاحب نقشہندی کے ہاں تولد ہوئے ۔ بجیبن ہی میں سایہ پدری ہے محروم ہوگئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی اور دھاروالی مُدل اسکول ہے مُدل امتحان پاس کیا۔ بعدازاں مجرات ، لاہوراور بندوستان کے مختلف شہروں میں رہ کرکسب فیض کرتے رہے۔

طبید کالج دبلی میں رہ کرطب اسلامی کی پھیل کی اور وطن مالوف کی مراجعت فرمائی۔
علیم سیدفضل شاہ ، علیم فتح محمد اور علیم دوست محمد ماتنا نی وغیرہ ہے ل کر المجمن خادم الحکمة شاہر رہ کے قیام میں اہم کر دارا وائیا مگر نہ ہبی رجحانات میں شدیداختلاف کے باعث جلد ہی اس ہے الگ ہو گئے ہے جبی شغف دور آخر تک جاری رہا۔ آپ کی زیرا دارت رسالہ '' گلدستہ حکمت''ایک مدت تک داد تحسین وصول کرتا رہا۔

آپایک جید عالم دین متے اور جمله مکاتب فکر کے علاء آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نقشہندی سلسلہ عالیہ سے وابستگی اختیار کی اور حضرت خواجہ مقبول الرسول صاحب نقشہندی للّه شریف ہسلی جہلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔

#### رد قادیانیت :

تحکیم صاحب رہ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد عبد اللہ صاحب سلیمانی کے ساتھ ال کر تحریک پاکستان بعد ازاں تحریک ختم نبوت میں نا قابل فراموش کر دار ادا کیا۔ آپ نے قادیا نیت کے رومیں موسول میں ' الحق الممین' تحریفر مائی۔ اس کتاب کے آغاز میں آپ 453 میں عقید کا کھیل کا کھیل کا میں کا ساتھ کے اللہ کا اس کتاب کے آغاز میں آپ

فرماتے ہیں:

'' تجربہ شاہد ہے کہ اکثر سعیدروصیں ایسی ہیں جوناواقلی کی بناپر مرزائیت کاشکار ہوجاتی ہیں گر پھرضج واقفیت بہم پہنچنے پردوبارہ صراط متنقیم اختیار کرنے کو عار نہیں سمجھتیں اورعلی الاعلان صدافت کو قبول کر لیتی ہیں۔لہذاا یے مضامین کی اشاعت نہایت ضروری ہے جوعام فہم الفاظ میں مرزائیت کے ڈھول کا پول ظاہر کریں۔ممکن ہے کہ کوئی صاحب خالی الذہن ہو کر خلوص نیت سے مطالعہ کر کے حقیقت کو پالے اور مرزائے قطع تعلق کر کے صیاحہ سیدالمرسلین،خاتم النبیین،شفج المذنبین، رحمة للعالمین حضرت محم مصطفیٰ احم مجتبیٰ کے المدنبین، رحمة للعالمین حضرت محم مصطفیٰ احم مجتبیٰ کے دامن میں آگریناہ لے''۔

اس کے علاوہ رد قادیانیت پر آپ کی مزید دواور تصانیف'' تفاقضات مرزا'' اور ''اعتقادات مرزا'' بھی بیں جن کاذ کر تحکیم صاحب نے اپنی کتاب''الحق المبین'' میں بھی کیا ہے۔لیکن اس جلد کے چھپنے تک بیدونوں تصانیف ادارے کومہیانہیں ہو تکیس۔

ایک مدت تک محکم تعلیم سے بھی وابست رہے گراس کے ساتھ تحریر وتقریر وتبلیغ کاسلسلہ بھی جاری رہا۔ رو قادیانیت کے علاوہ آپ کی تالیفات ''اعانت الاموات بالدعوات والصدقات'' اور'' ذکر الصالحین'' بھی معروف ہیں اور اپنے اپنے دور میں عوام وخواص میں مقبول رہی ہیں۔

آپ نے ۲۰مئی ۱<u>۳۲۹ء</u> کو داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے گاؤں میں ہی سپر د خاک ہوئے۔





مرزائیوں کے سوالات کے جوابات

(سَن تعينيف : 1934 مراسيه

\_\_\_ تَصَيِفُ لَطِيْفٌ =

حُکیم مولوی عبد الغنی ناظم (نتشدی، جمیورانوالی، ضلع گجرات)



بسم الله الرحمان الرحيم الُحَمَدُ للهِ وَحُدَهُ وَالصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ لَانَبِيَّ بَعْدَهُ. وَعَلَى اللهِ الطَّاهِرِيُنَ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ط اَمَّابَعُدُ ....افبار 'احمان' جوايک اسلامی موقرا فبار ہے اسکی اشاعت ۲۳ وتمبر ۳۳ على مرزائيوں کی طرف سے چندسوالات شائع ہوئے تھے جو ياتو سی متلاش حق مرزائی نے تحقیق حق کيلئے لکھے ہیں ياکسی متعصب نے جرح قدح کيلئے۔ بہرکیف ہر صورت میں انکاجواب باصواب لکھنا ضروی ہے۔

وقت کی سب سے بڑی ضرورت اوراسلام کی خدمت بیا ہے کہ مرزائیوں کے برقتم کے سوالات کے معقول اور دندان شکن جوابات دیئے جائیں اور ہرفرد مسلم ومردموثن کو اسلام کی سیحے تعلیم کے ساتھ ساتھ قادیانی ندجب کے عقائد فاسدہ اور خیالات کا سدہ سے پوری طرح واقف کیا جائے تا کہ عام لوگ جودین سے بے خبراورسادگی کے سبب مرزائیوں کی چکنی چپڑی باتوں سے ان کے دام تزویر میں پھنس جاتے ہیں۔وہ مرزائیت کی حقیقت سے واقف ہوکران کے پھندے میں نہ آئیں جولوگ برشمتی سے ان کا شکار ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اسلام میں واپس آ جائیں۔

تجربہ شاہد ہے کہ اکثر سعیدروعیں ایسی ہیں۔ جوناواتھی کی بناپر مرزائیت کاشکار ہوجاتی ہیں۔ جوناواتھی اختیار کرنے کوعار نہیں سمجھتیں ہوجاتی ہیں گر پھر چھ واقفیت بہم پہنچنے پر دوبارہ صراط متنقیم اختیار کرنے کوعار نہیں سمجھتیں اور علی الاعلان صدافت کوقبول کر لیتی ہیں۔ لہذاا سے مضامین کی اشاعت نہایت ضرور ک ہے جو عام فہم الفاظ میں مرزائیت کے دھول کا پول ظاہر کریں۔ ممکن ہے کہ گوئی صاحب

خلاف پیمبر کے را گزید ہر گز بمنزل نخواہد رسید مگر مرزاصا حب ہیں کہ اپنی ہی تعلیم اور اپنی بیعت کو مدار نجات کے مشہراتے ہیں۔(معوذ ہلانہ) ع بین تفاوت را واز کجاست تا بکجا

پس میں مرزاصاحب کی جماعت کے لیے دل سے جا ہتا ہوں کہ وہ اس غلط

ل وَتَفْعَرِقُ أَمْنِيَ عَلَى ثَلَبُ وَسَبَعِينَ مِلَةً كُلُهُمْ فِي النَّاوِالَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُواْ مَنُ هِي يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيُ (مشكوة). ترجمه ميرى امت تبتر فرقو ل يرتخرق موكى سوائة ايك گردوك ووسب دوزخي بين محاب غوض كيا- يارسول الله ويشاد وكونسا گرده م جوبهتي عفر مايا جم طريق پريس ادر مير ساسحاب بين \_

(مقتلوة ،مترجم جلدا،ص ٢٤، باب الاعتصام بالكتاب والسنة )

ع مرزاصاحب نکھتے ہیں۔ اب دیکھوخدانے میری دمی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی مشتی قرار دیااور تمام انسانوں کیلئے اس کومدار نجات گھمرایا۔ (اربعین بنمبر ۴، عربے، حاشیہ طبع دوم)

راستہ کوترک کر کے راہ راست پر آجائے اور نی تعلیم کوچھوڑ کر وہی پرانی تعلیم اختیار کرے جو ساڑھے تیرہ سوسال ہے چی آتی ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کُلُ بِلُدُعَةِ لِ صَلالَةٌ وَکُلُ ضَلا لَهٌ فِی النَّادِ اس غرض کیلئے چندا کی ٹر یکٹ بھی لکھے ہیں اور انکے سوالات کے جوابات بھی لکھتا ہوں کہ شاید کوئی سعد روح انکے مطالعہ سے ہدایت پاکر سوادِ اعظم ہے کے ساتھ شامل ہوجائے اور سعادت کونین وثواب وارین حاصل کرے۔ وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغ

### مرزائی سوالات کے جوابات

سوال اول: آپ كزديك وه كونے عقائد بين جواصل الاصول كہلائے كے ستحق بين؟
جواب: إبل السنّت والجماعت كرزديك وهى عقائد اصل الاصول بين ' جوايمان كى صفتوں' كے نام ہے مشہور بين اور جن ہے مسلمانوں كا بچہ بچہ واقف ہا ورمرزائيت سے پہلے شايد جناب سائل صاحب بھى جانتے ہوں گے اور فقد كى چھوٹى ہے چھوٹى كتاب نجات المونين بين بھى افتصاركے با وجود صاف طور پر لكھا ہے جو بہہ ہے۔ معر

لے ہر بدعت گراہی ہاور ہر گراہی دوزخ میں ہے۔

ع قال رسول الله فلل البيعة السواد الأنفظم قائمة مَنْ شَدَّ هُمَدَّ فِي النَّارِ ترجمه: رسول الله فلا في قرمانية بنائ جماعت كي يبروي كرو پس مختيق جو تنص جماعت سي عليهما وادوزخ مين والاجائيكا - (منتخوج اجتراج من ايس ٢٢)

یکی صدیت ترفدی میس حضریت عبدالقدائن عمرض الده من صروی بنافی یا فلسطی منافی الدیم ال

یہ عقائد ہیں جواصل الاصول ہیں اوران میں ہے تنی ایک کا افکار بھی گفر ہے گرم زاصاحب نے شرک فی التوحید کا ارتکاب بھی کیا اورشرک فی الرسالت کا بھی ، تو بین انبیاء کے مرتکب بھی ہوئے اورا نکار علامات قیامت کے بھی۔ اس لئے اکلی پیروی سراسر جہالت ہے اورائلی تا ابعداری صلالت کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: نعر

رسول قادیانی کی رسالت بطالت ہے جہالت ہے طالت مرزاصاحب کے شرک فی التوحید کا ثبوت میرے کدخود خدا ہے۔اصل عبارت لو و جوایمان لائے ہوالقد پرایمان لا وَاوراس کے ربول پراوراسکی کتاب پر جواس نے اپنے رسول پراتاری اوراس کتاب پر جو پہلے اتاری اور جو شخص اللہ اوراس کے فرشتوں اور اس کی کتا بول اوراس کے رسولوں اور چھلے دن کا اٹکار کرنا ہے۔ وہ گمراہی میں دور نکل گیا۔

اس آیت کے نیچ مولوی محد علی صاحب امیر بھاعت احمد ید لا ہورا پی تغییر ہیں گھتے ہیں۔ وردوسرے ایمان سے کھتے ہیں۔ وردوسرے ایمان سے مراوائیل ایمان سے مراوائیل ایمان سے مراوائیل ایمانی ہیں۔ چونک مراوائیل ایمانی ہے جس میں تصدیق بالقلب اور اس کے مطابق عمل مجمی شامل ہیں۔ چونک ذکر منافقین کا تھا۔ اس کے فرمایا کہ صرف مند کا ایمان فائدہ نہیں و بتاجب تک اس کے ساتھ عمل ندہوں۔

آیت مندرجہ بالا میں وَ الْبَغْبُ بَعُدُ الْمَوَّ تَ یَعِیْ مرنے کے بعد جی انھنے کا ذکر نہیں آیا۔ اس لئے اس مضمون کی آیت دوسری جگہ ہے گئی ماتی ہے: فُمَّ اِنگُرُهُ بَعْدُ فَلِیکَ لَمَیْتُونَ ۵ (پ۸۱، را) ترجمہ: کیم آس کے فلیک لَمیْتُونَ ۵ (پ۸۱، را) ترجمہ: کیم آس کے بعد یقیناً مریوالے ہو۔ پھرتم قیامت کے دن اٹھائے بیاؤ گے۔ اس مضمون کی اور بہت ہی تعدیق تیات کمی بیال گئیائی نہیں۔

رہا ''ایمان بالقدر'' کا جُوت تو اس کے متعلق بھی کُلُ آیات شریفہ ہیں پہنا تھے۔
ارشاد ہوتا ہے: وَإِنْ تُصِبُهُمُ حَسَنَةٌ یَّقُوْلُوْ ا هانِه مِنْ عِنْدِ اللهِ عَوْانُ تُصِبُهُمُ سَیّعاً لَا فَوْرُوْ ا هانِه مِنْ عِنْدِ اللهِ (په، ٥٠) نرجمہ: اورا گران تو بھلائی یَقُولُو ا هانِه مِنْ عِنْدِ کَ فُلُ کُلُ مَنْ عِنْدِ الله (په، ٥٠) نرجمہ: اورا گران تو بھلائی الله کی کی الله کی الله کی کی معن ہیں۔ وار الله کی کی معن ہیں۔ وار کو الله کو کیو و مَنْ الله تعالی کے کی معن ہیں۔

اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الحُتِلافَا كَثِيرًا (پ٥٠٥) ترجمہ: پُحركيا قرآن ميں تدبرنيس كرتے اوراگرية غيرالله كي طرف سے موتا توتم اس ميں بہت اختلاف پاتے۔

پی اگر کی کوئمیں اختلاف معلوم ہوتو بیاسی سمجھ کا تصور ہے۔ ہاں مرز اصاحب کے کلام میں بہت ہے اختلافات ہیں جواس معیار کے مطابق انکے تمام دعاوی کو باطل مظہراتے ہیں اگر مرز اصاحب کے اختلاف و کیصنے ہوں تو ہمار ارسالہ '' تناقضات مرز ا'' ملاحظہ فریا کیں۔ نامنخ منسوخ کے مسئلہ کا یہ منشانہیں جوآپ نے سمجھ رکھا ہے بلکہ اس کا مطلب کچھاور ہے کی عالم سے سمجھنے کی کوشش کریں۔

سوال سوم: قرآن مجیدگی وہ کونی آیت ہے جس سے بطور صراحت النص کے باب نبوت غیرتشریحی تابع شریعت محمد میر صدود ثابت ہوتا ہے؟

جواب: وه آیت بیر ہم جس سے باب نبوت ہمیشہ کیلئے بند ہو چکا ہے: مَا کَانَ مُحَمَّلًا اَبَآ اَحَدِ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِيْنَ ٥ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيُءٍ عَلِيُمُا٥(پ٣٤،٣٤) ترجمہ: محمد ﷺ تم میں سے سی مرد کے باپ نہیں ہیں اور لیکن ضدا کے رسول اور نبیوں کے فتم کر نیوالے ہیں اور القد تعالی ہرشے کا جانے والا ہے۔

ا ..... خاتم النّبيين كي تفسير خود حضور سرا پانور ﷺ نے ارشاد فرمائى ہے: لا مَبِيّ بَعُدِى لَيْعَىٰ ميرے بعد كوئى نبى نين بين \_ (مسئلة ،مترجم، جلد ٢ من ٨ مطوعانوارالاسلام، امرتسر)

۲ .... مرزاصاحب نے بھی اس آیت کا ترجمہ وتفییر یہی کی ہے چنا نچہ لکھتے ہیں: مَا کَانَ مُحمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدِ مِن ُ رَجُولِکُمُ وَلٰکِنُ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَالَتُمَ النَّبِیمِینَ. مُحمد تم میں ہے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگروہ رسول اللہ ہے اور ختم کر نیوالا نبیوں کا ۔ یہ آیت بھی صاف ولالت کررہی ہے کہ بعد ہمارے نبی کے ولی رسول و نیا میں نہیں آئے گا۔ (ازالہ ام اُجع بجم اُم ۱۳۵۲)

یہ ہے۔ ''میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں''۔ ('کتاب البریہ من ۵۹۹ کینئر کالات من ۵۲۹)

شرک فی الرسالت کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو صفور کھی گئی آیات جو صفور کھی گئی تا است کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید کی گئی آیات جو صفور کھی گئی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مرزاصا حب خودانکا مصداق بنتے ہیں۔ مثلاً: وَ مَاأَرُ سَلُنْ کَ اللّٰهَ اللهُ ا

آدم نیز احمد مختار در برم جامهٔ بهه ابرار آنچه داد است بر نبی را جام داد آل جام را مرا بتمام انبیاء گرچه بوده اند لبے من بعرفال نه کمترم زکیے دورو اند لبے حمد عسر التا بعدی ن دوخر دن بیکھ،

تو بین انبیاء کا ثبوت میہ ہے۔حضرت عیسی النظیمی نبیت ' صفیمہ انجام آتھم'' میں ص کے پرنہایت گندے الفاظ استعال کئے بیں اور'' ازالہ اوہام' میں انجے مجزات کوعمل الترب (مسمریزم) قرار دیا ہے۔وغیرہ وغیرہ اگراس مضمون کو مفصل و یکھنا ہوتو ہمارارسالہ '' اعتقادات مرزالے''ملاحظ فرما کیں۔

سوال دوم: كياآپ قرآن مجيد بين اختلاف ك قائل بين يانبين؟ أكرين قو پجريه آيه شريفه وَ لَوُ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ الْحَتِلاَ فَا كَثِيْرُ ا كور نظر ركت بوت تطبيق كي صورت آپ كنزويك مئله ناخ ومنيخ بهاكوتي اورطريق؟

**جواب: ي**قرآن مجيديين كو كَي اختلاف نبيس خود يجي آيت شهادت و براى ہے كه كام النجى اختلاف سے ممرّ الورمنزو ہے: اَفَلاَ يَعَدَبَّرُونَ الْقُوْانَ طوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ لِي تِتَ-- الجق المبنين

کیا۔ایسے ہی اگر کسی نے اس میں شک کیا تو وہ بھی کا فر ہے۔اس لئے کہ دلیل نے حق کو باطل سے واضح کر دیا اور جس نے حضورا قدس ﷺ کے وصال ظاہری کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔اس کا دعویٰ باطل ہوگا۔ (تغیرردح البیان منے میں ۱۸۸)

مرزاصاحب کے نزدیک بھی آنخضرت ﷺ کے بعد نبوت کامدگل کا فرہے چنانچہ لکھتے ہیں'' سیدنا ومولا نا حضرت محمر مصطفیٰ ختم المرسلین ﷺ کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجا نتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ ہے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ ﷺ محمد صطفیٰ پرختم ہوگئ''۔

(مسيح موعوداورختم نبوت اص البحاله اشتبارا - اكتوبرا 104ء)

سائل کا جواب تو ہوہی چکا مگر ہیہ جواب ادھورا رہ جائیگا اگرا سیکے متعلق دوسرے شبہات کا جواب بھی نہ دیا جائے چنانچہ .....

پہلاشہہ: یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آمخضرت کے بعد نبوت بند ہے تو حضرت عیسی الطّنیکا جب ووہارہ تشریف لا کیں گے تو وہ نبی ہول کے یا نبوت سے معزول کرد سے جا کیں گے؟

جواب: اس کا جواب ہم اپنی طرف سے پی نبیس دیتے بلکہ حضرت ابن عباس کے تفسیر سے دیتے ہیں جوالی جلیل القدر صحالی ہیں اور مرز اصاحب کے نزدیک مسلمہ اور معتمد ہیں وہ آیت ﴿ خَاتَمُ اللَّهِ بِیْنُ لَیْ کُلُ اللّٰہ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحُدَمُ بِهِ اللّٰهِ بِیْنُ اللّٰہ تعالی ارادہ کرتا ہے کہ اللّٰهِ بِیْنُ اللّٰہ تعالی ارادہ کرتا ہے کہ اگر حضور ﷺ کے وجود گرامی سے نبیوں وختم نہ کرتا تو آپ کو بیٹا عظا کرتا (جوآپ کے بعد اگر حضور ﷺ کے وجود گرامی سے نبیوں وختم نہ کرتا تو آپ کو بیٹا عظا کرتا (جوآپ کے بعد اللّٰہ تعالی ارادہ کرتا ہے کہ اللّٰہ تعالی ایک اللّٰہ اللّٰ

س.....مرزاصاحب الني اليكم يركونط من لكھتے ہيں۔ "اوردلى ايمان سے مجھنا جائے كه نبوت آنخضرت برختم ہوگئى ہے۔ جيسا كه الله تعالى فرما تا ہے : وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَهُمْ اللّهِ يَعْنَا وَرَحْقَيْقَتَ اسلام سے عليحدہ ہونا النّبِينَيْنَ اس آيت كا انكاركرنا يا التخفاف كى نظرے و يكھنا ورحقيقت اسلام سے عليحدہ ہونا ہے۔ ( كي موفوداور فتم نبوت من ، بحاله افہارا لكم ، نبر ۲۹، جلد ۲۳ مودد ادائت ۱۹۵۹ء)

ہ .....مرزاصاحب کے ایک مخلص مریدمولوی محد علی صاحب لا ہوری مضرقر آن اپنی تغییر میں اس آیت کا ترجمہ یبی لکھتے ہیں کہ محمد تمہارے مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں۔ (بیان الترآن، طدیو، ۱۵۱۵)

رہابیہ امر کہ کیا نبوت غیرتشریعی (ظلی ، بروزی وغیرہ) بھی بند ہے سوا سکے لئے بھی مرزاصا حب کا یبی شعر کا فی ہے: نعر

بست او خیر الرسل خیر الانام بر نبوت را برو شد افتام الل السنت والجماعت کے نزدیک حضور کی کے بعد نبوت کا دعوی کر نیوالا یا کسی کوچانی کشخ والا کا فر ہے چنا نچے علامہ اسماعیل حقی رہة الله علیہ پی تقابی الله وَ خالقه الله الله وَ خالقه الله الله وَ خَالَه الله الله الله وَ خَالَه الله الله وَ خَالَه الله وَ خَالَه الله وَ خَالَه الله وَ فَوْلُه الله وَ فَوْلُه الله وَ فَالَ بَعُد نبینا الله وَ فَالَ بَعُد نبینا الله وَ مَن الْبَاطِل وَ مَن النّبُورَة بَعُد مَوْتِ مُحمّد الله وَ مَن الْبَاطِل وَ مَن الله الله وَ مَن النّبُورَة بَعُد مَوْتِ مُحمّد الله وَ خَالَه الله وَ خَالِق الله وَ مَن الله وَ خَاله الله و خَاله الله وَ خَاله الله وَ خَاله الله وَ خَاله الله وَ خَاله وَ مَن الله وَ خَاله وَ الله وَ الله وَ مَا الله وَ خَاله وَ الله و

(تفسيرخازن،جلدسوم بص ۴۸۰)

حضرت ابن عباس کے اس تفییر میں مندرجہ ذیل امور کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اسس آنخضرت کے خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نبیں۔ ۲سس آپ کی اولا وزید کے زندہ ندر ہے میں بھی خدا تعالی کی یہی مصلحت تھی کہ آپ کے بعد نبوت جاری نہیں۔

ابن ماجد کی میرحدیث لَوْ عَاشَ إِبْرَ اهِیهُمُ لَگَانَ صِدِیْفَا نَبِینًا لِیمَ ایرا ہیم زندہ ہوتے تو ضرور سے نبی ہوتے۔ جواکثر مرزائی پیش کیا کرتے ہیں اگر چہ میرحدیث راوی کے مجروح ہونے کے سبب ضعیف ہے تا ہم اسکا جواب بھی ہوگیا کہ حضرت ابراہیم ﷺ اسکا جواب بھی ہوگیا کہ حضرت ابراہیم ﷺ اسکا جواب بھی دیدیا ہے تعدیب نبوت مسدود ہے۔ اس لئے زندہ ندر ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد باب نبوت مسدود ہے۔ سے اور مندرجہ بالاشبہ کا جواب بھی دیدیا گیا کہ حضرت عیسی النظیفی کا دوبارہ تشریف لانا سے اور مندرجہ بالاشبہ کا جواب بھی دیدیا گیا کہ حضرت عیسی النظیفی کا دوبارہ تشریف لانا

النوا النوا

محتم نبوت کے منافی نہیں کیونکہ وہ حضور سے پہلے کے نبی ہیں بعد کے نہیں۔ واضح ہو: کہ مرزائیوں کا پیشبہ کوئی نیاشبنہیں اور نداس میں مرزاصاحب کی کوئی جدت ہے بلکہ پیشبہ مرزاصاحب سے بہت عرصہ پہلے معتزلی اورجہمی فرقوں کے بعض لوگ پیش کر کے حضرت عیسی النظیفی کی دوباره تشریف آ دری کا نکار کریچے ہیں اور نزول سیج کی احادیث کو مردود قراردے بچکے ہیں۔چنانچہ علامہ نووی رہمة اللہ علیہ نے شرح مسلم میں انکا قول مع استدلال نقل كرك نهايت وندان شكن جواب وياب جويه ب : وَ أَنْكُو بَعُضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهُمِيَّةِ وَمَنُ وَافَقَهُمُ وَزَعَمُواْ أَنَّ هَذِهِ الْآحَادِيُتُ مَرْدُوْدَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ ﴾ وَبِقَوْلِهِ صَلَّى لا نَبِيَّ بَعُدِي. وَبِاجُمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لانَبِيَّ بَعُد نَبِيَّنَا عَلَيْهُ وَإِنَّ شَرِيُعَتَهُ مُؤَّبَّدَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَة لاَ تَنْسُخُ. وَهَذَا اِسُتِذَلالٌ فَاسِدٌ لِلاَنَّةُ لَيْسَ الْمُرَادُ نُزُولُ عِيْسَى آنَّهُ يَنْزِلُ نَبِياً بِشَرْع يَنْسُخُ شَرَعَنَا وَلاَ فِي هَاذِه الْإَحَادِيُثِ وَلاَ فِي غَيْرِهَا شَيَّةً مِنْ هَلَاا. بَلُ صَحَّتُ هَذِهِ الْأَحَادِيُتُ هُنَا وَمَا سَبَقَ فِيُ كِتَابِ ٱلإِيْمَانِ وَغَيُرِهَا إِنَّهُ يَنْزِلُ حَكَّمًا مُقُسِطًا يَحُكُمُ بِشَرُعِنَا وَيُحْي مِنْ أُمُورُ شَوْعِنَا مَا هَجَوَهُ النَّاسُ. ترجمه: اورمعتزل جبى اورائع موافق ك بعض لوكول في الكاركيا إورانبول في كمان كياب كربيحديثين بوجوبات ذيل مردودين: خداتعالی نے فرمایا ہے کہ آپ' نبیوں کے ختم کر نیوا لے'' ہیں اور آخضرت الله فرمايا بيك مرع بعد وكي ني نينين "اور

نبیں' اورآپ کی شریعت دائمی ہے قیامت تک منسوخ ندہوگ ۔

تمام ملمانوں کا جماع اس بات پرے کہ" ہمارے نی اللے کے بعد کوئی نی

اور بیاستدلال فاسد ہے اس لئے کہزول میسی التقلیلی ہے بیمرادمہم کہوہ

ازین فتم نبوت قرآن مجیدے ثابت کر چکے ہیں اور مدعی نبوت پر کفر کا فتو کی لگا چکے ہیں جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ بس اب اٹکا بیاعتقادے بنیاد محض دروغ بے فروغ اور دعوی بلادلیل ہے جو باطل بلا قال وقیل ہے اور یہ تحریرائلی تناقض بیانی پر دال ہے۔ جوائلی نارائت کی ایک بین مثال ہے۔ فائحة بِرُوا یَا وَلِی الاُہُصَادِ .

ہاں جناب! امت مسلمہ میں باب نبوت مسدود ہوجانے سے حضور اللہ کے رحمۃ للعالمین پرز دنیں پڑتی بلکہ باب نبوت کھار ہے پرز دیڑتی ہے کیونکہ ایک نبی کا زمانہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کوئی دوسرانبی نہ آ جائے۔ جب دوسرانبی آ جاتا ہے تو پہلے نبی کا زمانہ ختم ہوجاتا ہے لیں اگر حضور گھے کے بعد باب نبوت مسدود نہ ہوتو آپ کا زمانہ بھی رنعو دہامذ ، مسدود ہوجائے گر آپ نبی آخرالز ماں ہیں اور سرور دوجہاں ہیں۔ آپی نبوت کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے جومرز اصاحب کے عقیدہ فاسدہ کے دوکرنے کیلئے ایک سدے۔ نبع

سید الکونین ختم الرسلین آخر آمد بود فخر الاقلین المحت کے منافی نہیں بلکہ آپ کی رحمت ، پس باب نبوت مسدود ہونا آپ کی رحمت کے منافی نہیں بلکہ آپ کی رحمت ، عالمین کیلئے اسی طرح وسیع ہے جس طرح خدا تعالی کی ربوبیت عالمین کیلئے ۔ کیونکہ اللہ جل شانہ ہونا سن نے جس طرح اپنی ربوبیت کے ساتھ ''عالمین'' کا لفظ استعال کیا ہے: اَلْحَمُدُ للهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ اسی طرح اپنی مجبوب کی رحمت کے ساتھ ''عالمین'' کو وابستہ کیا ہے وَمَا لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ اسی طرح اپنی مجبوب کی رحمت کے ساتھ ''عالمین'' کو وابستہ کیا ہے وَمَا اُرْسُلُدُکَ اِلّاً رَحْمَةً لِلْعَلَمِیْنَ پس جس کی آتھ جس موں دیکھے اور جس کے کان جو سے ۔

حضور ﷺ کا''رحمة للعالمين'' بونا اجرائے نبوت کا متقاضی نبیس بلکے ختم نبوت کا

الله والمالة على الله والمالة والمالة

الجق المباين

تشریعی نبی ہوکرآ نمیں گے۔جس سے ہماری شریعت منسوخ ہوجا نیگی اور نہ ہی ان حدیثوں اور دو مرکی حدیثوں اور دو مرکی حدیثوں ماری شریعت منسوخ ہوجا نیگی اور نہ ہی ان حدیثوں اور دو مرکی حدیثوں میں اس بات کا کوئی ذکر ہے بلکہ ان حدیثوں اور دکتاب الا بمان کی حدیثوں سے جوگذر چکی ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ وہ حاکم عادل ہوکر نازل ہوں گے اور ہماری شریعت کے ان امور کوزندہ کریں گے جولوگوں شریعت کے مطابق حکم کریں گے جولوگوں نے چھوڑ دیئے ہیں۔ (نودی شرع سے مطبع ہلا ہی مطبع ہا ہم مطبع عانسانی دبلی)
نے چھوڑ دیئے ہیں۔ (نودی شرع سے مطبع ہلا ہم ہم مطبع عانسانی دبلی)

اوّل: یہ کہ حضرت عیسیٰ النظیفیٰ کا دوبارہ تشریف لا ناختم نبوت کے منافی نہیں۔ جو محض اس قتم کا شبہ کرتا ہے دہ فلطی پر ہے۔

دوم: بیر که مرزاصاحب کا مقصدا حیائے سنت نہیں بلکہ احیائے بدعت ہے جیسا کہ انہوں نے معتزلیوں اور جہمیوں کا مندرجہ بالا بھولا بسراعقیدہ دوبارہ زندہ کیا ہے تا کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ بقول شخصے

ع "بدنام جوہوں گے تو کیانام نہ ہوگا''

دوسراشبہ: بیکہاجاتا ہے کہ اگرامت مسلمہ میں باب نبوت مسدود ہوجاناتسلیم کرلیا جائے تو کیا آخضرت کھی کے دھمة للعالمین ہونے اوراس امت کے خیرالامم ہونے پرزو نہیں پڑتی ؟

جواب: بیسوال نهایت لغو، بیهوده اور بنائ فاسد علی الفاسد ہے۔جس بناپرید شبہ کیا گیا ہے وہ مرز اصاحب کا ارشاد بے بنیاد ہے۔جو بدہ: ''بھارا فد بہت تو بدہ کہ جس فد ہب میں سلسلہ نبوت ندہو، وہ مردہ ہے''۔ (تائیداسلم، دمبر سین، بحاله اخار بدر، مارچ ۱۵۰۵ء)

تعجب ہے کہ یبی مرزاصاحب جواب اجرائے نبوت کاعتقار کتے ہیں۔ قبل

ذِیْنَکُمْ ہے مرادیہ ہوئی کہ جوغرض دین ہے حاصل ہوسکتی ہے، وہ بدرجہ کمال تنہارے اس دین سے حاصل ہوگی۔اب اسکے بعد کی اور نبی کی ضرورت نہیں کہ وہ دین کو کامل کرنے کیلئے آئے جیسے پہلے آئے بیٹے'۔(بیان الترآن، جلداجی ۵۹۵) فیھو المعواد معر

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو سر پہ پڑھ بولے پس حضور ﷺ کی رحمۃ للعالمینی ہیے کہ:

ا.....آپ تمام دنیا کیلئے مبعوث ہوئے۔ تا کہ ساراجہان آپ کی رحمت سے فیض پائے اور قیامت تک کوئی آ دمی اس فیض ہے محروم ندر ہے۔

۲ .....آپ کی رحمة للعالمینی میہ ہے کہ آپ کے ساتھ دین کامل ہوگیا اور خدا تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کردی۔اب کوئی چیزالی یا آئیس رہی جواس دین میں ندہو۔

سسسآپ کی رحمة للعالمینی یہ ہے کہ گنبگارے گنبگارانسان آپ کی تا بعداری سے خدا تعالیٰ کامحبوب بن سکتاہے اور مغفرت پاسکتاہے۔جیسا کہ ارشادہے:قُلُ اِنَ کُنشُمُ تُحبُونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِیُ یُحبِبُکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرُ لَکُمُ ذُنُوبَکُمُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ (حِیْمٌ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ (پیروی کرو۔اللّٰہُ مَصُمِت کرے ہوتو میری پیروی کرو۔اللّٰہُ مصمِت کرے گاورتمہارے لئے بخشش کریگا اور گناہ معاف کرویگا۔اللہ تعالی بخشے والا مہر بان ہے۔

گا اورتمہارے لئے بخشش کریگا اور گناہ معاف کرویگا۔اللہ تعالی بخشے والا مہر بان ہے۔

مسسآپ کی رحمۃ للعالمینی یہ ہے کہ آپ شفیج المذنین میں:

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوُلٍ مِنَ الْآهُوَالِ مُقْتَحِم وهُوَ الْحَبِيْبُ اللَّهُوَالِ مُقْتَحِم وه فدا تعالی کے صبیب ہیں، آپ کی شفاعت کی امیدرکھی ہوئی ہے، برخوف میں جَوَفّی کے ساتھ آنیوالا ہے۔

۵.....آپ کی رحمة للعالمینی بیرے کہ آپ کے مبعوث ہونے کے ساتھ عذاب البی رک

مقضی ہے۔ یُونکہ پہلے بی اپنی اپنی قوم کیلئے آئے سے مرصور ﷺ تمام قوموں کے لئے مبعوث ہوئے جیسا کہ قرآن مجید شاہد ہے: قُلُ یَا یُھا النّاسُ اِنّی رَسُولُ اللّٰهِ اِلْیُکُمُ جَمِیعًاد الّٰذِی لَهُ مُلُکُ السّماواتِ وَالْارُضِ (پ۱۰،۵۰۱) ترجمہ: اے پینم کہو، اے لوگویس تم سب کی طرف (اس) اللّٰہ کارسول ہوں جس کیلئے آسانوں اور زمین کی باوشاہت ہے۔ دوسری آیت میں بیارشاد ہے: وَمَا اَرُسَلُنْکَ اِلّٰا کَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِیرُ اَ وَنَدِیُوا وَلَکِنَّ اَکُشَرَ النَّاسِ بَشِیرُ اَ وَنَدِیُوا وَلَکِنَّ اَکُشَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ ٥٥ (پ۲۲، ۵۰) ترجمہ: اور ہم نے تجھے تمام بی اوگوں کیلئے خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر اوگر نہیں جانے۔

 ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی۔۔۔۔انخ (هیقة الوقی جم ۲۵۲ سطر ۴۶۲) س۔۔۔۔اگر میں نہ آیا ہونا تو ان بلا وَل میں کچھ تا خیر ہوجاتی ، پرمیرے آنے کیساتھ خداکے غضب کے وہ مخفی ارادے جو بڑی مدت سے خفی تھے ، ظاہر ہو گئے۔(هیقة الوقی جم ۲۵۱) ایسا ہی اور بھی بہت سے نشان جناب مرزاصا حب نے اپنی رحمة للعالمینی کے

لکھے ہیں۔

ع "بہیں تفاوت راہ و کجاست تا بکجا" ر ہامت کا'' خیرالامم ہونا'' سویہ شرف بھی امت کوحضور ﷺ کے طفیل حاصل ہوا ہے۔صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں:

بُشُوىٰ لَنَا مَعُشَرَ الْإِسُلَامِ أَنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَة رُكُنًا غَيْرَ مُنُهَدَم ترجمہ: اے گروہ اسلام ہمارے لئے خوشخری ہو، کہ ہمارے لئے خداتعالی کی عنایت سے ایبارکن ہے (یعنی محمصطفی ایک ) جو خراب وشکتہ ہونے والانہیں -

لَمَّا دَعَى اللهُ دَاعِينَا لِطَاعَتِهِ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ اللهُمَمِ جب خداتعالی نے آنخضرت کوجوجمیں خداکی اطاعت کیلئے بلانے والے بیں متمام پنیمبروں سے افضل کہ کر بگاراتو ہم بھی تمام امتوں سے افضل ہوگئے۔
سی شاعر نے فاری میں یہی مضمون اس طرح اداکیا ہے معر

چوں خدا پنجبر ما رارحت خوانداست افضل پنجبراں او گشته ما خیرالامم

تَفْيرورمْنُورِمِيْنِ ہے:واخوج ابن مودویة عن ابی بن کعب ان النبی ﷺ قَالَ اُعُطِیْتُ مَالَمُ یُعُطَ اَحَدٌ مِنَ اَنْبَیَاءِ اللهِ قُلْنَا یَارَسُولَ اللهِ مَا هُوَ قَالَ نُصِرُتُ بِالرَّعْبِ وَانْحُطِیْتُ مَفَاتِیْح الارُضِ وَسُمَیْتُ اَحْمَد وَجُعِلَ لِیُ تُوابُ

كَيَاچِنْ نِحِقْرَآن مجيدِيْن إِ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمُ (ب٥٥٨) ترجمه: اورالله اليانين كان كوعذاب و، درانحاليكة تم أن بين بو

علامه المعيل حقى رعة الدولياس آيت كي تغيير مين لكهة بين: قَدْ أَرُسَلَهُ اللهُ تَعَالَى وَ حَمَةٌ لِلْعَلَمِينَ. وَالرَّحُمَةُ وَالْعَدَابُ ضِدَّانِ وَالضِدَّانِ لايَجْتَمِعَانِ. يعن الله تعالى في الله تعالى في

پس مندرجہ بالاامورے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی رحمۃ للعالمینی پر باب نبوت کےمسدود ہونے ہے کو کی زونہیں پڑتی۔

کہنے کومرزاصاحب کا دعویٰ بھی ہے کہ'' رحمۃ للعالمین'' ہوں جیسا کہ ای رسالہ میں او پر گزر چکا ہے۔مگر

ع "چنبت فاكراباعالم پاك"

حضور ﷺ رحمة للعالمينى ئوتمام دوست وتمن مستفيد ہوئے اورعذاب الٰہی سے بچے ۔ مگر مرزاصاحب کی رحمة للعالمینی ملاحظہ ہوں۔ مرزاصاحب لکھتے ہیں: اسس آلاَ هُوَاصُ تُشَاعُ وَالنَّهُوُسُ تَضَاعُ یعنی ملک میں بیماریاں پھیلیں گی اور جانیں ضائع ہوں گی۔ (هینة اوی بر ۹۳ بیج اول می بی دواہ)

۲ ......یادر ہے کہ خدانے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے اپس یقیناً سمجھوجیسا کہ پیش گوئی کے مطابق امریکہ میں زلز لے آئے۔ ایسے ہی یورپ میں بھی آئے اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں آئیں گے اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہونگے اوراس قدر موت چونکہ بیہ منصب جلیلہ بڑاممتاز ہے اس کئے حضور ﷺ نے علاء امت کو انبیاء کے وارث فرمایا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے : إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَفَةُ الْاَنْبِيَاءِ. اور دوسری جگدعلاء کوبنی اسرائیل کے نبیوں کامثیل قرار دیا ہے چٹانچہ ارشاد ہے کہ :عُلَمَاءُ اُمَّتِی کَانْبِیَاءِ بَنِی اِسْرَ اِئِیلَ. یعنی میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔

پس جہاں یہ فاہت ہوا کہ ' امر بالمعروف اور نہی عن المنکر'' کا کام علاء امت کے سپر دے وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے بعداب کس نئے نبی کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ مفوضہ کام علائے امت بتو فیق ایز دی بخو بی انجام دیتے رہے، دے رہے ہیں اور دیتے جا کیں گے چنانچے حضور ﷺ نے فرمایا ہے ؛ وَ لاَ تَوَ اللّٰ طَائِفَةٌ مِنُ اُمَّتِی عَلَی الْحَقِ طَاهِرِیْنَ لاَیصُورُ اُمْمُ مَّنُ خَالَفَهُم حَتَّی یَانْتِی اَمُو اللّٰهِ، ترجمہ: اور ہمیشہ ایک الْحَقِ طَاهِرِیْنَ لاَیصُورُ اُمِن کا بات رہے گی حق پراور غالب نبیں ضرر پہنچا سے گا اکووہ جماعت میری امت میں سے ثابت رہے گی حق پراور غالب نبیں ضرر پہنچا سے گا اکووہ شخص کہ خالے۔ (مگلؤ ہمتر جم، جدیم بیرا)

دوسری حدیث شریف میں بیہ: وَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِی یُفَاتِلُوْنَ عَلَی الْحَقِ ظَاهِرِیُنَ اللّٰی یَوُمِ الْقِیلَمَةِ. ترجمہ: اور ہمیشہ رہے گی ایک جماعت میری امت میں ہے لائے گی تن پر، درانحالیکہ غالب ہوگی قیامت تک ۔ (مقلوق، مترجم، جدیم ہمی ۱۲۸)

پی حسب فرمان مصطفوی علائے اہل سنت و جماعت کا گروہ حق پر ہے جو باطل کے مقابل پر بمیشہ غالب رہاہے اور ان شاء اللہ قیامت تک غالب رہے گا۔ شبعہ در شبعہ خصبو ۲:ممکن ہے مندرجہ بالا جواب کو پڑھ کریے شبہ پیش کردے کہ آگر

النبله دو النبله معبو المن مج مدرجه بالا بواب و پره ريسبان روح استهاد المر بالمعروف اور تخضرت المنظر كا كام علمائ اسلام كيروب اور الخضرت المنظر كا بعد تكى المعلم عن بي كي ضرورت نبيس تو حضرت عيسلى التقليما كا دوبار وتشريف لا ناكس غرض سے ب

الْاَدُضِ طَهُوْدًا وَجُعِلَتُ اُمَّتِی خَیْراَلاُ مَم ترجمہ: ابن مردویہ نے ابی بن کعب ہے،
انہوں نے نبی ﷺ سروایت کی ہے۔آپ نے فرمایا: جھے وہ پچھ دیا گیا جواور کسی نبی اللہ
کونبیں دیا گیا۔ہم نے کہا: یارسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میری نصرت رعب سے
کی گئی اور جھے زمین کی تخیال دی گئیں اور میرانا م احمدر کھا گیا اور میرے لئے مٹی پاک بنائی
گئی اور میری امت بہترین امت بنائی گئی۔ (درمنقر، جدد ہی ۱۲۵۲ مطرح)

یہ حدیث مولوی محمعلی صاحب نے بھی اپنی تغییر، بیان القرآن، جلد اول، صاحب ہے بھی اپنی تغییر، بیان القرآن، جلد اول، صاحب ہیں درج کی ہے اوراس کے فیجے امت کی فضیلت کو بیان کیا ہے چانچہ لکھتے ہیں۔'' یبال ساری امت کی فضیلت کا دوسری امتوں پر ظاہر کرنامقصود ہے اورا گراس امت کے معلم مزکی محمد سول اللہ کھی دنیا کے تمام روحانی معلموں اور مزکیوں سے افضل امت کے معلم مزکی محمد سول اللہ بیاء کے شاگر دول سے افضل نہ ہوں''۔ ہیں تو کوئی وجنہیں کہ آنجناب کے شاگر د تمام الانبیاء کے شاگر دول سے افضل نہ ہوں''۔ پس اس بہترین خطاب (خیرالام) میں وہی خوش قسمت ہوسکتا ہے جوشمع

پال اس بہترین خطاب (جیرالامم) میں وہی خوش قسمت ہوسکتا ہے جو شمع رسالت کا پروانہ ہو، ندوہ ہدنصیب جو کسی جھوٹے مدعی نبوت کا دیوانہ ہو۔

شبه در شبه خصبوا: اگرکوئی خص یهال پیشه پیش کرے کدام بالمعروف اور نہی عن الممنکر انبیاء کا کام ہا گراس امت میں کوئی نمی نہیں ہوگا تو یہ کام کون کرے گا؟ تو جواب: یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے آنخضرت کی گوخاتم النبیین بنایا اور آپ کی طفیل اس امت کو' خیرالامم' کا کام کی مرتبت خطاب عطافر بایا تو ساتھ ہی علائے امت کو تبلیغ اسلام کا کام کیروفر مایا چنا نچا ارشاو ہوتا ہے: وَ لَنْکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ یَّذَعُونَ اِلَی الْحَیْدِ وَیَامُونُ نَ عَنِ الْمُنْکُورُ (پ۳، ۲۰) ترجمہ: اور چاہئے کہ میں سے ایک گروہ ہوجو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھے کا موں کا تھم دیں اور برے کا موں سے روکس۔

الجق المبنين

پس آپ کے دوبارہ تشریف لانے کی بیغرض بھی ہے کہ آپ کی خواہش مذکور
پوری ہوجائے کیونکہ خدا تعالی اپنے نبیوں کی خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔
تیسری وجہ: بیہ ہے کہ حضرت عیسی القلیق کے متعلق بعض خاص کا م بھی مقرر ہیں جوا حادیث
سے ثابت ہیں جیسے کسرصلیب قبل د جال وغیرہ جس کیلئے آپ کا تشریف لا ناضروری ہے۔

سوال چھارم: آیة شریفہ ولَو تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِیُل اَلَاَحَدُنَا مِنهُ بِالْیَمِیْنِ اللَّا فَاقِیْل اَلْحَدُنَا مِنهُ بِالْیَمِیْنِ اللَّا فَطَعُنَامِنهُ الْوَتِیْنَ وَجوبطوردلیل آنخضرت السیکوشاعراورکائن کہے والوں کے سامنے پیش کی گئے ہے یہ بطور قاعدہ کلیہ کے ہیں اگرنہیں، تو پھریدلیل

الفین کیلئے سطرح وجہ سکین ہوسکتی ہے؟

جواب: مرزائیوں کے سواکوئی مفسراس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ آیات بطور قاعدہ کلیہ کے میں اور قائل بھی کس طرح ہوتے جبکہ قر آن شریف میں صاف طور پر بیان ہو چکا ہے کہ اب و بین مکمل ہو چکا اور آمخضرت کی خاتم النبیین ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی جو کھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، تو پھران آیات کو'' قاعدہ کلیہ' کھبرانے کے سرخرورت ہے؟

مرک کیا ضرورت ہے؟

خیال ایں وآل حاشانہ گنجد دردل مجنول بہ لیلی ہر کہ گردد آشاممل نے داند بلکدان آیات سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بیر آمخضرت ﷺ کیساتھ ہی مخصوص ہیں اور آ کی صدافت کے اظہار کیسے نازل ہوئی ہیں کیونکہ ' تقویٰ لی'' میں جوشمیر جواب: بیہ کد حضرت عیسی النظمین کا تشریف لانا کی وجہ ہے چنا نچہ پہلی: وجہ میہ ہے کہ حضرت عیسی النظمین کی نے دعا کی تھی''اے رب بخشش والے!اور رحمت میں غنی ،تواپنے خادم کو قیامت کے دن اپنے رسول کی امت میں ہونا نصیب فرہا''۔

(انجيل، برنباس فصل١١٦، آيت ١٥و١١، عن ٢٩٨)

خداتعالی نے آپ کی بید عامنطور فرمائی اور ندصرف امت میں شامل ہونا مقرر فرمایا بلکد آپ کوطویل عمر عطافر ماکر نشان قیامت مقرر فرمایا حضرت عیسی القلیک کا خود اپنا برمایا بلکد آپ کوطویل عمر عطافر مایا ہے کہ میں دنیا کے خاتمہ کے بچھے پہلے تک زندہ رہوں''۔ بیان ہے کہ ''اللہ نے مجھے ہبفر مایا ہے کہ میں دنیا کے خاتمہ کے بچھے پہلے تک زندہ رہوں''۔ بیان ہے کہ اللہ عالم ۱۹۵۰ کے بیاح تک زندہ رہوں''۔

دوسری جگہ ہے میں ہر گز مرانہیں ہوں ، اس لئے کداللہ نے مجھ کو دنیا کے خاتمہ کے قریب تک محفوظ رکھا ہے۔ (برناس افس ۲۰۲۰ آیت ادا میں ۳۰۵)

عقيدة خفراللغة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة الم

رباییا مرکہ خالفین کی اس جواب سے تسلی ہو گی یا ند سواس کا قر آن شریف میں آو
کوئی ذکر نہیں۔ ہم صرف میہ کہ سے جی ہیں کہ جن سعیدر وحول کے حصہ میں ایمان کی نعمت مقدر
صفی ۔ وہ اس سے بہرہ یاب ہو گئے اور جو بد بخت از لی تھے، انہوں نے نہ مانا ۔ مولوی محم علی
صاحب نے اپنی تغییر میں ان آیات کے بیچے لکھا ہے کہ 'ان چارآیات میں اللہ تعالیٰ نے
اپنا قانون بیان فرمایا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پرافتر اء کرے اور کہے کہ اسے بیروحی ہوئی
ہے حالانکہ اُسے وحی نہیں ہوئی تو ایسے شخص کو وہ زیادہ مہلت نہیں ویتا بلکہ جلداس کا کام تمام
کر دیتا ہے اور اس قانون کو آنخضرت بھی کی صدافت پر یہاں بطور ولیل پیش کیا ہے۔ یہ
گویا اللہ تعالیٰ نے صادق کیلئے پر کھر کھی ہے آگر وہ مفتری پر گرفت نہ کرتا تو نبوت کے معاملہ
گویا اللہ تعالیٰ نے صادق کیلئے پر کھر کھی ہے آگر وہ مفتری پر گرفت نہ کرتا تو نبوت کے معاملہ
میں امن اٹھ جاتا''۔ (تغیر بیان القرآن ، جلد ہوم، ۱۸۸۳)

مولوی محمعلی صاحب کی سیختین تو قابل داد ہے کہ انہوں نے باد جو دختم نبوت کے قائل ہونے کے ایک ایسا نکتہ معلوم کیا ہے جو تیرہ سوسال سے تمام مضرین کرام کی نظروں سے اوجھل رہا مگراس تحریر میں بینیس بتایا گیا کہ خدا کا بیقانون از کی ہے یا بعد میں وضع ہوا؟ اگراز کی ہے تو پہلے انہیاء کی نسبت کیوں جاری نہیں کیا گیا اوران میں سے بعض کو کیوں قتل ہونے سے نہیں بچایا گیا؟ آپ کے مرزاخدا بخش صاحب نے اپنی کتاب 'وعسل مصفیٰ' جلد اول ص ۱۳۳۹ میں شاہم کیا ہے کہ '' بہت سے نبی قتل ہوئے تھے۔'' اوراگر بیہ قانون بعد میں وضع ہوا ہوت کہ بوت کے بعداس کے وضع کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ اور پھروہ '' قاعدہ کائے'' کی طرح ہوا؟

ہوہ اس آیت کوآپ کے ساتھ ہی مخصوں کرتی ہاور "لُو" بو محال کیلئے آتا ہے۔ جیسے لَو کُانَ فِیْهِمَا الِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا آپ کی صدافت کا ظہار کررہا ہے۔ یعنی جسطر حید امر محال ہے کہ خدا ہے قد وس کے سواز مین وآسان میں کوئی اور بھی خدا ہوائی طرح یہ بھی محال ہے کہ خدا کا محبوب (نعو فہ باللہ ) جھوٹ بولے۔ چنا نچہ ارشاد ہوتا ہے: وَ لَو تَقَوَّلَ اَ مَالُ بَعُضَ الْاَقَاوِیُلُ 0 لَاَحَدُنَامِنَهُ بِالْیَمِیْنِ ٥ ثُمَّ لَقَطَعُنَامِنَهُ الُوتِیْنَ ٥ فَمَامِنَکُمُ مَّ عَلَیْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِیُلُ ٥ لَاَحَدُنَامِنَهُ بِالْیَمِیْنِ ٥ ثُمَّ لَقَطَعُنَامِنَهُ الُوتِیْنَ ٥ فَمَامِنَکُمُ مِنْ اَحْدِ عَنْهُ حَاجِوْیُنَ ٥ ترجمہ: اورا گروہ ہم پر بعض با تیں افتر اء کے طور پر بنالیتا تو ہم ضرورا ہے دائیں ہاتھ ہے کھڑ لیتے پھرا سکی رگ جان کا ٹ دیتے پھرتم میں ہے کوئی ہمیں ضرورا ہے دائی دائل نہ ہوتا'۔

"تفیریعقوب چنی" میں اس آیت کے نیچ کلام من است و سخن کاهن و شاعر اول سوگند یاد کرد که قرآن کلام من است و سخن کاهن و شاعر نیست. باز دلیل قدرت خود را بیان کرد که سخن دروغ نیست و سیدعالم افتراء نه کرده است برماد اگر افترا کردے ما اور ابعذاب هلاك کردى و هیچ کس اورا از عذاب ما نجات ندادے و روز بر روزگارے زیادہ نشدے۔ و دشمنانِ او هلاك نه شدندے۔ یك کس پیدا شد همه عالم بركفر بود. نوردین مشرق و غرب عالم رابگرفت. ترجمہ جان کہ اللہ تعالی نے پہلے قتم یادفر مائی کہ قرآن میرا کلام ہے۔ کا بمن اور شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھرائی قدرت کی دلیل بیان کی کہ قرآن شریف جموث نیس ہا اور سید عالم نہیں ہے۔ پھرائی قدرت کی دلیل بیان کی کہ قرآن شریف جموث نیس ہا اور سید عالم نہیں ہے۔ پھرائی قدرت کی دلیل بیان کی کہ قرآن شریف جموث نیس ہا اور سید عالم کوعذاب سے بلاک کرتے اور کوئی آ دمی اسکو ہمارے عذاب سے نجات ندد سے سکا اور اس کی دشن بلاک نہ ہوتے۔ آپ ایے وقت بیں کاکام روز پروز ترقی پر نہ ہوتا اور اس کے دشن بلاک نہ ہوتے۔ آپ ایے وقت بیں

علاوہ ازیں میہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مفتری کو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی مدت کے بعد گرفت ہوتی ہے اور وہ مدت کوئی نفس سے ثابت ہے اور اگر کوئی مفتری خدانخواستہ مقررہ میعاد سے زیادہ عمر پا جائے تو کیا اسے سچاتشلیم کرلیا جائے گا؟ امید ہے کہ مولوی صاحب خودیا اٹکا کوئی حواری اس گھٹی کوسلجھا کراس کی کو پورا کردیں گے۔

تاریخی کتابوں سے ظاہر ہے کہ بہت سے جھوٹے مدعی اپنے دعاوی بہت عرصہ تک پیش کرکے لوگول کو گمراہ کرتے رہے اوراپنے پیروؤں کی ایک خاصی تعداد چھوڑ کرمرے۔ چنانچہ

ا.....ابومنصور بانی فرقه منصوریہ نے (۲۷)ستائیس برس تک نبوت کا دعویٰ کیااور ہزاروں لاکھوں مرید بنائے۔(عشرہ کالمدیس ۱۸)

۲ ..... محمد بن تو مرت نے (۲۴۴) چوہیں سال تک مہدویت کا دعویٰ کیا اور لاکھوں آ دمی اسکے مرید ہوئے۔ (عشر دکاملہ می ۱۹۔۴۰)

۳ .....عبدالمومن (۳۳) تینتیس سال مهدی کا خلیفه اورامیرالمومنین کهلا کراور با دشاجت کرکے مرا۔ (عشره کاملہ بی ۴۲٫۲۱)

سم سسالح بن طریف نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نیا قرآن اپنے او پرنازل ہونے کا مدی تھا۔ (۷۷) سینمالیس سال تک نہایت استقلال اور کامیا بی سے اپنے ند ہب کی اشاعت اور بادشاہت کرتار ہا۔ (عشرہ کا ملہ س۱۲۷)

۵.....عبیدالله مهدی افریق نے ستائیس سال تک مهدویت کا دعویٰ کیا اورا فریقه کا فرمانروا رہا۔ (مشره کامله به ۲۳) علی مذاالقیاس۔مسیلمہ کذاب، اسودعنسی ،سجاح بنت حارث ،طلبحہ بنت خویلد، مختار ثقفی ،صافی بن صیاد واحمہ بن حسین کوفی ، بهبود زبگی وغیره کئی حجو نے مدعی

الغرض آیات مندرجہ بالا میں آنخضرت ﷺ کے سواکوئی دوسر آخض اُمیا غیرا بخو خیراشامل نہیں ہوسکتا اور ندان کوئی کیلئے '' قاعدہ کلیہ' نسلیم کیا جاسکتا ہے۔ تاہم بفرض محال چندمنٹ کیلئے مان ہی لیس تو بھی مرزائیوں کیلئے کچھ مفید نہیں۔ اس سے مرزاصا حب ک صدافت ثابت نہیں ہوسکتی بلکہ جھوٹے ہی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ بقول میاں محمود صاحب قادیانی مرزاصا حب نے اوواع میں نبوت کا دعویٰ کیااور می اور کے بعارضہ ہینہ لا ہور میں اچا نک فوت ہوگئے۔ گویاسات ہی سال میں گرفت الہی سے ان کا کام تمام ہوگیا۔ فاغنہ وُا یَا اُولِی الْاَبْصَادِ۔

سوال پنجم: آپ میسلی القلیق و به این جسد عضری آسان پرتاای دم زنده مانتے ہیں یادیگرانمیاء کی طرح فوت شدہ؟ اوران کی آمد ثانی کے قائل میں یانہیں؟

جواب: اس سوال کے اگر چہ بظاہر دو حصے ہیں۔ ایک رفع مسے بجسد عضری برآ سان اور دوسر انزول مسے ایک رفع مسے بجسد عضری برآ سان اور دوسر انزول مسے لیکن جواب کے لحاظ سے دونوں میں ایک قسم کا اشتراک ہے۔ مثلاً اگر "نزول سے" نابت ہوجائے گا کیونکہ نزول سے پہلے رفع لازی ہے۔ اسی طرح اگر '' رفع'' ثابت ہوجائے تو نزول کا ثابت ہونا کوئی مشکل نہیں گر چونکہ سائل نے دونوں حصول کے علق سوال کیا ہے اس لئے دونوں حصول کا علیجدہ

الجق المباين

علىحده جواب لكهاجاتا ب\_ (بمنه و كرمه)

جواب حصداول

حضرت عيسى القليفين كازنده آسان برأشاياجانا

بیشک حضرت عیسی التکلیفالا ای جسم عضری کے ساتھ آسان پراٹھائے گئے اور تا حال زندہ آسان پرموجود ہیں۔ منع

ابن مریم زندہ ہے حق کی قتم آسانوں پر ہے اب وہ محترم ہوت اس کا ہمیں قرآن سے جو نہ مانے خال ہے ایمان سے

قرآن مجيد ہے ثبوت

حضرت عیسی النظیم آسان پراٹھایا جانا کی آیات سے ثابت ہے۔ چنا نچہ پہلی آیت سے شہر و نے آست ہے۔ چنا نچہ پہلی آیت ہے۔ وَمَکُرُوْا وَمَکُرُاللهُ مُو وَاللهُ نَحْیُواللَّمَا کِوِیُن (پ، ب، به ۱۳) یعن 'نہود نے تہ ہری (که حضرت عیسی النظیم الله تو الله کو آسان پراٹھالیا) اوراللہ سب تد ہیرکر نیوالوں سے اچھا ہے'۔ اس آیت کے متعلق تغییر قاوری میں کھا ہے وَمَکُرُوْا اور مکر کیاان لوگوں نے جن سے حضرت عیسی متعلق تغییر قاوری میں کھا ہے وَمَکُرُوْا اور مکر کیاان لوگوں نے جن سے حضرت عیسی النظیم کے کفرور یافت کرلیا تھا۔ اس طرح پر کہ لوگوں کو انہوں نے ابھارا کہ جہاں کہیں عیسی النظیم کو دیکھود فعۃ قبل کر وُالو۔ اور شجے ہے کہ انواع واقسام کے حیاوں سے حضرت عیسی النظیم کو گور قبار کرلیا اور گھر میں قید کرکے رات بھر پہرہ رکھا اور شبح تر کے اکٹھا ہوکر عیسی النظیم کو گور قبار کرلیا اور گھر میں قید کرکے رات بھر پہرہ رکھا اور شبح تر کے اکٹھا ہوکر عیسی النظیم کو گو باہر لائے۔ ای شب

حضرت عيسى الطّلفظي كوحق تعالى في آسان برا تفاليا- جيسة بن يبوداس كفر مين آيا-حضرت عيسى العَلَيْ لا كونه پاياحق تعالى في حضرت عيسى العَلَيْ لا كي شبياس برؤال دى جب بابر لكلا اور پر کہنا جایا کے پیسی یہال نہیں ہے۔وہ لوگ اس سے لیٹ گئے ہر چندوہ کہنا ہی رہا کہ میں فلال شخص ہوں اور نالہ وفریا دکیا کچھ نہ ہوا سولی پر چڑھا کرلوگوں نے تیر برسائے جس تعالی نے بہی فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا۔ ؤ مَکّرَ اللهُ طاور خدانے مکر کی جز اانہیں دی کہ انہوں نے ا پنے ہی یارسر دارکو بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کرڈ الا اور اللہ خوب بدلہ دینے والا ہے مكارول كو\_وَ اللهُ مُحَيْرُ الْمَا كِرِيْنَ \_ (تغير قادري، جلداول ص١٠٩، مطبوء نولكثور تكعنوً) " تغیر حقانی" میں ہے: "آخر کار یہوونے حضرت عیسیٰ کی حکام سے شکایتیں کرکے پلاطوس حاکم کوان کے قتل پر آمادہ کیااور جاسوس دوڑ گئے۔حضرت کوایک جگہ ہے گرفتار کرکے لائے اورطرح طرح کی اذبیتی دینی شروع کیں اور بہت کچھ مکر داؤا نکے قتل کیلئے کیا مگرخدا کا داؤسب پر غالب ہے۔اس نے بید کیا کہ انہیں یہودیوں میں ہے ایک کو حضرت مسيح كى صورت ميں كرديا اور سي القِلْيني كوملا نكد آسان پر لے گئے۔ يہود نے مسيح سمجھ کرائ شخص کوسولی دی اور بڑی اذیت ہے مارا''۔ (تغییر تفانی، جلد سوم بر ۱۱۲، سطر ۲۰۱۲) دوتفسیرمواہب''میں ہے: شخ الحافظ ممادین کثیرنے اپن تفسیر میں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے اس ز مانہ کے بادشاہ کے بیبال لگائی بجھائی کی اوروہ کا فرتھا کہ بیباں ایک مرد پیدا ہوا ہےوہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور باوشاہ کی فرما نبرداری سے بہکا تاہے اور رعایا کوفساد پر آمادہ کرتا ہے اور باپ بیٹے کے درمیان نفاق ڈالٹا ہے اوروہ زنا سے پیدا ہوا ہے اور ایس ہی جھوٹی تتہتیں و بہتان خبیثوں نے باند ھے۔ یہاں تک کدوہ بادشاہ برافر وختہ ہوااورآ دمی جیجا کہ اس کو پکڑ کرتو ہین وعذاب کے ساتھ سولی دیدے پھر جب ان لوگوں نے گھر گھیرااورا پے

اور تبیغ کا خاتمہ ہو گیااور بنی اسرائیل اسکی ہدایت ہے محروم رو گئے۔ پھرید کیسی ناقص تدبیر جولى \_ (تغيير بيان القرآن، جلدا بص ٢٣٠)

مولوی صاحب کے بیاعتراض یاتوا تباع بغیرالبصیرت ربینی میں یاعدم تدبیرکا متیجه-بهرکیف تارعکبوت سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔اگر چہ بیسوال قابل التفات نہیں۔ تا ہم الکے جواب نبروار لکھے جارہے ہیں۔

ملے: اعتراض کا جواب بیہ کہ ایک شخص کو یوں بشمنوں کے تصرف سے نکال لینا میرکہ اسے آ ان پر اُٹھایاجائے اور کی انسان کے وہم مگان میں بھی ہدیات نہ آئے۔ ' اہار یک مخفی تدبير "نهين تواور کيا ہے؟

دوسرے: اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت میسی العصال کی بجائے جب ایک غدار حواری مارا گیا اورائ صلیب کی موت سے مارا گیا جس سے اپنے آق کومروان جا بتاتھا اورائ لعنتی موت میں گرفتارہوا۔ جس سے حضرت میسی القلیق ومطعون ہوناتھ تواس سے کامل تدبيراوركيا بوعكتي ہے؟ اوراس تدبيركو "سخت ناتص" كبنا" خير الما كوين" كى تو بين خہیں تو اور کیا ہے؟

بيتك وه حوارى انبين باره حواريال مين سے تفارجنبول نے مَنُ انْصَادِي الَّي اللهِ كَ جواب يلى نَحْنُ أَنْصَارُ الله كَبافِها مَرجب اس في اين نبي عدارى كى اوراسے چندرویوں کے عوض و شمنول سے پکڑ وانا جاباتو پھر وہ اُعُلد آءُ الله میں شامل ہو گیا اورخداتعاتی نے اس کواپنے کئے کی سزادی اوروہ کیفر کردار کو پہنچا تواس میں نقص اور فتور کیا

نوت : يبودك اس بيايماني كاذكرا الاجيل علاظ" (متى ١٣:١٧-١١مرقس١١:١١-١١نوقا

ممان میں مجھ کیے کہ ہم نے پکر میا تو امتدیق ل نے حضرت میسی النظیمی کواس گھر کے مو کھلے ہے آسان کواٹھ ایواوراس کی شاہت ایک شخص پروال دی جومیسی التقلیقاد کے ساتھ اس مكان مين تها پھر جب بيلوگ داخل ہوئ توانبول نے اندهيري رات ميں اسكوميسي تصوركيا اور پکژ کراہانت کے ساتھ سولی دیدی اور یہی انکے ساتھ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر تھی کہا ہے نبی کو

نجات دیدی اوران کافرول کوانگی گمرا بی مین بھنگتا چھوڑ دیا۔ (تغیرمواہب الزمن ،جلد ۴ میں ۱۰۰) " تقير معالم التزيل " ين ب قَالَ الْكُلْبِي عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ فَاجُتَمَعَتُ كَلِمَةُ الْيَهُوُد عَلَى قَتُل عِيْسَى التَّلْيَثُلُأُوسَارُوُا اللَّهِ لِيَقْتُلُوهُ فَبَعَثَ

اللُّهُ جِبُرِيُلَ فَأَدُخَلَهُ فِي حَوُحَةٍ فِي سَقُفِهَا رَوْزَنَةٌ فَرَفَعَهُ إِلَى السَّمَآءِ مِنْ تِلُكَ

الروزُ فَيْةِ. ترجمه كلبي نے الى صالح سے اور اس نے ابن عباس صفحه سے روایت كى ہے۔

يبودكي ايك جماعت ني عيلي ك قتل برا تفاق كيا اوراس وقتل كرنے كيلية اسكى طرف كئے۔

پس اللہ نے جبریل کو بھیجا پس اسنے اسکوم کان میں داخل کیا ، اسکی چھت میں سوراخ تھا۔ اس

سوراخ كى راه اسكوآسان پراٹھاليا۔ (معالم بص١٦١، سر٥)

مولوی محموعلی صاحب کومفسرین کی اس تفسیر پرتین اعتراض ہیں۔

اول: يدكدايك شخص كويول وشمنول ك تضرف سے نكال لينا كداسے آسان پراٹھايا جائے۔ پەكونى بارىكەمخفى تەبىرىنە ہوئى۔

ووسران بیر که مکر تواس مخفی تدبیر کو کہا جاتا ہے جو جہات نقص وفتور سے خالی ہو جب ایک حواری مارا گیااورای صلیب کی موت سے مارا گیا تؤید تدبیرتو سخت ناقص ہے۔ میچ تولعنتی موت ے بیچلیکن انکی جگہ حواری جوانصاراللہ میں سے تھا،اس لعنتی موت میں گرفتار ہوا۔

تلیسرا: اورسب سے بڑااعتراض میہ ہے کہ یہودیوں کی غرض تو پوری ہوگئی کہ سے کے کاروبار

ا نکار کیا اور حضرت مریم پاکدامن پر زنا کی تبهت لگائی کداس نے بیرحرامی بچا جنا ہے اوراخیر تک ای لئے یہود حضرت مسیح النظافی کی کو خطر حقارت دیکھتے رہے''۔

(تنبيرهاني ،جلدسوم طبع ششم جن ٢٢٢٢)

اس کے سواعیسائیوں کی اپنی شہادت موجود ہے کہ ہیرووں میں النظافی کو بجین میں ہی قتل کرانے کے در ہے تھا چنا نچہ پاوری ہارتھ صاحب اپنی کتاب ''مقدی کتاب کا احوال'' حصدوم میں کر لکھتے ہیں۔''اس سبب سے ہیردوں کا غضب بحرگا۔ کیونکداس نے چاہا کہ اس بچ ( یعنی میں النظافی کی کو جان سے مارے۔لیکن چونکہ نہ جانتا تھا کہ وہ کو ن اور کس گھر میں رہتا ہے اس لئے اس نے بیت لیم اور اسکی سرحدوں کے سب چھوٹے لڑکوں کو تل کرواویا میں رہتا ہے اس لئے اس نے بیت لیم اور اسکی سرحدوں کے سب چھوٹے لڑکوں کو تل کرواویا تاکہ انکے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوجائے مگرا پی مراد کو نہ پہنچا''۔ ( سناب ندکور بطی حشم ہ الم ایک پس یہود نامسعود کی غرض میتھی کہ حضرت عیسی النظافی کو بروئے تعصب مجرم قرار دیکر صلیب پس یہود نامسعود کی غرض میتھی کہ حضرت عیسی النظافی کو بروئے تعصب مجرم قرار دیکر صلیب پر چڑھا کرا ہے عقیدہ کے مطابق ربعو ذباطہ بعنی بنا کیں اور اپنے دل کا بخار تکالیس کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ جوکئری پر لاکایا گیا و انعنی ہے۔(گلتون سے ۱۳)

مگراپنے مقصد میں نہایت ناکام اور نامراور ہے۔ خدا تعالی نے ان کا بال بھی بیانہ ہونے ویا۔ جیسا کہ وہ فریا تا ہے: وَ مَاقَتَلُوْ ہُ وَ مَاصَلَبُوْ ہُ یعنیٰ ' نہانہوں نے اس کُوثل کیااور نہ سوئی دیا''۔

پین' محیو الما کوین' کی تدبیرو' ناقص' کہنا نہایت ہے اولی اور گتاخی ہے۔ گرمولوی صاحب معذور جیں اس قتم کی ہے اولی اور گتاخی مرزائیت کی گھٹی میں داخل ہے چنانچے مرزاصاحب خود لکھتے ہیں:

ع کرمهائے تومارا کرد گستاخ (باینامییسههه)

الجق المبين

۲۲:۲۲ میں موجود ہے جومشہورومعروف ہے۔اس کے علاوہ'' انجیل برنباس'' میں بھی ندکورہے جواسطرح پرہے۔"اور پیوع گھرسے نکل کر باغ کی طرف مڑا تا کہ نمازادا کرے۔ تب وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر جیٹھاا یک سومر تبداپنے مند کونماز کے لئے اپنی عادت کے موافق خاک آلود کرتا ہوا اور چونکہ یہودااس جگہ کو جانتاتھا جس میں یہوع اینے شاگر دول کیساتھ تھا۔لہذاوہ کا ہنوں کے سردار کے پاس گیا اور کہا اگر تو مجھے وہ وے جس کا تونے مجھے سے دعدہ کیا تھا تو میں آج کی رات یسوع کو تیرے ہاتھ میں سپر دکر دونگا۔جس کوتم ڈھونڈ رہے ہواس لئے کہ وہ گیارہ رفیقوں کے ساتھ اکیلا ہے۔ کا ہنوں کے سردار نے جواب دیا تو کس قدرطلب کرتا ہے۔ یہودانے کہاتمیں فکڑے سونے کے۔ پس اس وقت کا ہنول کے سردارنے فوراً اے رویے مہیا کردیئے اورایک فریمی کو حاکم اور ہیر دوس کے پاس بھیجا۔ تا کہ وہ پچھسپاہی بلالا ئے۔ تب ان دونوں نے اسے ایک دستہ سیاہ کا دیا۔ اس واسطے کہ وہ دونوں قوم سے ڈرے۔ تب وھیں ان لوگوں نے اپنے ہتھیار لئے اور پوروشکم ے لاٹھیوں پرمشعلیں اور چراغ جلائے ہوئے لگے''۔ (انجیل رہاں فصل ۱۲۹۸ م ۲۹۹) تيسرے: اعتراض كاجواب بيہ ہے كہ يہود كى عداوت حضرت عيسى الطَّيْعَالا كے ساتھ محض تبليغ

نَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَناتِ اعْمَالُنَا

دوسری آیت یہ ہے: جس سے رفع مین صراحاً ثابت وقولهم إِنّا قَتَلُنا الْمَسِیْحَ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَـكِن شَبّة لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِیْنَ الْحَسَیٰحَ الْحَتَلَفُوْا فِیْهِ لَهٰی شَکّ مِنْهُ مَا لَهُم بِه مِنْ عِلْم إِلّا اتّباع الظّنَ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِیْناً ٥ بَلَ رَفَعَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَزِیْزاً حَکِیْماً ٥ (پ٤،٥٠) یعنی یبودیوں کا قول ہے کہ بلل رَفَعَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَکَانَ اللّٰهُ عَزِیْزاً حَکِیْماً ٥ (پ٤،٥٠) یعنی یبودیوں کا قول ہے کہ الله وَلَّقَ اللّٰهُ اللهُ الله الله وَلَّلَ كُورِيا ہِ وَرِنَا الله وَلَا الله وَلَول ہے کہ الله وَلَّلُهُ الله وَلَّلُهُ الله وَلَّلَ الله وَلَهُ الله وَلَيْ الله وَلِيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ اللهُ وَلَيْ الله وَلَيْ اللهُ وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّه وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا الله وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللّهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْ اللّهُ وَلِيْ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِيْ اللّهُ وَلِيْ الللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الل

اس آیت سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ جولوگ حضرت میسی النظیف کے مصلوب ہونے یافوت ہونے قائل ہیں یااس میں اختلاف کرتے ہیں۔ان کا علم یقینی نہیں۔ وہ اتباع الطن میں گرفتار ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ خداتعالی نے اس کواپی طرف اٹھالیا اور وہ غالب ہے۔ سمان پر اٹھالیناس کے لئے کوئی مشکل نہیں۔ واللّٰهُ غَالِبٌ عَلی اَمْرِہ ، اور وہ حکمت والا ہے۔ان کے آسمان پر ایجانے میں بھی حکمت ہے۔

انہوں نے اسے قبل کیا اور نہ انہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا لیکن ان کیلئے اس جیسا بنایا گیا۔ یعنی حضرت عیس القلیم کا شبیہ تطیانوں پر ڈالی گئی پس انہوں نے عیسی القلیم کے بدلے اس توقل کر دیا اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا یعنی اس کے قبل میں ۔ ان کواس کا کوئی علم نہیں یعنی اس کے قبل کا ۔ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں یعنی فتن میں ہیں اور انہوں نے اسے بقینا قبل نہیں کیا۔ یعنی حضرت عیسی کو بلکہ اللہ تعالی نے اس کو فن میں ہیں اور انہوں نے اسے بقینا قبل نہیں کیا۔ یعنی حضرت عیسی کو بلکہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی طرف اور اللہ تعالی غالب ہے اپنے وشمنوں سے بدلہ لینے میں اور حکمت والا ہے اپنے دوستوں کی مدوکر نے میں '۔

''تفسیر جلالین' بیں ہے: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبّة لَهُمُ ﴾ المقتول والمصلوب وهوصاحبهم بعیسیٰ ای القی الله علیه شبهه فظنوه ایاه، ترجمه: ''اورندانهوں نے اس کونش کیااورنداس کوسولی پر چرُ هایا اوران کیلئے اس جیسا بنایا گیا یعن جومقتول ومصلوب ہواوہ آنہیں کا ساتھی تھا جوہیں جیسا بنایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس (کے چرمے) پر حضرت عیسیٰ کی شاہت وال دی پس یہود نے گمان کیا کہ بیون (عیسیٰ بی)

«. تفسیرابن جریز ' میں ہے:

ا است حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا ابوعاصم قال ثنا عيسلى عن ابن ابى نجيه في عن ابن ابى نجيه في عن ابن ابى نجيه عن مجاهد فى قولم ﴿ شُبِّهَ لَهُمُ ﴾ قَالَ صَلَبُوُ ارَجُلاً غَيْرِ عِيسلى يَحْسِبُونَهُ الله لَعِي ابن البي في خيم عن ابن البي في خيم عن ابن البي في خيم عن المنافقة المن

سرسے پانی کے قطرے کیلتے تھے پس آپ نے (ان سے) کہا بعض تم بیں سے وہ ہیں۔
جس نے میر ساتھ ایمان لانے کے بعد ہارہ دفعہ بے ایمانی کی پھر کہاتم میں سے کون ہے
کہ اس پرمیری شبیہ والی جائے پس وہ میر ہے بجائے قتل کیا جائے اور میر ساتھ درجہ
پائے پس ان میں سے ایک چھوٹی عمر کا نوجوان کھڑ اجوا۔ پس آپ نے اس سے کہا بیٹے جا پھر ان پر (وہی بات
ان پر (یہ بات) دہرائی پس نوجوان کھڑ اجوا۔ پس آپ نے کہا بیٹے جا پھران پر (وہی بات
دہرائی) پس نوجوان کھڑ اجوا۔ پس اس نے کہا ''میں'' پس آپ نے کہا تو بی ایک آ دی ہے
پس اس پر حضرت میسی النظامی کی شبیہ والی گئی اور عیسی النظامی کی گھڑ کی ہے آسان کی
طرف اٹھائے گئے پس میہودی حضرت عیسی النظامی کی کھڑ کی ہے آسان کی
طرف اٹھائے گئے پس میہودی حضرت عیسی النظامی کی طالب آئے اور انہوں نے شبیہ کو
کیڑ لیا پس اس کونٹی کیا پھراس کوصلیب پر چڑ ھایا۔ (تفیر درمنٹور میں ۲۳۸ مطر ۲۳۸ میں اس کونٹی کیا پھراس کوصلیب پر چڑ ھایا۔ (تفیر درمنٹور میں ۲۳۸ مطر ۲۳۸ کیا کہا

السلط القاسم قال ثناالحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريح عن مجاهد قالَ صَلَبُو ارَجُلاً شَبَّهُو الله بعِيسلى يَحْسَبُو نَهُ آيَّاهُ وَرَفَعَ اللّهُ اللهِ عِيسلى مجاهد قالَ صَلَبُو ارَجُلاً شَبَّهُو المع بعِيسلى يَحْسَبُو نَهُ آيَّاهُ وَرَفَعَ اللّهُ اللهِ عِيسلى التَّلِيَّةُ الرَّحِيَّا لِعِن ابن جرى نے مجاہد سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا کہ یہود یوں نے ایک ایسے اونی کوسولی دیا جو حضرت عیسلی کے مشابہ تھا۔ انہوں نے گمان کیا کہ بیون سے ایک ایسے والی کے مشابہ تھا۔ انہوں نے گمان کیا کہ بیون سے ایک ایسے میسلی التَّلِیُّ الْکِیْتُ الْکُیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتُ الْکُیْتُ الْکُورُ الْکُیْتُ الْکُیْتُ الْکُیْتُ الْکُورُ الْکُیْتُ الْکُورُ الْکُیْتُ الْکُیْتُ الْکُیْتُ الْکِیْتُ الْکُیْتُ الْکُیْتُ الْکُیْتُ الْکُرْتُ الْکُیْتُ الْکُنْتُ الْکُیْتُ اللْک

" وتقير ورمنثور "بين ب:قوله تعالى ﴿ وَقُولِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ﴾ . . الإية اخوج عبدبن حميد والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. قَالَ لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنُ يَّرُفَعَ عِيُسْي إِلَى السَّمَآءِ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَفِي الْبَيُتِ إِثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مِنَ الْحَوَارِيِّيْنَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ الْبَيْتِ وَرَاسَهُ يَقُطُرُمَاءً فَقَالَ إِنَّ مِنْكُمُ مَنُ يَكُفُرُ مِيُ إِثْنِي عَشَرَ مَرَّةً بَعُدَ أَنُ امْنَ مِي ثُمَّ قَالَ أَيُكُمُ يَلُقَى عَلَيُهِ شِبُهِيُ فَتُقْتَلُ مَكَانِيُ وَيَكُون مَعِيُ فِي ذَرَجَتِيُ فَقَام شَابٌ مِنُ ٱحْدَثِهِمُ سَنا فَقَالَ لَهُ إِجُلِسُ ثُمَّ آعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ فَقَالَ إِجُلِسُ ثُمَّ آعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابِ فَقَالَ آنَا أَنُتَ ذَاكَ فَأَلْقِي عَلَيْهِ شِبُهُ عِيُسْي وَرُفِعَ عِيُسْي مِنْ رَوُزَنَةٍ فِي الْبَيْتِ اِلَى السَّمَآءِ قَال جَاءِ الطَّلبُ مِنَ الْيَهُوُدِ فَأَخَذُو الشِّبُهُ فَقَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ ....الغ ترجمه: ابن مردوبياني حبر الامت افقه الناس حضرت عبدالله ا بن عباس فظالم سے روایت کی ہے۔ فر مایا کہ جب اللہ تعالٰ نے ارادہ کیا کہ بیسی النظیمار مجبو آمان کی طرف اٹھائے۔ اینے اصحاب کی طرف نکلے اورایک مکان میں ایکے حوار بوں میں سے بارہ آ دمی تھے۔ وہ باہر سے اس مکان میں النے لئے گئے اور آپ کے اٹھالیا گیا تھااور شاگر دسب کے سب سور ہے تھے تب اللہ نے ایک جمیب کام کیا لیس بہودا،

ہولی اور چہرے میں بدل کر بیوع کے مشابہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ ہم اوگوں نے اعتقاد کیا کہ

وہی بیوع ہے لیکن اس نے ہم کو جگانے کے بعد تلاش کرنا شروع کیا تھا۔ تا کہ دیکھے معلم

کہاں ہے۔ اسلئے ہم نے تعجب کیا اور جواب میں کہا۔ اے سید تو ہی تو ہمارا معلم ہے پس

تواب ہم کو بھول گیا ؟ گراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم احمق ہو؟ کہ یہودا استر یوطی

کونہیں بہچانے اورای اثناء میں کہ وہ کہدر ہاتھا، سپاہی داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے

ہاتھ یہودا پر ڈال دیئے اس لئے کہ وہ ہرایک وجہ سے بیوع کے مشابہ تھا۔

فعل ٢١٤: پس سپاہیوں نے یہودا کو پکڑااوراسکواس سے نداق کرتے ہوئے باندھ لیا اس لئے کہ یہودا نے ان سے اپنے یہوع ہونے کا انکارکیا بحالیکہ وہ سپاتھا۔ تب سپاہیوں نے اسبے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس ہمارے سید تو ڈرنبیں اس لئے کہ ہم تجھ کواسرائیل پر بادشاہ بنانے آئے ہیں اور ہم نے بچھ کوعش اس واسطے باندھاہے کہ ہمیں معلوم ہواہے کہ تو بادشاہت کومنظور نہیں کرنا۔ یہودانے جواب میں کہا شایدتم دیوائے ہوگئے ہو؟ تم ہتھیا روں اور چراغوں کولیکر یہوع ناصری کو پکڑنے آئے ہو۔ گویا کہ وہ چورہ تو کیا تم مجھی کوباندھلو گے جس نے تہمیں راہ دکھائی ہے تا کہ مجھے بادشاہ بناؤ۔ اس وقت سپاہیوں کا صبر جا تار ہا تھا اور انہوں نے یہوداکو کوں اور لاتوں سے مارکر ذلیل کرناشروع کیا اور غصہ کے ساتھا سے یوروشلم کی طرف تھینچتے لے چلے۔

(49) تب وہ لوگ اے جمحہ پہاڑپر لے گئے جہاں کہ مجرموں کو پھانی دینے کی انہیں عادت تھی اوروہاں اس (یہودا) کونگا کرکے صلیب پرلٹکایا۔اس کی تحقیر میں مبالغہ کرنے کیلئے۔

المِثَالَمِينَ ﴾

بالقريمارادوست كهال باوراً كريدهارادوست بالوعيسي كهال بع

(تغیرنیثالوری برحاشیاین جریر،جلد۲،ص ۱۸)

ردتفیر بیناوی شهر بیناوی بین به الواقعهٔ الحتلف النّاس فقال بعض الیهود و کان التّلفِیْلافانه لَمّا و فَعَتْ بَلُکَ الواقعهٔ الحتلف النّاس فقال بعض الیهود و کان کاذبا فقتندُناه حقا و تورد د اخرون و قال بعضهم ان کان هذا عیسی فاین صاحبون فقال بعضهم الوجه عیسی و البَدن بدن صاحبنا، ترجمه بیآیت سی صاحبون فقال بعضهم الوجه عیسی و البَدن بدن صاحبنا، ترجمه بیرویوں نے التّلفِیلاً کے شان میں ہو جب بیرواقع ہواتو لوگوں نے اختلاف کیا۔ بعض یہودیوں نے کہا کہ وہ جمونا تھا ہم نے اسکویقینا قتل کیا اور دو سرول کور دو ہوا۔ بعض نے کہا اگر بیسی ماتو ہمان کہا کہ وہ جمونا تھا ہم نے اسکویقینا قتل کیا اور دو سرول کور دو ہوا۔ بعض نے کہا اگر بیسی ماتو ہمان کو اللّه الل

''انجیل برنباس' فصل ۲۱۵ میں ہے: اور جب کہ سپاہی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے زویک پہنچ جس میں بیوباغ تھا۔ بیوع نے ایک بھاری جماعت کے زویک آنا سارت اس لئے وہ ڈرکر گھر میں چلا گیا اور گیارہوں (شاگرد) سور ہے تھے پس جبکہ اللہ نے اپنے بندے کوخطرہ میں دیکھا۔ اپنے سفیروں جبر میل اور میخا گیل اور دفا کیل اور اور میل کو تھم دیا کہ بیوع کو دفعری میں دیکھا۔ اپنے سفیروں جبر میل اور میخا گیل اور دفا کیل اور اور میل کو تھم دیا کہ بیوع کو دنیا ہے لیں۔ تب پاک فرشتے آئے اور بیوع کو دکھن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑک سے لیا پس اس کواٹھا لے گئے اور اسے تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں دکھ دیا جو کہ ابدتک اللہ کی تینج کرتے رہیں گے۔

فصل ٢١٦: اوريبوداز ورك ساتھاس كمره ميں داخل ہوا جس ميں سے يبوع

(عسلِ مصلِّی ،جلداول فصل کیار ہویں جس ۴۲۹)

قبل اس کے کداس کا جواب کھا جائے۔ بیدد کھنا ہے کہ مرزائیوں کے اس عقیدہ کا ماخذ کیا ہے؟ سواسکی تلاش کچھ مشکل نہیں ۔مولوی محمعلی صاحب '' بائیبل انسا ئیکلوپیڈیا'' اور'' يہودي انسائيكلوپيريا''كانام ليتے ہيں اور مرز اخدا بخش صاحب كاارشاديہ ہے' يہود اورنصاریٰ جو باہم ایک دوسرے ہے ایسے نخالف ہیں کہ جن کی دشمنی اور کینہ وری کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ دونوں اس بات پر یک زبان اور شفق ہیں کہ سے ناصری ہی پکڑا گیا اورای کو صلیب پر چڑھایا گیااورای کوزخم لگےاوروہی مجروح ہوکراپنے حواریوں سے ملتار ہااور تبلیغ کی بخت تا کیدیں کر تار ہا۔ابان دونوں باہم مخالف قوموں کے تواتر کوکون تو ڑسکتا ہےاور تواریخی ثبوت کاکون انکار کرسکتا ہے؟ اگرتوا ترقومی کا انکار کریں تو پھر دنیا بھر کے کل علوم ہے امن اٹھ جاتا ہے اوران سب سے دست برداری کرنی پڑے گی اور پھرمسلمانوں کو سخت مشكل پیش آئیگی \_ کیونکه اگرقومی تواتر کوئی چیز نبیس تو پھراسلام کی ایک بات بھی قابل اعتماد نہیں رہ سکتی۔ یہی قومی تواتر ہی توہے جس ہے قرآن شریف اوراحادیث واقوال آئمہ مجتهدين مانے اور واجب العمل قرار ديئے جاتے ہيں اگراس قومي تواتر کو نہ مانے جائے تو پھرایک چیز ہمارے ہاتھ میں اس قابل نہیں ۔جسکومحفوظ اورمصئوں تسلیم کرسکیں۔ لہذا تو می تو اتر ایک ایساا مرہے جس کے ماننے میں کسی کو جارہ نہیں''۔ (عسل صفی ،جلداول بس ۲۹۹)

(۸۰)اور یہودانے پچھنیں کیا سوااس چیخ کے کداے اللہ تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس لئے کہ مجرم تو بچ گیا اور میں ظلم ہے مرر ہا ہوں۔

(۱۸) میں سے کہتا ہوں کہ یہوداکی آوازاوراس کا چیرہ اوراسکی صورت یبوع سے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یبوع کے سب ہی شاگردوں اوراس پرایمان لانے والوں نے اسکو یبوع ہی سمجھا۔

نوٹ: مندرجہ بالا اقتباسات میں عبارتوں کیساتھ جونمبردیئے گئے ہیں۔وہ آیات کے نمبر دیئے ہیں تا کداگرکوئی شخص اصل کتاب میں عبارت دیکھنا چاہےتواسے دقت ندہو۔ (ہام)

مندرجہ بالا آیت اوراسکی تفاسیراورانجیل کے حوالہ سے روز روثن کی طرح ظاہر وہاہر ہے کہ حضرت عیسی النگلی گئونہ تو تسی نے قبل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ وہ زندہ آسان پراٹھائے گئے اورائلی جگہ ان کا شہیم صلوب ہوا مگر مرز ائی صاحبان خواہ مخواہ اس آیت میں مفسرین کے خلاف ذیل کے الفاظ میں اڑ بیٹھے ہیں اور بیجا تاویلات میں پھنس کرا نکار کی راہ ڈھونڈ تے ہیں چنانچہ

"صلوه کی بحث": پہلالفظ ہے: وَ مَا صَلَبُوهُ اس کا شیخ معنی توبہ ہے" و بردار نکرده اند اورا" (شاه ول الله صاحب) یعنی "اورنہ سولی پر چڑ ھایا انہوں نے اسکو۔" مگر مرزائی صاحبان اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ" سولی پرتو چڑ ھایا مگر انہوں نے آسکی بڈیاں نہ تو ڑیں۔" چنا نچہ مولوی محمولی صاحب اپنی تفییر میں لکھتے ہیں۔" مَا صَلَبُوهُ مِیں نفی صرف اس بات کی کہوہ لکڑی پر اس بات کی کہوہ لکڑی پر لئایا گیا ہو" ۔ نہ اس بات کی کہوہ لکڑی پر لئایا گیا ہو" ۔ نہ اس بات کی کہوہ لکڑی پر لئایا گیا ہو" ۔ نہ اس بات کی کہوہ لکڑی پر لئایا گیا ہو" ۔ نہ اس بات کی کہوہ لکڑی پر لئایا گیا ہو" ۔ نہ اس بات کی کہوہ لکڑی پر لئایا گیا ہو" ۔ نہ اس بات کی کہوہ لکڑی پر لئایا گیا ہو" ۔ نہ اس بات کی کہوہ لئری پر بین انہوں ہے کہ اس بادان ہوگی ۔ نہ اس بات کی کہوہ لئری پر بین النہ آن ، جلداول میں ہے کہ اس بات کی کہوں کی بین النہ النہ النہ کا یا گیا ہو گیا ہو

اس کی تشریح مرزاخدا بخش صاحب نے اپنی کتاب "عسل مصفی" بیس کی ہے

عبارت مندرجه بالاسے ثابت ہوتا ہے کہ مرزائیوں کا بیعقیدہ یہوداورنصاری

ع ـ (اب ۱۰۱۸ ت ۱۵۰۲)

۲ .... مرقس میں ہے۔''اس نے ان ہے کہاالی حیران ندہو۔تم لیوع ناصری کوجومصلوب ہوانھاڈھونڈتی ہو،وہ جی اٹھاہے''۔ (ہاب۲۱،آیت۲)

سر....اوقامیں ہے۔" وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے ''۔ (باب،، آیت)

پھر بیجمی ثابت ہے کہ وہ آسان پراٹھائے گئے چنانچہ

ا.....مرقس میں ہے۔" غرض خداوند یبوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسان پراٹھایا گیا"۔

(باب۲۰۱۱ یت ۱۹)

۲..... لوقامیں ہے۔'' جب وہ انہیں برکت دے رہاتھا توالیا ہوا کہ ان سے جدا ہوگیا اور آسان پراٹھایا گیا''۔ (ہاب،۲۳ بیتہ ۵)

سسسائل میں ہے۔ 'نیے کہہ کروہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھالیا گیا اور بدلی نے ان کی نظروں سے چھپالیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسان کی طرف غورے دیکھر ہے تھے تو دیکھا دو مرد صفید پوشاک بینے ان کے پاس آگھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ اے گلیلی مردو! تم کیوں کھڑے آسان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی بیوع جو تمہارے پاس آسان پر اٹھایا گیا ہے اس کھڑے آسان پر جاتے دیکھا ہے'۔ (بابدال، آست 11) کی طرف آسے اس کے سوامرزا صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ' تمام فرقے نصار کی کے اس قول پر شفق نظر آتے ہیں کہ تین دن تک حضرت عین کی مرے رہے اور پھر قبر میں ہے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔ (از الداد) مرجوال میں کہ تین دن تک حضرت عین کی مرے رہے اور پھر قبر میں سے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔ (از الداد) مرجوال میں مرحوں دے اور پھر قبر میں سے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔ (از الداد) مرجوال میں مرحوں دے اور پھر قبر میں سے آسان کی طرف اٹھائے

مرزائیوا کیاان تمام باتوں پر (جوقومی تواتر اور تاریخی روایات سے ثابت ہیں ) ایمان رکھتے ہو؟اگران تمام باتوں پرتمہاراایمان ہے تو تمہارا مذہب باطل ہوا اوراگر ان الحق المبين

يه ضد امتحانِ جذب ول كيها نكل آيا مين الزام ان كو دينا تها قصورا پنانكل آيا

شکر ہے کہ آخر کچھ توانہوں نے مانانص نہ ہی،'' تواتر قومی'' ہی ہی۔احادیث نہ ہی،'' تاریخی روایات'' ہی ہی۔لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس'' تواتر قومی'' اور'' تاریخی شوت'' کی ان کے دلوں میں کس قدر وقعت ہے؟ کیاان کے پورے بیانات پر ایمان رکھتے ہیں یاصرف اپنے مطلب کافقر ہلیکر باقی عبارات کوچھوڑ دیتے ہیں۔

ہاں جناب! بیشک ''توار تومی''سے ثابت ہے کہ مسے النظیمیٰ النظیمیٰ سلیب پر چات ہے کہ مسے النظیمیٰ النظیمیٰ سلیب پر جات دے دی چنا نچہ اسسانجیل متی میں ہے۔''ییوع پھر بڑی آواز سے چلایا اور جان دیدی''۔(باب ۲۵، آیت ۵۰) مسسمرقس میں ہے۔''پھر یبوع بڑی آواز سے چلایا اور دم دیدیا''۔(باب ۱۵، آیت ۲۵) سسسانو قامیں ہے۔''پھر یبوع بڑی آواز سے چلایا اور دم دیدیا''۔(باب ۱۵، آیت ۲۵) سسسانو قامیں ہے۔''پھر یبوع نے بڑی آواز سے پکار کے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونیتا ہوں اور یہ کہ کردم دیدیا''۔(باب ۲۵، آیت ۲۷)

سم ..... بوحنامیں ہے۔ ''جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دیدی''۔(باب،۱۹،آئے۔۲۰)

پھر میر بھی ثابت ہے کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھے چنا نچہ ا۔۔۔۔۔انجیل متی میں ہے۔'' فرشتے نے عورتوں سے کہاتم ندؤ رو۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یہوع کوؤھونڈتی ہو جومصلوب ہوا تھا۔ وہ یہال نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا میں ان تمام امور کی نفی کی گئی ہے کہ نہ حضرت سے التکلیفی کا کوسی نے صلیب پر چڑھایا، نہ پیخیں لگا کیں اور نہ ہڈیاں تو ٹریں۔غرضیکہ اس کے ساتھ ان امور میں سے پچھی نہیں کیا گیا۔ پس اس نص قطعی سے جہاں یہودیت اور نصرانیت کے '' تو اتر قومی'' کار دہوا وہاں مرزائیت کے عقیدہ فاسدہ کا بھی قلع قمع ہوگیا۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ علیٰ ذالِکَ

﴿ شُبِّهَ لَهُمُ ﴾ كى بحث: دوسرالفظ إ ـ شُبِّهَ لَهُمُ اس كامعنى يه ب كم مشتبه شدہ پر ایشداں (شاہولی اللہ صاحب) لیعنی ''شبرڈ الا گیا واسطے ان کے۔'' (شاہر فیع الدین صاحب) مگر مولوی محمطی صاحب اس کامعنی بیرکتے ہیں۔'' وہ ان کے لئے اس جیسا بنایا گیا''۔ (بیان القرآن بم ۵۷۵)اسکی تشریح مرزا خدا بخش صاحب کے الفاظ میں بیہ ہے۔'' وہ مشابہ بالمصلوب بهوا" \_ (عسل معلى، جلد ١، ص ٥٤٠) اور مرز اخدا بخش صاحب، منسرين رمة الشعبيم اجعين براعتراض كرتے ہوئے لكھتے ہيں "بعض مضرا بني قلت تدبرے جمله وَلكِنُ شُبِّهَ لَهُمْ سے نکالتے ہیں کہ ایک اور آ دمی سیج کی شبیہ بن گیا تھا۔ حالانکہ بیامر بالبداہت غلط ہے كيونكه مثُبَّة لَهُمُ مِين مفعول مالم يسم فاعله كي ضمير واحدعًا سُمتنز ٢- جوميح كي طرف راجع ہے۔ جوآیت إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ مِين ہِ-''(مسلِ معلَّى طِلا اس دیم) مولوی محمعلی صاحب لکھتے ہیں۔"اس کے معنی نفطی سے بول کئے جاتے ہیں کدکوئی مخصمتے کا مشابہ بنایا گیا۔ بیصرتے غلطی ایک قصہ گوذ ہن میں لکھ کر کی گئی ہے۔ ورندالفاظ قرآنی اس کو برگز برواشت نہیں کر تے ضمیر جو شبقہ میں ہے۔ وہ صرف معرفت سے کی طرف جاسکتی ہے جن کاذکرچل رہاہے اور کسی ایسے مخص کی طرف ہرگز نہیں جاسکتی جس کاذکر قرآن شريف مين كهير بهي نبيل" - (بيان القرآن ، جلدا م ٥٥ و١٥٥)

جواب: مرزائيوں كا دماغ تواپنا چكرايا جواب اورقلت تدبر كالزام مفسرين پرنگاتے ہيں

سب کوئیں مانتے تو بھی تم جھوئے ثابت ہوئے۔ اَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَعُضِ الْکِتابِ
وَتَکُفُرُوْنَ بِبَعْضِ ....الخ لِیمِیٰ ' کیاتم کتاب کے ایک ھے کو مانتے ہواورایک ھے
کا انکارکرتے ہو۔' اب تو دونوں طرف سے بچنے ۔نہ پائے فرارنہ جائے قرار۔ رَعم
دو گونہ رِنْجُ و عذاب جان مجنوں را بلائے صحبت کیلی وفرقت کیلی

مرزائیوں کا بیہ کہنا بھی محض دروغ بے فروغ ہے کہ ''مصلوب کو تین دن تک صلیب پرلٹکا یاجا تا ہے۔' اور سے تین دن تک صلیب پرلٹکا نیس رہے۔ یہ بات ''بائیل'' کی تعلیم کے قطعاً خلاف ہے۔ ''بائیل'' میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ''کہ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو۔ جس سے اس کافتل واجب ہواور تم اسے مار کر درخت سے تا نگ دوتو اس کی لاش رات بحر درخت پہلئی رہے بلکہ تم اسی دن اسے دفن کر دینا کیونکہ جے پھانسی ملتی ہوہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ تا نہ ہوکہ تم اس ملک کو نا پاک کر دو۔ جسے خداوند تم ہمارا تم خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ تا نہ ہوکہ تم اس ملک کو نا پاک کر دو۔ جسے خداوند تم ہمارا تم کومیراث کے طور پر دیتا ہے''۔ اس عبارت سے نا بت ہے کہ مصلوب کو صرف ایک بی دن صلیب پرلؤکانے کا تھم ہے۔ تین دن تک نہیں پس مرز ائیوں کا پرلکھنا جھوٹ ہے۔

اب صلب کا تحقیقی جواب کھ اجاتا ہے۔ صلب سے مراد محض ہڈیاں تو ڑنا ہی نہیں جیسا کہ مرزائیوں کا خیال ہے کیونکہ گئ آ دمی لڑائی میں چوئیں لگنے سے اور ہڈیاں ٹوشنے سے مرجاتے ہیں۔ مرجاتے ہیں۔ کئی مکان یا درخت سے گر کر چوٹ آنے اور ہڈیاں ٹوشنے سے مرجاتے ہیں۔ کئی گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں اوران کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ گران میں سے کسی کو مصلوب نہیں کہا جاتا مصلوب صرف اس کو کہا جاتا ہے جوصلیب پرادکا یا جائے۔

پس صلب کالفظ صلیب پر چڑھانے میخیں لگانے اور بڈیاں تو ڑنے وغیرہ جملہ امور پر حاوی ہے یا بالفاظ ویگر بیتمام امور اس کے مفہوم میں شامل ہیں اور وَ مَاصَلَبُوْ

چنانچہ شبّهٔ بین ضمیرتوایک ہے گرمولوی محمی صاحب ترجمہ بین دوخمیری لاتے ہیں چنانچہ شبّهٔ بین ضمیرتوایک ہے گرمولوی صاحب کابیاخر اع یاتوافتراء چنانچہ تھے ہیں۔ 'وہ' ان کیلے 'اس' جیسا بنایا گیا۔ مولوی صاحب کابیاخر اع یاتوافترا کے بیا قلا شبّه تو ہرگز برداشت نہیں کرسکتا۔ پس جب مولوی صاحب کے ترجمہ کی عبارت سے لفظ شبّه تو ہرگز برداشت نہیں کرسکتا۔ پس جب مولوی صاحب کے ترجمہ کی عبارت سے ایک زائد ضمیر' 'وہ' کاٹ دی جائے تو ہاتی ترجمہ رہ گیا۔ ان کیلئے اس جیسا بنایا گیا۔ جو جے بھی ہے اورا نہی کی قلم سے ان کار بھی ہے کیونکہ وہ پہلے سلم کر چکے ہیں اگر خمیر جو شبه بین ہے، وہ صرف حضرت مینے کی طرف جاسکتی ہے۔ پس بقول مولوی صاحب ان کی عبارت کا مطلب یہ ہواکہ 'ان کیلئے (یبودیوں کیلئے )اس (یعنی حضرت مینے النظیفائی) عبارت کا مطلب یہ ہواکہ 'ان کیلئے (یبودیوں کیلئے )اس (یعنی حضرت مینے النظیفائی)

ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا مرے حق میں زیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعان کا مرزا کیو امن ماہ کنعان کا مرزا کیو امنسرین کرام نے بھی تو یہی تفسیر بیان کی ہے جوتمہارے مولوی محمطل صاحب کے مطلب سے ظاہر ہے اپس مفسرین کرام کی نسبت قلت تد برکا جوالزام لگایا گیا ہے وہ کہنے والوں کو بی مبارک ہو۔

﴿ وَإِنَىٰ مُعَوَفِيْكَ وَرَافِعُكَ ﴾ میں وعدہ نہیں گیاتھا کہ میں تجھے مارکرا پی طرف اشالونگا تو پھر بال رَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَیْهِ وَابِفائِ وعدہ نہ بچھنا کیسی نا دانی ہے۔ جب پہلی آیت میں وعدہ تھا کہ میں تجھے طبعی موت ہے ماروں گا اور تیری روح کوعزت کے ساتھ اٹھا وک گا اور دوسری آیت میں ظاہر کردیا ہے کہ ہم نے حضرت سے جو وعدہ کیا تھا اس کا ہم نے ایفاء بھی کرویا کہ کفارنا نبچار کے ہاتھوں سے تن نبیس ہوئے بلکہ ہم نے بی اپنے ہاتھ سے مارا اور اپنے پاس مینی خواب کے مقام پر بلالیا''۔ (عس مفلی، جلدا ہی ۲۲۷)

جواب: مرزائیوں کو خداجانے کیا ہوگیا ہے کہ سیدھی بات بھی الٹی سجھ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب کی بیعت کرکے ایمان توان کے سپر دکر ہی چکے تھے۔ گرمعلوم ہوتا ہے کہ عقل کو بھی ساتھ ہی دیدیا۔ بات تو یہ تھی کہ جب حضرت بیسی الظلیم کی بجائے ان کا شبیہ مقتول ومصلوب ہوا اور دہ یقیناً قتل نہیں ہوئے تو وہ گئے کہاں! اس کا جواب قرآن شریف میں بیدیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی طرف آسان پر اٹھالیا۔ چنا نچے مولوی محم علی صاحب بھی اس بات کو تتلیم کرتے ہوئے کہاں ان پر اٹھالیا۔ چنا نچے مولوی محم علی صاحب بھی دھرے سے مقتول ومصلوب نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آئیں زندہ آسان پر اٹھالیا۔ '' محر سے مقتول ومصلوب نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آئیں زندہ آسان پر اٹھالیا۔ '' کی ساتھ ہی مرزاصاحب کی مریدی کاحق ادا کرتے ہوئے یہ بھی لکھ مارا ہے۔ '' مگر میم معنی دفع کے سرا سرخلاف لغت بیں اور نا قابل قبول''۔

مولوی صاحب کی میتر ریسراسر شمیر فروشی پر بنی ہے۔ ورینہ مولوی جانتے ہیں کہ دفع کے میم معنی لغت کے موافق ہیں جو قابل قبوں ہیں۔ کیونکہ وہ خودای تغییر کے نوے نہر ۹۳ ص ۲۰ کے بین لکھ چکے ہیں کہ 'دفع'' کا استعمال امام راغب نے چارطرح پر بیان کیا ہے:

ا۔۔۔۔۔ اجہام کے متعلق جب ان کوانی جگہ سے او پراٹھ یہ جائے۔

یباں وہ مثالیں پیش کرنا نضول اور عبث ہے۔

سوال: مولوی صاحب کواعتراض ہے کہ یبال'' آسان' کالفظ موجود نہیں اور عام طور پر بیجی سوال کیا جاتا ہے کہ خداوند کریم کی ذات جب جہات سے خالی ہے تو اسکے آسان پر مشلیم کرنے کا گیامعنی؟

جواب: بينك ضراتعالى ك وات بابركات جهات عنالى جهراس نے خودا پن نسبت آسان كى طرف بيان فرما كى جو قوله تعالى: ءَ أَمِنتُم مَّنُ فِي السَّمَاءِ أَن يَّحُسِفَ بِكُمُ الْأَرُضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ٥ أَمُ أَمِنتُمُ مَّنُ فِي السَّمَاءِ أَن يُرُسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِباً الرَّجِمةِ: (ازمرزاصاحب) كياتم اس عندر بوجوا سان بين ہے كدوة تمهيں زبين بين نابودكردے سووه ناگهال كانچنے كے كى ياتم اس عندر بوجوا سان بين ہے كدوه تم ير عذاب بيجے داب آسان عداب بيجني والاسوائے خداتعالى كاوركون بوسكتاہے؟

اس کے سوامر زاصاحب کو بھی تسلیم ہے کہ خداتعالی آ سان پر ہے جیسا کہ اپنے بیٹے کی بثارت میں لکھتے ہیں: انا نبشر ک بغلام حلیم مظھر الحق و العلاء کان الله نزل من السمآء. ترجمہ (ازمرزاصاحب) ہم مجھے ایک طیم لڑکے کی خوشجری دیتے ہیں جوحق اور بلندی کا مظہر ہوگا۔ گویا خدا آسان سے اترا۔

(انجام آئتم طبع دوم بس ۲۲ ، هنينة الوي طبع من يحرف إياب چهارم بص ٩٥)

پس جب دوزبردست شہادتوں سے نابت ہوگیا کہ خداتعالی کی نسبت آسان کی طرف ہے تو مولوی صاحب کا اعتراض بھی جاتار ہا کیونکہ آیت زیر بحث سے بیتو نابت ہی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی القلیف کو اپنی طرف اٹھالیا اوراس کی (یعنی اللہ کی) اپنی نسبت حوالہ جات بالا سے آسان کی طرف نابت ہے پس حضرت عیسی القلیف کا اٹھایا

الجق المباين

۲ ..... عمارت كے متعلق جب اے اونچاكياجائے۔ جيے ﴿وَالْهُ يَرُفْعُ اِبُرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ﴾
 الْقَوَاعِدَ﴾

٣ .... ذكر كم معلق جب الصشيرت وي جائ ...

م ..... مرتبك متعلق جب است شرف دياجائـ

اب دیکھنایہ ہے کہ یہاں ان چارمعنوں میں سے کونسامعنی مناسب ہے پس صاف ظاہر ہے کہ حضرت میسی کے جسمانی قتل وصلب کے ساتھ دفع کالفظ وارد ہے تو یہاں ان کے جسم کا اٹھایا جانا ہی مطلوب ہے نہ کہ کسی اورامرکا۔ پس مولوی صاحب کا یہاں دفع کے معنی قرب اور بلندی درجات کرنا سراسر خلاف لغت اور نا قابل قبول ہے کیونکہ یتنسیر بالرائے ہے جو جملہ مضرین کے خلاف ہونے کے علاوہ قرآن کے منشاء کے بھی خلاف ہے۔ بالرائے ہے جو جملہ مضرین کے خلاف ہونے کے علاوہ قرآن کے منشاء کے بھی خلاف ہے۔ دور کیوں جا کمیں خودمولوی صاحب نے اپنی تفییر میں جسم کے ساتھ دفع کا معنی دور کیوں جا کمیں خودمولوی صاحب نے اپنی تفییر میں جسم کے ساتھ دفع کا معنی انے والدین کو تخت یراو نیجا بھایا ہے''۔

مولوی صاحب سے بیر کوئی ہو چھے کہ حضرت یوسف النظیفائل نے اپ والدین کو مار کر ان کی روح کو تخت پر بٹھائے گئے تھے تو حضرت النظیفائل کے متعلق مار کرا ٹھانے کا گمان کیے ہوسکتا ہے اور کس نص سے ثابت ہے؟ مولوی صاحب اور مرز اخدا بخش صاحب نے اپنی مصنفات میں '' رَفَعَ '' کے متعلق بلندی درجات کی جومثالیس تفاسیراورا حادیث سے پیش کی بیں انکا جواب صرف اس قدر کا فی ہے کہ حسب تحریر مولوی صاحب ' رُفع '' کے ساتھ جس قتم کا لفظ آ پڑگا ای طرح کے معنی کئے ج کینگے۔ آیت زیر بحث میں چونکہ درجات وغیرہ کا کوئی لفظ موجوز نہیں اس لئے

میں کیا شک ہے کہ بیا تک پرانی کتاب ہے اورای زمانہ کی ہے۔ جبکہ دوسری انجیلیں ککھی گئیں ۔ کیا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس پرانی اور دیرینۂ کتاب کوعہد قدیم کی ایک تاریخی کتاب جھ لیں اور تاریخی کتابوں کے مرتبہ پررکھ کراس سے فائد واٹھا کیں''۔

( كتاب سيخ بندوستان مين طبع دوم بص ١٨\_١٩)

پس ثابت ہوا کہ انجیل برنہای سے فائدہ اٹھانا جائز ہے اور مرزاصاحب کی مصدقہ کتاب ہونے کی وجہ ہے اس کے حوالہ جات اتمام ججت کے طور پر مرزائیوں کے سامنے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

" تيسرى آيت " : يہ ہے جس سے رفع سے الله قال الله يَا عِيْسلى إِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الله يَا عِيْسلى إِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ النَّبُعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوُمِ الْقِيَامَةِ ع (ب، ١٣٥) ترجمہ: جب الله نے کہا اے پیٹی میں مختجہ وفات دینے والا موں اور تختج اپنی طرف اٹھانے والا موں اور الوكوں سے پاک کرنیوالا موں جو کا فرین اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ان کوان پر جنہوں نے انکار کیا، قیامت کے دن تک فوقیت دینے والا موں۔

اس آیت ہے مرزائی صاحبان تو وفات مسے ثابت کیا کرتے ہیں کیکن حقیقت میں اس سے حیات مسے اور رفع مسے ثابت ہوتا ہے۔

اس آیت میں خداتعالی نے حضرت عیسی التقلیقات سے جاروعدے کتے ہیں:

ا اس وفات دینے کاوعدہ۔ ۲ ساپی طرف اٹھانے کاوعدہ۔ ۳ سافروں سے پاک کرنے کاوعدہ۔ یہ چارول وعدے کرنے کاوعدہ۔ یہ چارول وعدے مرزائیوں کو بھی مسلم میں۔ چنانچہ مولوی محمولی صاحب نے بھی اپنی تغییر کے (نوث، ص

الجق المباين

جانا بھی آسان کی طرف ثابت ہوا جیسا کہ فسرین نے لکھا ہے۔ **سوال**: مولوی صاحب کوایک ہیہ بھی اعتراض ہے کہ اگریہ انا جیل محرف ہیں توانجیل برنباس کیلئے کونی سندقر آن شریف یا حدیث میں ہے کہ وہ غیرمحرف ہے؟

( يبيان القرآن ، جلد اول ، ص ٢ ٥٥)

جواب: اہل السنّت والجماعت کے نزدیک تو تمام انا جیل ہلااستثناء محرف اور مبدل ہیں۔ (سوائے ان حوالوں کے جوقر آن مجید کے مطابق ہیں، قابل سندنہیں)

ہاں مولوی صاحب میں بیصفت دیکھی ہے کہ ایک طرف تو'' ہائیبل'' کی تحریف کے قائل ہیں۔ملاحظہ ہومولوی صاحب کی تفسیر کا نوٹ ۱۰۰ جدداول ہیں ۸۰ دا۸۔اور دوسری طرف اس کے مضامین کو واقعات تاریخی کہد کر قرآن مجید کے برخلاف سندا پیش کرتے ہیں۔فیالنعجب ملاحظہ ہو۔ بیان القرآن ،جلداول ہیں ۵۷۱۔

ع " ''بسوخت عقل زجرت کدایں چه بوالعجی است''

ر ہابرنہاس کا حوالہ دینے اورا قتباس نقل کرنے کا معاملہ سواس کی دووجہ ہیں: اول: یہ کہ اس کے اکثر مضامین قرآن مجید کے مطابق ہیں۔جیسا کہ بعض گذشتہ صفحات میں لکھے جاچکے ہیں۔

دوسری: یہ کہ مرزاصا حب نے خوداسکی تصدیق وتو ثیق کی ہے اوراس سے فائدہ اٹھانے کو جا بڑنگھا ہے۔ چنانچہ الخے الفاظ یہ بین 'ان سب امور کے بعدا یک اور بات محوظ رکھنے کے قابل ہے کہ برنباس کی انجیل میں جو غالبًا لندن کے کتب خانہ میں بھی ہوگی یہ بھی کھا ہے کہ برنباس کی انجیل میں جو غالبًا لندن کے کتب خانہ میں بھی ہوگی یہ بھی کھا ہے کہ سے مصلوب نہیں ہوا اور خصلیب پرجان دی۔ اب ہم اس جگہ یہ نتیجہ نکا لتے ہیں کہ اس جگہ یہ نتیجہ نکا لتے ہیں کہ ویہ تا ہا انجیلوں میں داخل نہیں کی گئی اور بغیر کی فیصلہ کے ردی کردی گئی ہے۔ مگر اس

(ازالهاوبام بس ٢ ٤ يرضع بنجم بس ٢٣ ، حاشيه)

اگرمرزاصاحب کی میسیت کا قضیه درمیان میں نہ ہوتا تو ہرگز ایسی جراًت نہ کرتے مسیح بات بیہ کہ اٹھانے کا وعدہ تو یقیناً پورا ہو چکا جیسا کہ بل رُفَعَهُ اللّٰهُ إِلَیْهِ سے ثابت ہے۔ رہاوفات کا وعدہ سول

# تُوَفّى كى بحث

تُو فَی جمعنی نیند: اگر تو فی کے معنی 'نیند' کے کئے جا کیں قویہ وَعدہ بھی پورا ہوگیا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسی النظافی لا نیندکی حالت میں اٹھائے گئے جسیا کہ تفسیر ابن جریمیں ہے۔

ا سسحد ثنى المثنى قال ثناعَبُدُ الله بُنِ أَبِي جَعُفَوٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوُلِهِ ﴿ إِنِّى مُتُوَ فِيْكَ ﴾ قَالَ مَعُنى وَفَاة الْمَنَامُ رَفَعَهُ اللهُ فِي مَنَامِهِ يَعِيٰ ابن جريفر مات بي كه مجھ سے ثنی نے بيان كياس نے كہا ہم سے عبداللہ بن الى جعفر نے اپنے باپ سے اوراس نے روج سے خداتعالی كول إِنْ مُتُوفِيْكَ بِين روايت كى - كها وفات كامعنی نيد ہے۔خداتعالی نے حضرت سے النظيف المَا الله فائن كار عالت بين اٹھايا۔

(این جربر، جلد۳،ص ۱۸۳، سطر ۱۷)

یاس وعد رے کے متعلق بھی ممکن ہے کہ کوئی منچلا مرز الی یہ کہد ہے کہ وفات کا وعدہ بھی پوراہ و چکا ہے جو فکلشاتھ کی گئیت ہے۔ ثابت ہے سواس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسی الظامی ہے۔ چنا نچے وہ اپنی کتاب هنین الزائد ہیں الظامی ہے۔ چنا نچے وہ اپنی کتاب هنین الزائد ہیں۔ "کہ آن شریف کی اپنی آیات سے ظاہر ہے کہ بیسوال حضرت عیسی الظامی ہے تیا مت کے دن ہوگا''۔ اس کتاب کے ضمیع بھی دوسری جگر آن شریف کی اپنی آیات سے ظاہر ہے کہ بیسوال حضرت عیسی المحساب یعنی یقول فلماتو فیتی فی یوم یبعث المحلق و یحضرون . . . (استفتاص ۲۳) رسالہ الوصیة بیس کیستے ہیں۔" خداتیا مت کوئیل سے بیسے بیسے بھی کو بھی اور میری مال کو خدا کر کے مانو تو وہ جواب دیگے کہ جب کوئیل سے بیسے کا کہ بیسے المحساب یعنی تک بیس ان بیس تھا تو ان پر شاہد تھا اور انکا تگہاں تھا۔ اور جب تو نے بھی وفات دیدی تو بھی کیا تھی تھا کہ میرے احدود کس مندالت بیس مبتلاء ہوئے ۔ (رسالہ الوہیت بھی موم جس سااہ مطبوعا ہولائی موجود)

اس عبارت میں اگر چرمعنوی تحریف ہے تا ہم ان جملہ عبارات سے قابت ہوتا ہے کہ فَلَمَّا تَوَ فَلَيْنِينَ کا جوابِ تیامت کے دن دیاجائے گئراس سے بیٹابت ٹیس ہوتا کہ دواس آیت کے نزول تک فوت ہو بچکے میں بلکہ قرآن مجید میں کوئی آیت اسی ٹیس جس سے سراحلاً آپ کی وفات قابت ہو تحران کا اٹھایا جانا آیت بل رَّ فَعَدُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ سے صاف طور پر ثابت ہے۔ الجق المبين

٣٣٧) ميں تشليم كئے ہيں۔ مگراب ديكھنايہ ہے كدان ميں سے كون كونساوعدہ پوراہو چكاہے سو پچھلے دونول وعدے (كافرول سے پاك كرنے كااور پيرؤول كوفوقيت دينے كاوعدہ) تو پورے ہو چكنے كى نسبت فريقين كااتفاق ہے مگر پہلے دونوں ميں اختلاف اور يبى دونوں وعدے اصل محث ہيں۔

مرزائیوں کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح النظیمی کی کو مارکران کی روح کو اپنی طرف اٹھالیا اس طرح بید دونوں وعدے پورے ہوگئے ۔ان کیلئے تو بقول مرزاغالب \_ ع ''دل کے بہلانے کوغالب بیرخیال اچھاہے''

الیکن دراصل میہ خیال کوئی وقعت نہیں رکھتا کیونکہ آیت میں ''مارکردوح کے اٹھانے کا وعدہ نہیں۔'' بلکہ وفات کا وعدہ الگ ہا ورا پنی طرف اٹھانے کا وعدہ الگ ہا الر بقول مرزائیاں آپ کی وفات ہو پچی ہے تواٹھانے کا وعدہ پورانہ ہوا اور خدا تعالی کی شان میں ربعو د بابی ہوفائی کا الزام آیا حالا نکہ خداوند کریم کی ذات والا صفات بے عیب شان میں ربعو د بابی کا الزام آیا حالا نکہ خداوند کریم کی ذات والا صفات ہے جاور اِنَّ اللهُ لاَ یُخلِفُ الْمِیْعَاد اسکی شان میں ہے۔ نیز مرزائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد بموجب نص قر آن اور حدیث سے کے برایک مومن کی روح عزت کے ساتھ خدا تعالی کی طرف اٹھائی جاتی ہاتی ہے'۔ (ازالہ اوہا م بلیع پنجم بمن الا ابسطرا) تو پھر حضرت عیسی ساتھ خدا تعالی کی طرف اٹھائی جاتی ہے'۔ (ازالہ اوہا م بلیع پنجم بمن الا ابسطرا) تو پھر حضرت عیسی التھائی کی خصوصیت کیا ہوئی جبکہ انکی روح بھی مرنے کے بعد ہی اٹھائی گئی اور' دَ افِعُکُ

اصل بات توبیہ ہے کہ مرزائیوں کے سر پرخود غرضی کا بھوت سوار ہے اس لئے قرآن شریف میں گریف کرتے ہیں اور حدیث شریف کو چوہوں کی طرح کتر رہے ہیں جیسا کہ مرزاصاحب خود لکھتے ہیں۔'' پھراسکے بعدالہام کیا گیا کہ ان علاء نے میرے گھرکو بدل ڈالا پھر میری عبادت گاہ میں ان کے چو کھے ہیں میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے بدل ڈالا پھر میری عبادت گاہ میں ان کے چو کھے ہیں میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں''۔

دوسری وجہ ہے اس آیت میں جن ہے روایت کی ہے۔ کہنا اللہ تعالی نے اس کواشھالیا اوروہ اس کے نز دیک آسان میں ہے۔ (درمنثور،جلددوم جس۱۶،سطر۴)

۲ .....خازن میں ہے: مَعُنَاهُ إِنِّیُ قَابِصُکَ وَ رَافِعُکَ إِلَیَّ مِنُ غَیْرِ مَوْتِ لِیعِیٰ اس کامعنی بیہے کہ میں جھوکو پورالینے والا ہول اور موت کے بغیرا پی طرف اٹھانے والا ہول۔ (نازن، جلداول میں ۴۳۰)

سسسابن جريرين ہے: حدثنا عَلِي بُن سَهُل قَالَ ثنا صَهُرةُ بُن رَبِيْعَةَ عَنُ ابُنِ سَهُل قَالَ ثنا صَهُرةُ بُن رَبِيْعَةَ عَنُ ابُنِ شَهُل قَالَ ثنا صَهُرةُ بُن رَبِيْعَةَ عَنُ ابُنِ شَهُوذَ بِ عَنُ مطرالوراق فِي قَوُل اللهِ ﴿إِنِّي مُتَوَقِيْكَ ﴾ قَالَ مُتَوَقِيْكَ مِنَ اللهُ نَيَا وَلَيْسَ بِوَفَاقِ مَوْتٍ بِيعَى بيان كيا بم على بن صل نے اس نے كہا ہم سے مضمرہ بن ربیعہ نے ابن شوذ ب سے بیان كيا اس نے مطرالوراق سے خدا تعالى كے قول منظمرہ بن ربیعہ نے ابن شوذ ب سے بیان كيا اس نے مطرالوراق سے خدا تعالى كے قول منظمرہ بن مُمتوقِقَيْك " ميں روايت كى - كبائيں پورالينے والا بول جَم كودنيا ہے، اوروفات سے مرادموت نہيں ہے۔ (ابن جریہ جلد موم بن ۱۸۳ موراک)

توفی جمعنی موت: اورا گرانو فی " کے معنی موت کے کئے جائیں تو بقول نصار کی ہے وعدہ بھی پورا ہو چکا ہے کہ حضرت عیسی النظی آخر کر زندہ کئے گئے اور پھر آسان کی طرف اٹھائے گئے جیسا کہ ابن جریہ میں ہے۔ ' حدثنا ابن حمید قَالَ ثنا سَلْمَة عَنُ ابُن اِسْحاق قَالَ: النَّصاری یَوُعَمُونَ آنَّهُ تَوَقَّاهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ اَحْیَاهُ اللهٰ" بعنی قَالَ: النَّصاری یَوُعَمُونَ آنَّهُ تَوَقَّاهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ اَحْیَاهُ اللهٰ" بعنی یان کیا ہم سے ابن جمید نے اس نے کہا ہم سے سلمہ نے اسحاق سے روایت کی اس نے کہا۔ نصاری گمان کرتے ہیں کہ تحقیق اس نے اسکودن میں سے سات ساعتیں مارا پھر اسکواللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ (ابن جریہ جلد موم بر ۱۸۲۵ سطر ۱۵۱)

اور مرزاصا حب بھی لکھتے ہیں کہ''تمام فرقے نصاریٰ کے ای قول پر متفق نظر آتے ہیں کہ تین دن تک حضرت عیسی مرے رہے اور پھر قبر میں ہے آسان کی طرف الجق المباينا

سسسفان بين به الله يُتَوَقَى الدوه بالتوفى الدوه. ومنه قوله عزوجل ﴿ الله يُتَوَقَى الْأَنُفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ﴾ فَجَعَلَ النَّوُم وَفَاةً وَكَانَ عِيْسَى قَدْ نَامَ فَرَفَعَهُ الله وَهُو نَائِمٌ لِنَالًا يلحقه خوف فمعنى الاية ﴿ إِنِّي عَيْسَى قَدْ نَامَ فَرَفَعَهُ الله وَهُو نَائِمٌ لِنَالًا يلحقه خوف فمعنى الاية ﴿ إِنِّي مُتَوفِي عَمِ ادنيند به اوراس سے بقول خداتها لى مُتَوفِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ يعنى توفى سيم ادنيند به اوراس سے بقول خداتها لى الله يَتَوفَى الاَنْفُسَ سسلح ﴾ لهى بنايا نيند كووفات اور سيلى التَّلَيْكِ سوت موت موت تحقيل التَّلِي فَي الله وَالمَالِ وَرَافِعُلَى فَوْلَ الله وَالمُولَ اورا يُنْ طَرِفَ النَّالَ وَالمُول وَالمُول اورا يُنْ طُرف الله الله والمول والمَالِ والمَول والمَالِي والمَول والمُول والمَول والمَول

(تغییرخازن،جلداول،ص ۲۴۴)

تُوَفِّی جمعیٰ بورالینا: اگر توفی کے معنی بورالینے کے کئے جا کیں تو بھی یہ وعدہ بورا ہو چکا کیونکہ عیسی النظیائ بورے بحسد عضری اٹھائے گئے جیسا کہ' درمنثور' میں ہے۔

ا.....واخرج ابن جرير وابن ابى حاتم من وجه آخرعن الحسن فى الاية قَالَ ﴿ وَفَعَهُ اللهُ ﴾ فَهُوَ عِنْدَهُ فِي السَّمَآءِ لِعِنْ ابن جرير نے اورابن الى عاتم نے

٢ .....خازن میں ہے: مَعْنَاهُ إِنِّی قَابِضُکَ وَرَافِعُکَ إِلَیَّ مِنْ غَیْرِ مَوْتٍ. لِیخیاس
 کامعنی بیہے کہ میں جھوکو پورالینے والا ہوں اور موت کے بغیر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔

(خازن،جلداول جس ۲۲۴)

سسسائن جرييس ب : حدثنا عَلِي بُن سَهُل قَالَ ثنا ضَمُوة بُن رَبِيعَة عَنُ ابُنِ شَهُل قَالَ ثنا ضَمُوة بُن رَبِيعَة عَنُ ابُنِ شَهُل قَالَ ثنا ضَمُوة بُن رَبِيعَة عَنُ ابُنِ شَهُدُ ذَبِ عَنُ مطرالوراق فِي قَوُل اللهِ ﴿إِنِّي مُتَوَقِيْكَ ﴾ قَالَ مُتَوَقِيْك مِنَ اللهُ عَنُ وَكِي بَن صلى اللهُ نُنَا وَكَيْسَ بِوَقَاةٍ مَوُتٍ لِعِي بِيان كيا بم على بن صل نے اس نے كہا ہم سے مضمرہ بن ربیعہ نے ابن شواب سے بیان كيا اس نے مطرالوراق سے خداتعالى ك قول مضمرہ بن ربیعہ نے ابن شواب سے بیان كيا اس نے مطرالوراق سے خداتعالى ك قول 'إِنْنَى مُتَوَقِيْكَ " مِن روايت كى - كہا بيس پورالينے والا بول بچھ كو دنيا ہے ، اوروفات سے مرادموت نہيں ہے ۔ (ائن جربہ جلدوم بن ۱۸۲س ۱۸۳س)

توفی جمعی موت: اوراگر' توفی " کے معنی موت کے کے جائیں تو بقول نصاری یہ وعدہ بھی پورا ہو چکا ہے کہ حضرت میلی النظامی النظامی النظامی النظامی کے اور پھرا آسان کی طرف اٹھا کے گئے جیسا کہ ابن جریر میں ہے۔ ' حدثنا ابن حمید قال ثنا سَلُمَة عَنُ ابُن اِسُحاق گئے جیسا کہ ابن جریمیں ہے۔ ' حدثنا ابن حمید قال ثنا سَلُمَة عَنُ ابُن اِسُحاق قالَ: النَّصادی یَزُعَمُونَ اللَّهُ تَوَقَاهُ سَبُعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ اَحْیَاهُ اللهُ" بعنی قالَ: النَّصادی یَزُعَمُونَ اللهُ تَوَقَاهُ سَبُعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ اَحْیَاهُ اللهُ" بعنی مان کیا ہم سے ابن حمید نے اس نے کہا ہم سے سلمہ نے اسحاق سے روایت کی اس نے کہا۔ نصاری گنان کرتے ہیں کہ ختیق اس نے اسکودن ہیں سے سات ساعتیں مارا پھر اسکواللہ تھی گی نے زندہ کیا۔ (این جریہ جلد مورم ۱۸۳۵ سطواللہ ا

اورمرزاصاحب بھی لکھتے ہیں کہ'' تمام فرقے نصاریٰ کے ای قول پر شفق نظر آتے ہیں کہ تین دن تک حضرت میسی مرے رہے اور پھر قبر میں ہے آسان کی طرف الجق المبين

سا.....فازن بين به المراد بالتوفى النوم. ومنه قوله عزوجل ﴿ اللهُ يَتَوَفَى الْمَاهُ اللهُ يَتَوَفَى الْمَاهُ وَكَانَ الْمَانُهُ مَامِهَا ﴾ فَجَعَلَ النَّوْم وَفَاةً وَكَانَ عِيْسَى قَدُ نَام فَرَفَعَهُ اللهُ وَهُوَ نَائِمٌ لِنَكُ يلحقهُ خوف فمعنى الاية ﴿ اللهُ عَيْسَى قَدُ نَام فَرَفَعَهُ اللهُ وَهُوَ نَائِمٌ لِنَكُ يلحقهُ خوف فمعنى الاية ﴿ اللهُ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ يعن توفى عمرادنيند باوراس سے بقول خداتى لى مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ يعن توفى عدم ادنيند باوراس سے بقول خداتى لى مُتَوفِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَتَوَفِّى الْاَنْفُسُ ... الح ﴾ پس بنايا نيندكوونات اورعيلى التَّلْيُونِيُ وَعَ بوتَ بوتَ بِي اللهُ وَهُ إِلَى اللهُ يَتَوَفِّى اللهُ وَالْمُونَ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

(تفيرخازن،جلداول جس ۲۲۴)

تُوَفِّى بِمَعَىٰ يُورالِينَا: الرَّتُوفَى كَمْعَىٰ يُورالِينَ كَ كَ جَاكِيْنَ تُو بَحَى بِهِ وعده إورابو دِكا كيونكينيلى الطَّيْنِ الْكِينَةِ إِور فَ بَحَد عَضرى الله عَلَيْجِيباكُ ورمنتُور اليس ب-السواخوج ابن جوير وابن ابى حاتم من وجه آخوعن الحسن فى الاية قَالَ ﴿ رَفَعَهُ اللهُ ﴾ فَهُوَ عِنْدَهُ فِي السَّمَآءِ لِعِيْ ابن جرير نے اورابن الى عاتم نے بطریق جو ہرضحاک سے روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی الله عنها نے اِلَیٰی مُتُوَقِیْکَ وَرَافَعُکَ کَی تَفسیر میں فرمایا ہے کہ تجھ کواٹھاؤ نگا پھر آخرز ماند میں مارونگا۔

(ورمنثور،جلدسوم بص ۲ ۳،سطر۳۲)

(قبريز داني بحواله ،طبقات ابن معد، جلداول ،ص٢٦)

نوٹ: یہ وہی حضرت ابن عباس کے ہیں۔ جنگی تعریف خود مرزاصا حب نے ان الفاظ میں ک ہے۔'' حضرت ابن عباس قرآن کریم کے جھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اوراس بارے میں اگھوٹ میں آنخضرت کی ایک وعاجھی ہے''۔ (ازالہ اوہام بلیج اول جس ۲۲۲ بلیع پنجم بس ۱۰۰)

### حديث مين 'رُجُوْع" كالفظ

سم .... خود آنخضرت المحمد الم

(تغییراین جریہ جلدسوم بن۱۸۳ میطر۱۹۶۸ درمنثور ،جلد دوم بس۲۹) اب اس سے زیاد و معتبر شہاوت اور کیا ہوسکتی ہے۔ نیز اس حدیث میں ''رجوع''

57 (١٠١١) وَغِيْدًا فَخَالِلُونَ وَلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

الجق المبين

اٹھائے گئے اور حپاروں انجیلوں ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے''۔

(ازاله اوبام طبع اول جن ۲۳۸ طبع پنجم بس ۱۰۵ ـ ۱۰۵)

مگر مسلمانوں کے نزدیک''تو فعی''جمعنی موت کا وعدہ ابھی پورانہیں ہوا۔ وہ

حضرت عیسلی کی دوبارہ تشریف آوری پر پورا کیا جائےگا۔

ا السبب چنانچ تفیراین جریر میں ہے: قال اَبُوجَعُفْرِ وَاولی هذه الْاقُوال بِالصِّحَةِ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنُ قَالَ مَعُنی ذلِکَ إِنِّی قَابِضُکَ مِنَ الاُرُضِ وَرَافِعُکَ إِلَیَّ قَابِضُکَ مِنَ الاُرُضِ وَرَافِعُکَ إِلَیَّ قَابُولُ عِیْسیٰ اَبُن مَرُیَمَ فَیَقُتُلُ لِیَوَاتُوالاَ تَحْبَالِ عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَیْهُ اَللَّهُ قَالَ یَنُولُ عِیْسیٰ البَن مَرُیمَ فَیَقُتُلُ اللَّهَ اللَّهَ مَالاَ تُحَالِ عَنْ مَمُكُثُ فِی مَبُلَغِهَا ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَلُكُ فِی مَبُلَغِهَا ثُمَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت عیسیٰ العَلِیٰ کے متعلق حضرت ابن عباس رضی الله منها کا عقبید ہ حضرت عبداللّٰدا بن عباس رضی الله منهانے بھی یہی تفسیر بیان فرما کی ہے منہ منہ منہ منہ

۲.....تفیرورمنثوریل ہے: واخرج اسخق بن بشروابن عساکر من طریق جو هر عن الضحاک عن ابن عباس فی قوله ﴿إِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافَعُکَ ﴾ یعنی رَافِعُکَ ثُمّ مُتَوَقِیکَ ابن عباس فی الزّ مَانِ. ترجمہ: اسحاق بن بشر نے اورابن عباکر رَافِعُکَ ثُمّ مُتَوَقِیکَ اللهِ الزّ مَانِ. ترجمہ: اسحاق بن بشر نے اورابن عباکر ۔

ا مرزانی کہا کرتے ہیں کدائن عمامی عظمہ وفات سے کے قائل ہیں۔ یہ دونو ں روایتیں ان کے قول کوروکرتی ہیں۔ ( ناظم )

كالفظ قابل غورب مولوي محمعلى صاحب لكصتابين-

''رُجُوُع'' لوٹ کرجانے کا نام ہے۔ اس کی طرف جس سے ابتداء ہو۔ یا تقدریا بتداء خواہ بلی ظ مکان کے ہے یافعل کے یاقول کے۔ (تغیر بیان القرآن، جلداول ہیں ۹۵) پس حضرت عیسلی النظامی کا رجوع مکانی ہے کیونکہ وہ زبین سے ہی آسان پر

اشائے گے اور آسان سے والیس لوٹ کرز بین پر بی آسمینے۔ فہو المواہ .....امام بخاری کا عقیدہ: امام بخاری بھی اپنی تاریخ بیں یبی لکھتے ہیں کہ حضرت میسی النظیمی جب وفات پائینیگر قومد بنے شریف بیس حضور النظیمی کے روضہ مبارک بیس دفن کئے جائیں گے۔ عبارت بیہ ہے۔ واخوج البخاری افی تاریخہ والطبرانی عن عبدالله بن سلام قال یدفن عیسیٰ بن مویم مع رسول الله فی وصاحبیه فیکون قبو رابعا. ترجمہ: بخاری نے اپنی تاریخ بیس اور طبرانی نے عبداللہ بن سلام سے دوایت کی ہے۔ اس نے کہا کہ میسی این مریم رسول اللہ فی اور آپ کے دونوں اسحابوں کے ساتھ (روضہ اطبر بیس) دفن کے جائیں گے اور ان کی قبر چوتھی ہوگی۔

(ورمنثور،جلدووم بسي ٢٣٥،سطرآخر)

ر مرزال کہتے ہیں کہ امام بخاری مجی وفات کی کے قائل ہیں۔ بیروایت ان کے لول کوروکرتی ہے۔ (تاظم)

58 المالية الم

اوروہ پینتالیس برس زندہ رہیں گے پھر مریں گے اور میرے ساتھ میرے مقبرے میں دفن کئے جا کینگے پس میں اور عیسیٰ ابن مریم (قیامت کے دن) ابو بکر اور عمر کے درمیان ایک مقبرہ سے اعصیگے۔ (مکلؤ 5، بابنزول عیسیٰ فعل تیسری)

نوٹ: اس صدیث کی صحت پر مرزاصاحب نے مہر تصدیق ثبت فرما کی ہو گئے ہے جنانچے محمد کی ہے۔ بنانچے محمد کی ہیں ۔"اس پیشگوئی کی بیٹیم کے نکاح کے متعلق اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔"اس پیشگوئی کی تصدیق کے جناب رسول اللہ کھنے نے بھی پہلے سے ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ یعنو وجو ویولد لڈیعنی وہ سے موجود ہوی کرے گا نیز صاحب اولا دہوگا گویا اس جگدرسول اللہ کھنے ان سیاہ دل مشکروں کوان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوگی۔ (ضیمانجام آتم بلخ دوم بس ۱۹۳۳) ماشی)

۔ کیوں جناب! مرزاصاحب نے کس زورے اس حدیث کی صحت اور صدافت کولوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اگر اب بھی کوئی'' سیاہ دل''نہ مانے اور شبہات میں پڑے تواس کی مرضی۔

مرزاصاحب کے نزو کی احادیث سے رفع میں ثابت ہے صحیح العقل اور سلیم الفطرت کو سمجھانے کیلئے تو رفع میں کے متعلق کافی سے زیادہ لکھا جاچکا ہے مگر مرزائیوں کی تعلی اور اتمام جمت کیلئے ان کے پیر کی شہادت بھی پیش کردی تا کہ شہو کہ شاھیدا مین اُلفیلها کی مثال بھی ہوجائے اور شائد کوئی سعید روح تسلی پاکر راہ راست پر آجائے۔مرزاصاحب لکھتے ہیں۔''اب پہلے ہم صفائی بیان کیلئے یہ لکھنا چاہے راست پر آجائے۔مرزاصاحب لکھتے ہیں۔''اب پہلے ہم صفائی بیان کیلئے یہ لکھنا چاہے ہیں کہ بائیل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روسے جن نبیوں کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔وہ دو نبی ہیں۔ایک یوحنا جس کا نام ایلیا عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔وہ دو نبی ہیں۔ایک یوحنا جس کا نام ایلیا

کے اٹھانے میں بیر کاوئیں پیش نہیں آسکتیں۔جیسا کہ مرزاصاحب کوشلیم ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔'' خدا تعالی کی قدرت ہے کچھ بعید نہیں کہ انسان معہ جسم عضری آسان پر چڑھ جائے''۔ (چھمۂ معرفت ہم ۲۱۹)

پس مرزائیوں کا بیشبرنہا یت لغواور فضول ہے۔

دو سراشبه: بیه که حفرت میسی النظیم کا آسان پرجانا قانون قدرت کے برخلاف ہے۔

جواب: مرزائيوں كابيشبہ بھى نہايت بودا ہے جو محض قلت تدبر كى وجہ سے كياجاتا ہے كيونكداول توكوئى آدمى دنيا بين ايبانہيں۔ جس نے قانون قدرت كا احاطہ كيا ہو ياكر سكے پس جب قانون قدرت كا احاطہ نہيں ہوسكتا تو اس كے خلاف ہونا كيامعنى؟ دوسرے بيركہ مرزاصا حب خود كامة بيں كه "خدا ہے بندوں كيلئے اپنا قانون بھى بدل ليتا ہے "۔

(پشمه معرفت اص ۹۴)

پس جب خداتعالی اپنے بندوں کیلئے اپنا قانون بدل لیتا ہے تو پھراعتراض ہی کیسا؟

الحمد لللہ کہ ہم اس کے احسان اوراس کی توفیق سے حضرت عیسی النظیمالاکا

اسی جسم کے ساتھ زندہ آسان پر اٹھایا جانا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے اور مرزا
صاحب کی کتابوں سے ثابت کر چکے اب زول سے کا ثبوت تکھتے ہیں۔ (بعون اللہ تعالی)

اورادریس بھی ہے۔ دوسرے مسے بن مریم جن کوعیسی اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نہیں ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نبیت عبد قدیم اورجدید کے بعض صحیفے یبیان کررہے ہیں کہ وہ دونوں آسان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پراتر ینگے اور تم ان کوآسان سے آتے دیکھو گے۔ ان بھی کتابوں سے سمسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں "دونوں میں بھی پجم ہیں،)

اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ قابل غور ہیں۔ مرزاصاحب نے صاف طور پر سلیم کیا ہے کہ بائلیل اور ہماری احادیث اوراخباری کتابوں ہے سے کا آسان پر جانا ثابت ہے۔ فیھو المواد. والحمد للله علی ذلک

عام طور پر دیکھا گیا کہ مرزائیوں کو جب کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ سے جواب ملتا ہے تو وہ ضد کی بناپر فلسفہ کی آ ژلیکر فرار کی راہ ڈھونڈتے ہیں اور عمو ماہید و شہبے پیش کیا کرتے ہیں چنا نچہ

پھلا مشبه: یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کاای جسم کے ساتھ آسان پر جانا فلسفہ کی روسے محال ہوت ہے جیسا کہ مرزاصاحب لکھتے ہیں۔''نیااور پرانا فلسفہ بالا تفاق اس بات کو محال ہابت کرتا ہے کہ کو گی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ زمبر پر تک بھی پہنچ سکے بلکہ علم طبعی کی نئی تحقیقا تیں اس بات کو تابت کر چی ہیں کہ بعض بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ کراس طبقہ کی جوال ہی مضرصت معلوم ہوئی ہے کہ جس میں زندہ رہنا ممکن نہیں ۔ پس اس جسم کا کرہ ماہتا ہوا کی موال ہی کہ خوال ہونے اس جسم کا کرہ ماہتا ہوا کہ کہ قال ہے کہ جس میں زندہ رہنا ممکن نہیں ۔ پس اس جسم کا کرہ ماہتا ہوا ہی کہ خوال ہے کہ جس میں زندہ رہنا ممکن نہیں ۔ پس اس جسم کا کرہ ماہتا ہوا ہی کہ خوال ہی کا بیٹھی پہنچ ہم ہوں کا بیٹھی کے کہ ان کو اس قسم کی تکالیف پیش میں بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ حکمت بالغہ ہے ان کوآسان پر اٹھالیا اور خدا تعالیٰ اس بیٹھی کے کہ ان کوآسان پر اٹھالیا اور خدا تعالیٰ اس بیٹھی کے کہ ان کوآسان پر اٹھالیا اور خدا تعالیٰ اس بیٹھی کے کہ ان کوآس میں بیٹھیں کے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ حکمت بالغہ ہے ان کوآسان پر اٹھالیا اور خدا تعالیٰ بیا تھی کے کہ کا کوآسان پر اٹھالیا اور خدا تعالیٰ کے اپنی قدرت کا ملہ حکمت بالغہ ہے ان کوآسان پر اٹھالیا اور خدا تعالیٰ کے کہ کہ کو کو کو کیا گ

اس تحریر کے مطابق اگر چداب نزول مسیح کے متعلق ثبوت بہم پہنچانے کی چندال ضرورت نہیں ہے مگرہم دیکھ رہ ہیں کہ مرزائی جماعت میں اکثر لوگ جومعمولی حرف شاس ہیں بلکہ بہت ہے ناخواندہ ہیں جو ذہبی واقفیت نہیں رکھتے ان کواس فلط نہی ہیں بنتلا کیا گیا ہے کہ نزول مسیح ہم مرادینہیں کہ بچ جھم مسیح آسان ہے نازل ہوگا یاوہی مسیح ابن مریم آئیگا جوصفور النظامی اس ہیں جہ نی اسرائیل کی طرف مبعوث ہواتھا بلکہ اس سے مرادیہ ہر کہ آئیگا جوصفور النظامی اور آدمی مسیح موعود ہوگا اوروہ مرزاصا حب ہیں۔ دیو ذہا شدن ذاک مالانکہ یہ بات سراسر فلط ہے جو آمخضرت بھی کی تعلیم کے برخلاف ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ قرآن مجیدا ورحد بیث شریف کی روشنی میں صحیح تعلیم پیش کیجائے اور بتایا ج کے کہ وہ ک

ع "" تا که سیاه روئے شود ہر که دروغش باش" نعر

وہ ہی عینی آیکا حق کی قتم جو گیا تھا آسال پر محترم ہے یہ ثبت نص سے اخبار سے با تواٹر یار سے اخیار سے تیامت کا نشال اس کا نزول اعتراض فاقی سب ہیں فضول

## قرآن مجيد سے ثبوت

نزول مسیح کے متعلق کہلی آیت ہے ہے: وَیُکلِنَمُ النَّاسَ فِیُ الْمَهُلِدِ وَ کَهُلاً وَمِنَ الصَّلِحِیْنَ (پ، ع، ع،) ترجمہ: (ازمولوی محمین صاحب) اوروہ لوگوں سے جھوٹے میں اوراد هیز عمر میں ہونٹیں کریگا۔

#### جواب حصيدوه

حضرت عیسی التلکی لا کے آسان سے نازل ہونے کے ثبوت بیں کہا کہ کہا ہے کہ اگر رفع میج فابت ہوجائے تو نزول میج کا فابت ہونا کوئی مشکل نہیں۔ اور مرزاصا حب کا بھی یہی ارشاد ہے چنا نچہ لکھتے ہیں۔ ''اس جگہ یہ بھی اُیاد رکھنا چاہئے کہ میج کا جسم کے ساتھ آسان سے اتر نااس کے جسم کے ساتھ چڑھنے کی فرع ہے۔ لہندا یہ بحث بھی کہ میج ای جسم کے ساتھ آسان سے اتر یکا جود نیا میں اسے حاصل تھا۔ ہے۔ لہندا یہ بحث کی فرع ہوگی جو میچ جسم کے ساتھ آسان سے اتر یکا جود نیا میں اسے حاصل تھا۔ اس دوسری بحث کی فرع ہوگی جو میچ جسم کے ساتھ آسان پر اٹھایا گیا تھا جبکہ یہ بات قرار یا گیا ہو اول ہمیں اس عقیدہ پر نظر ڈالنا چاہئے جواصل قرار دیا گیا ہے کہ کہاں تک وہ قرآن یا گئی تو اول ہمیں اس عقیدہ پر نظر ڈالنا چاہئے جواصل قرار دیا گیا ہے کہ کہاں تک وہ قرآن اور صدیث سے فابت ہے کیونکہ اگر اصل کا کماحظ تصفیہ ہوجا یکا تو پھر اس کی فرع ہائے میں تامل نہیں ہوگا اور کم سے کم امکانی طور پر ہم قبول کرسکیں گے کہ جب ایک شخص کا جسم خاک ساتھ آسان پر چلے جانا فابت ہوگیا ہے تو پھر اسی جسم کے ساتھ والیس آنا اس کا کیا مشکل ہے' ۔ (ازالدا وہا م بطح جانا فابت ہوگیا ہے تو پھر اسی جسم کے ساتھ والیس آنا اس کا کیا مشکل ہے' ۔ (ازالدا وہا م بطح اول می ۲۷۹م م بلی پھر میں ۱۱۱)

سوالحمد ملہ کہ ہم نصرف قرآن شریف ہے، انجیل ہے، حدیث شریف ہے، آفار صحابہ ہے اور اقوال مفسرین ہے حصرت سے کا آسان پراٹھایا جانا ڈابت کر چکے بیں بلکہ مرزا صاحب ہے اقبالی ڈگری بھی حاصل کر چکے بیں پس جب حسب تحریر مرزا صاحب اصل کا کما هذا تصفیہ ہوگیا تو پھر فرع کے مانے میں مرزا ئیوں کو تا مل نہیں ہونا چاہئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت می سعید رومیں اپنے بیرے تھم کی تقبیل کرتے ہوئے مانے میں تامل نہیں کریں گے۔

اس آیت میں حضرت مریم صدیقہ کو بشارت دی گئی تھی کہ سے لوگوں سے
پگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کر یکا سو پگوڑے میں تو لوگوں نے آپ کی باتیں سنیں
لیکن ادھیڑ عمر ہونے سے پہلے ہی آ سان پراٹھا گئے ۔ چونکہ خدا تعالی کے وعدے اپنے
اپنے وقت پر ضرور پورے ہوتے ہیں اسلئے ادھیڑ عمر میں باتیں کا وعدہ اس وقت پورا ہوگا
جب وہ آ سان سے نزول فرما کمینگے ۔

ا سسجیما کرتشیراین جریر میں ہے: 'حدثنی یونس قال احبرنا ابن و هب قال سمعته یعنی ابن زید یقول فی قوله ﴿ وَیُکلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهُدِ وَکَهُلاً ﴾ قَالَ قَدُ کَلَّمَهُمُ عِنی ابن زید یقول فی قوله ﴿ وَیُکلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهُدِ وَکَهُلاً ﴾ قَالَ قَدُ کَلَّمَهُمُ عِنْسیٰ فی الْمَهُدِ وَسَیْکَلِمُهُمُ اِذَا قُیلَ الدَّجَالُ وَهُوَ یَوْمَیْذِ کَهُلَّ بَرَجمہ: مجھے یونس فی المُمَهُدِ وَ بِیان کیا اس نے کہا ہی ابن زید سے سناوہ اس آیت ویکی النظام کیا النظام کیا المُحلِّد نے پگوڑ کے میں ان سے کلام کیا جا کیا اور وہ اس میں ان سے کلام کی اور وہ اس میں ان سے کلام کیا اور وہ اس میں ان سے کلام کی جس وقت د جا ل قبل کیا جا یکا اور وہ اس میں ان سے کلام کی جس وقت د جا ل قبل کیا جا یکا اور وہ اس میں ان سے کلام کی استریم جدی میں ان سے کلام کی درستوں جدی ہو ہے۔

النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً ﴾ بَعْدَ نَزُولُهُ مِنَ الشَمآءِ وَفِي هَذِهٖ نَصَ عَلَى اللّهُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً ﴾ بَعْدَ نَزُولُهُ مِنَ السّمآءِ وَفِي هَذِهٖ نَصَ عَلَى اَنّهُ سَيَنُولُ مِنَ السّمآءِ وَفِي هذِهٖ نَصَ عَلَى اَنّهُ سَيَنُولُ مِنَ السّمآءِ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَيْ اللّهُ عَ

٣ التَّزير على ميں ہے: وَقِيْلَ لِلْحُسَيْنِ بُنِ الْفَصْلِ هَلُ تَجِدُ نُزُولَ

عِيُسى فى الْقُرانِ قَالَ نَعَمُ وَقَوُلُهُ ﴿ وَكَهُلاً ﴾ وَهُوَ لَمُ يَكُتَهَلُ فِى الدُّنيَا وَالِّمَا مَعْنَاهُ وَكَهُلاً بَعُدَ نُزُولِهِ مِنَ السَّمآءِ. ترجمہ: حسین بن فضل ہے بوچھا گیا کہ کیا توعیش کا نازل ہونا قرآن مجید میں پاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خدا تعالی نے قرمایا ہے: وَ تَحَهُلا ( یعنی وہ او هُوعِم مِیں لوگوں ہے باتیں کریگا) اور وہ دنیا میں ادھیر عمر کا نہیں ہوا اور اس کا یکی معنی ہے وہ او هُو آ سان ہے نازل ہونے کے بعدا و هیر عمر کا ہوگا۔ (معالم ہم ١٦٣ مطر)

اس آیت سے صاف طور پر ٹابت ہے کہ وہی عیسیٰ بن مریم نزول فرمائیں گے جوآ سان پراٹھائے گئے تھے۔ان کے بجائے کوئی اور شخص نہیں آئیگا اگر کوئی ایرا غیرا نھوخیرا مسجیت کا دعویٰ کرے تو وہ نا قابل قبول ہے کیونکہ وہ کذاب ہے۔

حضرت میں النظامی نے پہلے ہی انجیل میں خرویدی تھی کہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرینگے۔اس وقت اگرکوئی تم سے کہے کہ دیکھوسے یہاں یا دیکھووہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے میں اور جھوٹے میں اور جھوٹے نہی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نثان اور بجیب کام دھا کیں گے تا کہ اگرمکن ہوتو برگزیدوں کو بھی گمراہ کردیں لیکن تم خبرداررہو دیکھومیں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہددیا برگزیدوں کو بھی گمراہ کردیں لیکن تم خبرداررہو دیکھومیں نے تم سے سب پچھ پہلے ہی کہددیا ہے۔ (مرقس، باب اور ایس اور ایس اور ایس کا میں ایس کی ایس کے ایس کی کہددیا ہے۔ (مرقس، باب اور ایس اور ایس کا میں کھی کہددیا

دوسری آیت سے جس سے نزول سے فابت ہے: وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْکِتْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَ اَهُلِ الْکِتْبِ إِلَّا لَيُومِنَّ اِبْدِهِ وَيُومُ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا (ب، ۴، ۴) ترجمہ: اور اہل کئاب میں کوئی نہیں جواس کے (یعنی میسی القلیق کے )ساتھ اس کے مرنے سے پہلے ایمان ندلائے گاور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ جوگا۔

یہ آیت بھی صاف طور پر ثابت کررہی ہے کہ وہی عیسی العکیف وہارہ تشریف

علاوہ اس قدر مشہور ومقبول ہے کہ شاید ہی کوئی حدیث یاتفسیر کی کتاب ہوگی جسمیں بیدرج

نہ ہواور لطف پیہ ہے کہ مرز اخدا بخش مرزائی نے بھی اپنی کتاب عسل مصفیٰ میں مزول سے کے

باوجوداس بات کے کہ مرزاخدا بخش نے نقل حدیث میں تصور کی لفظی تحریف کی میں جودوں بات کے کہ مرزاخدا بخش نے نقل حدیث میں تصور کی لفظی تحریف کی جا کہ یکھنے عالمجوئر کی المجاب زول عیلی تا ہم ہمیں اس بات کی خوش ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی صحت میں تو انکار نہیں کیا۔ مگرمولوں مجمع کی صاحب نے نصر ف اس حدیث سے انکار کیا ہے بلکہ حضرت ابو ہر یرہ کھنے کہ نے نے نصر ف اس حدیث سے انکار کیا ہے بلکہ حضرت ابو ہر یہ کھنے کے ذبے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ حضرت عیسی النگلی کے دوبارہ تشریف ابو ہر یہ کہ کہ کہ کہ دوبارہ تشریف لانے کے قائل نہیں۔ چنا نچہ ''بیان القرآن' جلد اول صفحہ ۸۵۵ و ۵۵۵ کے نوٹ نزول ابن مریم کاذکر کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا۔ فاقرؤ ا ان شنتم و ان من اہل نزول ابن مریم کاذکر کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا۔ فاقرؤ ا ان شنتم و ان من اہل الکتاب ... جوفی یہ روایت بیان کرتا ہے کہ نازل ہو نیوالا ابن مریم تنہارا اہام تمہیں میں سے ہوگا۔ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ حضرت عیسی النگلی کے ودوبارہ آئیں گئے۔ سے ہوگا۔ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ حضرت عیسی النگلی کے ودوبارہ آئیں گئی۔ حسوا ہے: ہم جیران ہیں کہ مولوی صاحب نے دیدہ دانستہ ایکی مشہورومع وف حدیث جوا ہے: ہم جیران ہیں کہ مولوی صاحب نے دیدہ دانستہ ایکی مشہورومع وف حدیث جوا ہے: ہم جیران ہیں کہ مولوی صاحب نے دیدہ دانستہ ایکی مشہورومع وف حدیث

ع " چددلا وراست دز دے کہ بکف چراغ دار د'' کی مثال کوچیج کر دکھایا ہے:

كاكس جرأت اورد ليرى سے انكار كيا اور

اول: توجم مولوی صاحب سے الزامی طور پر یو چھتے ہیں کہ اگر حضرت ابو ہریرہ ر اللہ اللہ علیہ

الجق المبين

لا تمنیکے جوآ سان پر بحسد عضری اٹھائے گئے تھے کیونکہ اس آیت سے پہلی آیت بَلُ رَفَعَهُ اللهِ

اللّٰهِ بین حضرت عیسی التَّلْفِیلاً کے آسان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے اور اس آیت بین ان

کے نزول کا اور اس آیت سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہر پر ہ طاق نے حضرت عیسی

التَّلْفِیلاً کی دوبارہ آنے پر استدلال کیا ہے اور اس استدلال کے جرم میں مرزاجی نے ان کی

تو ہین کرتے ہوئے انہیں '' ناقص الفہم'' قرار دیا ہے۔

(مَقَلُوة ، باب نزول مِيني اللهِ

اس حدیث کی صحت میں کسی قتم کا شبنہیں ہوسکتا کیونکہ بیتنفق علیہ ہونے کے

ا مرزاص حب نکھتے ہیں بشم بتاتی ہے کیٹیر ظاہری پرمحمول ہے شاس میں کوئی تاویل ہے نداستھنا ہ۔ (حمامة البشری بیوم

عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت عیسی النظیف لا خوددوبارہ آکینے تو مرزاصا حب کاانہوں نے کیابگاڑا تھا کہ وہ ان کو کم تد ہر کم درایت اور فلط فہم جیسے نامناسب اور تو بین آمیزالفاظ سے یادکرتے ہیں۔ پنانچہ لکھتے ہیں۔ 'خوش اس مرثیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کم تد ہر کر نیوالے صحابی جنگی درایت اچھی نہیں تھی۔ (جیسے ابو ہریہ ہوتا ہے) وہ اپنی فلط فہمی سے عیسیٰ موجود کے آنے کی بیشیگوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آکینے جیسا کہ ابتداء میں ابو ہریہ کو بھی یہی دھوکالگا ہوا تھا اور اکثر باتوں میں ابو ہریہ بعجہ اپنی سادگی اور کی درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑھیا کہ انتظاء کہ ناتھا۔ چنانچہ ایک صحابی کے آگ میں پڑنے کی پیشگوئی میں بھی دھوکہ لگا تھا اور آیت ہوئی آگی اور کی درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑھیا کہ تا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی کے آگ میں پڑنے کی پیشگوئی میں بھی اسکو یہی دھوکہ لگا تھا اور آیت ہوئی آئی تھی کیونکہ وہ اس آیت سے بیاب ایسے الیے الیے معنی کرتا تھا جس سے سننے والے کوہنی آتی تھی کیونکہ وہ اس آیت سے بیاب

(هيقة الوحي بص ٢٢ بطبع مئي ٢٠٠٤ بمطبوعه ميكزين قاديان)

دوم: بیکه مرزاصاحب کہتے ہیں کہا نکاعقیدہ یمی تھا کہ حضرت عیسیٰ خوددوبارہ آئینگے۔جیسا کہ عبارت مندرجہ بالاے ظاہر ہے اورآپ کہتے ہیں کہا نکا پی عقیدہ نہیں تھااب بتا کیں کہ آپ سچے ہیں یا مرزاصاحب؟

کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی موت ہے پہلے سب اس پرایمان لے آئیں گے''۔

موم: بید کہ جس حدیث کی بناپر آپ نے ان کے عقیدہ سے انکار کا استدلال کیا ہے۔ وہ حدیث بھی جب انہی ابو ہر پر ﷺ کم فہم اور ہے قال مرزاصا حب رنعو ذہاہ کم فہم اور ہے قال متضاقواس حدیث کا کیا اعتبار؟ اور اس سے استدلال کرنا کیسا؟

چہام م: یہ کہ مرزاصاحب کی تحریر بالا ہے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی تو ہین ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟اور جو شخص تو ہین اصحاب کا مرتکب ہووہ مجرم ہے یانہیں؟

جناب حضور التَّلِيَّا فِي ارشاد فرمايا بِ الاَ تَسُبُّوُا اَصْحَابِي فَلَوُ اَنَّ اَحَدَّكُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمُ وَلا نَصيفُهُ لَيْنَ مِيرِ اَصَابُو براندَهُو يُونَدَا رَّتِم مِين سِ وَلَى آدى احد (پهاڑ) كے برابرسونا خرچ كرے توانكے ايك مد كِثُوابُونِين پَنْ فِينَا اورنداس كَ آدھے كے برابر بھى - (مَثَلَوْة، مَرْج، جدم، جدم، ص ٣١٠)

دوسری جگه ارشادہ: اَکُوهُوا اَصْحَابِیُ فَاِنَّهُمُ خِیَارُکُمُ یعنی میرے اصحاب کی تعظیم کرواس لئے کہ وہ تمہارے بہترین ہیں۔(مگلؤہ سرجم ببلدیم سر ۲۹۳)

پس مرزاصاحب نے حضور العَلَيْ الله اس فرمان واجب الا ذعان کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں؟ اور جو محض حضور العَلَیْ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اسکی نسبت آپ کیافتو کی دیتے ہیں؟

دوسری حدیث: جوحفرت ابو بریره کافیت سے مروی ہے۔ جس سے ان کے عقیدہ پر مزیدروشی پڑتی ہے، یہ ہے: حدثنا ابن حمید قال ثناسلمۃ عن ابن اسحاق عن محمد بن سلم الزهری عن حنظلۃ بن علی الاسلمی عن ابی هریرة قال سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ یَقُولُ لَیَهُ بِطَنَّ اللّٰهُ عِیْسیٰ بُنَ مَرُیّمَ حَکَمًا عَدُلاً وَإِمَامًا مُعُولًا وَاللّٰهِ یَصُولُ اللّٰهِ یَقُولُ لَیَهُ بِطَنَّ اللّٰهِ عِیْسیٰ بُنَ مَرُیّمَ حَکَمًا عَدُلاً وَإِمَامًا مُقْسِطًا یَکُسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقُتُلُ الْجِنْزِیرَ وَیَضَعُ الْجِزْیَةَ وَیَقِیْصُ الْمَالَ حَتَّی لایجد مَن یَا خُدُهُ وَلَیسُلکُنَّ الرَّوحُاءَ حَاجًا اَوْ مُعُتَمِراً اَوْ یَدِینُ بِهِمَا جَمِیعًا. ترجمہ: ابن جریرفرماتے ہیں ہم سے ابن حمید نے بیان کیا اس نے کہا ہم سے سلم نے ابن اسحاق سے جریرفرماتے ہیں ہم دہری سے اس نے خطلہ بن علی السّلمی سے اس نے ابی ہریرہ سے روایت کی ہے اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سا کہ اللہ تی الی عیلی بن مریم کو ضرورنازل کریگا ہو تھم ،عدل اور ہادشاہ ہوکر آئیں گے۔ صلیب کوتو ڑیں گے اور خزیر گوئی

دهو کی لیعنی مراق اور کنژت بول''۔(رسالۃ عید ،ماہ جون ا<u>دواہ</u> میں ۱۵ خبار بدرے جون ۱<u>دواء می</u> ۱۵ ،کالم اس عبارت میں خط کشید ہ الفاظ قابل غور ہیں ۔مرزائی کہا کرتے ہیں کہ حضرت

مسیح کے آسان سے اتر نے کاؤکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ مگریہاں مرزاصاحب نے خود

تتلیم کرے 'سیاہ دل' منکروں کے قول کورد کردیا ہے۔ معر

صداقت حیب نہیں عتی بناوٹ کے پھولوں سے کہ خوشبو آنہیں عتی مجھی کاغذ کے پھولوں سے

اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی لکھتے ہیں۔ وہذا یکون بعد نزول عیسنی التَّلِیُّلاً من السمآء فی احر الزمان ، ترجمہ: بیکام (جج وغیرہ کااداکرنا) عیسیٰ التَّلِیُّلاِ کَآسان سے نازل ہونے کے بعدآ خرزمانے میں ہوگا۔

(نووى شرح مسلم، جلداول ،ص ۴۰۸ ، باب جواز التمتع في الحج والقران)

اب اس حدیث ہے بھی صاف ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسلی النظلیۃ کا بن خود دو ہارہ تشریف لا نمینگے ۔ان ہے اس قتم کی اور بھی بہت ی حدیثیں مروی ہیں ۔جن کے لکھنے کی اس مخضر ہے رسالہ میں گنجائش نہیں ہے۔شہادت کیلئے

ا مرزاصا حب نے ج نہیں کیا۔ لہذاان کا دعویٰ مسیحت باطل ہے۔ (ناظم)

الجق المبين

کریں گے اور جزید کو ہٹا دینگے اور مال بہت ہوگا یہاں تک کد کوئی آ دمی ایسانہ پایا جائےگا جواس کو لے اور وہ روحا سے جج اور عمرہ یا دونو کو اکٹھا بجالانے کیلئے ضرور چلیں گے۔

(تغییرابن جریر،جد۳ جی۱۸۲،سطر۲۰-۲۲)

اس صدیث میں 'هبوط''کالفظ آیا ہے جو قابل غور ہے۔ هبوط کے معنی ہیں اوپر سے یتی آنا۔ (متی الارب) لیس بدلفظ صاف طور پر ثابت کر رہا ہے کہ حضرت میسی التعلیم اوپر سے (آسان سے) یتی (زمین پر) اتریں گے اور یہی عقیدہ حضرت ابو ہریرہ حقیقہ کا ہے۔

نوف: حضرت میسی الفیسی الفیسی کا سان سات نے کی کیفیت حضرت نواس بن سمعان میں کا روایت میں درج بہد جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ''اذ هبط عیسلی بن مویم بشوقی دمشق عند المنارة البیضاء بین مهزوقین واضعا یدہ علی اجنحة ملکین . ایعنی جب میسی ابن مریم دمشق کے مشرق کی طرف فیدمنارہ کے نزدیک آسان سات ازیکے تو وو زرد کیر میں دوفرشتوں کے بازووں پراپ ہاتھ رکھے ہوئے ہوئے۔

(ترندی مترجم ،جلد دوم ،ص ۱۱۹، باب فتند د جال)

مسیح کا آسان سے اتر نامرز اصاحب کوشلیم ہے مرزاصاحب نے اس مدیث پر بھی مہرتصدیق لگائی ہوئی ہے چنانچانی بیاری

سرراصاحب کے اس حدیث پر بھی مہر تصدیق لگائی ہوئی ہے چنانچہ اپنی بیاری متعلق اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

دیکھومیری بیاری گانبت بھی آنخضرت ﷺنے پیٹگوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح جبآ سان سے انزے گا تو دوزر دچا دریں اس نے پہنی ہوئی ہوگی تو اس طرح مجھ کو دو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک ہے کے الجق المبين

گا، جزیہ کومنسوخ کرے گا اور فج روحا ہے احرام باندھکر جج کرے گا۔ وہ بیعقیدہ ہرگزنہیں رکھ سکتا کہ نازل ہو نیوالا ابن مریم تمہاراا مامتہ ہیں میں سے ہوگا۔ لکھنے کو تو مولوی صاحب نے بیدعبارت لکھ ہی ماری لیکن ثبوت کوئی پیش نہیں کیا اور بیدا یک مسلمہ امر ہے کہ دعویٰ بلادلیل باطل ہوتا ہے لہذا مولوی صاحب کی بیتح مریکوئی وقعت نہیں رکھتی۔

ہم نے اوپر لکھا ہے کہ مرزا کیوں کا ترجمہ فلط ہے۔ اس کا شوت ہیہ کہ ان کے ترجمہ میں لفظ ' وہ' ذاکد ہے جو صدیث کے کسی لفظ کا ترجمہ نیں اوراس بناپر مطلب بھی فلط لیا گیا ہے لیس اگر ' وہ' نکال دیا جائے تو ترجمہ بھی صبح ہوجاتا ہے اور مطلب بھی صاف نکل آتا ہے اور صدیث میں واؤ عاطفہ نہیں ہے بلکہ جمع کی ہے۔ دلیل اس کی حضرت جابر کھٹیک روایت ہے جو یہ ہے: وَعَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَیَنُولُ عِیْسی ابْنُ مَرْیَمَ فَیَقُولُ اللهِ فَیَنُولُ عِیْسی ابْنُ مَرْیَمَ فَیَقُولُ اللهِ فَیَنُولُ عِیْسی ابْنُ مَرْیَمَ اللهُ هَذِهِ الاُمَّةُ مَن جمہ: اور جابر کھٹی سے روایت ہے اس نے کہا' ' رسول اللہ کھٹے نے اللّٰهُ هٰذِهِ الاُمَّةُ مَرْجمہ: اور جابر کھٹی سے روایت ہے اس نے کہا' ' رسول اللہ کھٹے نے فرمایا لیس عینی ابن مریم نازل ہو نگے اور امیر امت (امام مہدی) ان سے کہ گا۔ آؤ بہیں فرمایا لیس عینی ابن مریم نازل ہو نگے اور امیر امت (امام مہدی) ان سے کہ گا۔ آؤ بہیں فرمایا لیس عینی ابن مریم نازل ہو نگے اور امیر امت (میں امامت نہیں کرتا) بیشک تم بیس بعض امیرامام بیں اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کوبررگی عطافر مائی ہے'۔

(مفلوة مترجم اجلد ١٢٨ م ١٢٨ ، بابنزول ميلي)

یہ حدیث مرزاصاحب کو بھی تسلیم ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔''حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جوآ نیوالا ہے۔وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا'۔(ناوی احمد یہ بلداول میں ۸۲)

پس اس حدیث مندرجہ بالا سے ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو دہ امام نہ بول گے بلدان کے سواکوئی دوسر اشخص امام جوگا جواس امت میں سے ہوگا اور دہ امام مہدی

صرف ای قدر کافی ہیں۔

اس حدیث کا مطلب نہایت صاف اورواضح ہے کہ آمخضرت ﷺ نے اس حدیث میں ابن مریم کے نزول اورامام مہدی کے ظہور کی خبر دی ہے۔ مگر مرزائی اس میں تحریف میں کرتے ہیں کہ'' اُس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نزول فرماہوگا اوروہ تمہیں میں ہے ایک امام ہوگا''۔ (مسل صفی ، جلداول ہیں۔)

خود مرزاصاحب بھی لکھتے ہیں کہ'' بخاری صاحب اپنی سیح میں صرف امام کیم منگم کہہ کر چپ ہوگئے ۔ یعنی سیح بخاری میں صرف یہی سیح کی تعریف لکھی ہے کہ وہ ایک شخص تم میں سے ہوگا اور تمہار اامام ہوگا''۔ (ازالہ اوہام بیجی اول ۱۳۲۱ طبع پنجم بھی ۲۲)

پس ای غلط ترجمہ اورغلط نہی کی بناپر مولوی محموعلی صاحب حضرت ابو ہریرہ کو اپنا ہم خیال سجھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ'' جو شخص بیر وایت بیان کرتا ہے کہ نازل ہو نیوالا ابن مریم تمہارا امام تمہیں سے ہوگا۔ وہ بیر عقیدہ نہیں رکھ سکتا کیہ حضرت عیشی النظیم کا خودوو ہارہ آئیں گ'۔ (بیان الترآن، جلداول بس ۵۷۹)

ہم کہتے ہیں کہ جو شخص مندرجہ بالا حدیثوں کی روسے بیدروایت کرتا ہے کہ نازل ہونے والا ابن مریم آسان سے اترے گا، بادشاہ ہوگا،صلیب کوتو ڑے گا،خز ریکو قتل کرے

ہیں۔ جن کا ذکر دوسری احادیث میں بھی موجود ہے اے گویا پیر صدیث زیر بحث حدیث کی تفسیر ہے جو ہمارے دعویٰ کی ایک زبر دست ولیل ہے۔ اس سے زیر بحث حدیث کا مطلب بالکل صاف ہوجا تا ہے کہ حضرت عیسی التفلیخ لا اورامام مہدی دوعلیحدہ علیحدہ ہتیاں ہیں جن کی خبر حضور ﷺ نے اس حدیث میں دی ہے۔ فہو المقصود.

اب ہم آیت مذکورۃ الصدر کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ کے سواد وسرے صحابہ وتا بعین کے اقول سے بیان کرتے ہیں۔

ا است و اخوج ابن جویر و ابن ابی حاتم من طریق عن ابن عباس رصی الله عبها فی قوله ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قَالَ قَبْل موت عیسی . ترجمہ: این جریراوراین ابی حاتم نے کی طریقوں سے حضرت این عباس رضی الله عیسی . ترجمہ: این جریراوراین ابی حاتم نے کی طریقوں سے حضرت این عباس رضی الله عیسی ہے ۔ یعن عبهما سے روایت کی ہے کہ اس آیت بیس قَبْلَ مَوْتِهِ ہے مراوقبل موت عیسی ہے ۔ یعن حضرت عیسی النظافی النظافی

اسسواخرج عبدبن حميد وابن المنذر عن شهر بن حوشب فى قوله: ﴿ وَإِنْ مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ عن محمد بن على بن ابى طالب هوابن الحنفية قَالَ: لَيُسَ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اَحَدُ إِلَّا اَتَتُهُ الْمَلائِكَةُ يَضُوبُونَ وَجُهَةً وَدُبَرَةً ثُمَّ يُقَالُ يَاعَدُّواللَّهِ إِنَّ عِيْسَى رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ كَذَبُتَ عَلَى اللَّهِ وَزَعَمُتَ اَنَّهُ اللَّهُ وَلَا عَيْسَى لَمُ يَمُتُ وَانَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَآءِ كَذَبُتَ عَلَى اللَّهِ وَزَعَمُتَ اَنَّهُ اللَّهُ . إِنَّ عِيْسَى لَمُ يَمُتُ وَانَّهُ رُفِعَ إلَى السَّمَآءِ

ل ویکھوشگاؤة باب اشراط الساعة فسل ثانی ۔خودمرز اصاحب بھی لکھتے ہیں کہ آخضرت پیشگاو کی بی فرماتے ہیں کہ وہ مہدی خلق اورخلق میں میری ما نند ہوگائو اجلی اصفحہ الشیمی و الشیم اَبِیّهِ اِسْمَ اَبِی ٰ بین میرے م مہیااس کا نام ہوگا اور میرے باپ کے نام کی طرح استے باپ کا نام ۔ (از البطیح اول ہیں ۱۲۵، ۱۲۸ طبع پنجم ہیں ۱۵۷)

ر معلى و المعلى المعلى

وَهُوَ نَاذِلٌ قَبُلَ اَنُ تَقُومُ السَّاعَةُ فَلاَ يَبُقَى يَهُوُدِى وَلاَ نَصُرَانِي إِلاَّ اَمَنَ بِهِ.

ترجمہ: عبدابن حمید نے اورابن منذر نے شہربن حوشب اس آیت میں وَانُ مِنُ اَهُلِ الْکِتَاب ....رائع محضرت محمد بن علی عَلَی عَلَی بن الی طالب سے جوابن حفیہ عَلیہ ہے۔

روایت کی ہے۔ اس نے کہااہل کتاب میں سے کوئی نہیں کہاس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اس کے منداور دبر پر مارتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ اے خداکے وشن! بیشک عیمی روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے تو نے خدا پر جموث بولا اور گمان کیا کہوہ (عیمی ) اللہ ہے۔ بیشک عیمی نازل ہونے نہیں مرے اور بیشک وہ آتان کی طرف اٹھائے گئے اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہونے والے ہیں پس کوئی یہودی اور نفر انی باتی ندرہے گا جوان کے ساتھ ایمان نہ لائے۔

(ورمنثور،جلدم بسام ١٨١١مر ١٥١٦)

سسسواخوج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن الممنذر عن قتادة في قوله ﴿وَإِنْ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ قَالَ إِذَانَوْلَ الْمَنَتُ بِهِ الْاُدْيَانُ كُلُها وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيداً. ترجمه عبدالرزاق المَنتُ بِهِ الاُدْيَانُ كُلُها وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيداً. ترجمه عبدالرزاق اورعبد بن جميداورا بن جرياورا بن منذر نے حضرت قاده ﷺ عاس آيت وَإِنْ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ اللهِ عَيْل روايت كى ہے كه اس نے كہا۔ جس وقت (حضرت عيلى التَّلَيُكِينَ) الْكِتَاب نازل بو نَظَيداً من روايت كى ہے كه اس نے كہا۔ جس وقت (حضرت عيلى التَّلَيْكِينَ) نازل بو نَظَيدا وَمَنْ رَجْل وَلَو لَ كُلُولُ الْمِانُ لا كُيل كُلُولُ وَلَو لا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُل

٣ .....واخوج ابن جريوعن ابن زيد في قوله ﴿وَإِنْ مِنُ آهُلِ الْكِتَابِ إِلاَ اللَّهُ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلا اللَّهُ مِنَوَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ قَالَ إذا أَنْزَلَ عيسني التَّكَيِّلَا فَقَتَلَ الدَّجَالَ لَمُ يَبُقَ يَهُوْدِيٍّ فِي الْاَرْضِ إِلَّا امْنَ بِهِ. ترجمه: اورابن جرير في ابن زيد اس آيت ﴿وَإِنْ يَهُوْدِيٍّ فِي الْاَرْضِ إِلَّا امْنَ بِهِ. ترجمه: اورابن جرير في ابن زيد اس آيت ﴿وَإِنْ

الجق المباين

مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ ....انع ﴿ مِين روايت كَى ہے۔ اس نے كہا۔ جس وقت حضرت عيسىٰ التَّلَيْكُ اَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۵ .....واخوج ابن جویو عن ابی مالک ﴿ وَإِنُ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ قَالَ ذَلِكَ عِنُدَ نُزُولِ عِیْسی ابنِ مَرْیَمَ لا یَبْقی اَحَدٌ مِنُ اَهُلِ الْکِتَابِ اِلَّا اَمْنَ بِهِ. ترجمہ: ابن جریرنے الی بالک سے اس آیت وَإِنُ مِنُ اَهُلِ الْکِتَابِ الله المَن بِهِ. ترجمہ: ابن جریرنے الی بالک سے اس آیت وَإِنُ مِنُ اَهُلِ الْکِتَابِ الله عَیْن روایت کی ہے۔ اس نے کہایہ سی این مریم کے نزول کے وقت ہوگا۔ اہل کتاب میں سے کوئی باتی ندر ہے گا جوان کے ساتھ ایمان ندلائے۔

( درمنثور، جلدوسفيه نذ کور، سطر۳۳ و۳۳)

٢----واحرج ابن جريو عن الحسن ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلاَّ الْيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قَالَ قَبُلَ مَوْتِ عِيسى وَ اللّهِ إِنَّهُ اللهٰ حَيِّ عِنْدَ اللّهِ وَلَكِنُ إِذَا نَزَلَ اَمْنُوا بِهِ أَجْمَعُونَ. ترجمه: ابن جرير في حضرت حسن ساس آيت: ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْمَنُوا بِهِ اَجْمَعُونَ. ترجمه: ابن جرير في حضرت حسن ساس آيت: ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْمَنُوا بِهِ اَجْمَعُونَ. ترجمه: ابن جرير في حضرت حسن سالخ بي من روايت كى باس في كها قبل مَوْتِهِ مِم اوقيل موت عيلى بالرحدا كي فتم بيشك وهاس وقت خدا كنزويك زنده بها ورئيكن جس وقت وه نازل بوگال المنام لوگ التك ساته ايمان لائيل گه (درمنور، جدم المنام)

اس فتم کی بیسیوں روایتیں ہیں۔ جوصحابہ کرام اور تابعین عظام سے مروی ہیں اوران سب کے درج کرنے کی اس چھوٹے ہے رسالے میں گنجائش نہیں۔اگر کسی کوزیادہ ویکھنے کی خواہش ہوتو وہ ابن جریر، درمنثو روغیرہ نقاسیر کا مطالعہ کرے۔

یہود کا حضرت عیسلی النظی النظ

جواب: مولوی صاحب کواپی تغییر بالرائے پراس قدرناز ہے کہ جا بجاساف صالحین کے برخلاف صفحات سیاہ کئے ہوئے ہیں۔ خداجانے وہ بی ۔ اے یا۔ ایم ۔ اے والی ایل بی کا امتحان نہ دیا ہوا تھا اس لئے ان کی تغییر قابل و گری یافتہ نہ تھے یا انہوں نے ایل ایل بی کا امتحان نہ دیا ہوا تھا اس لئے ان کی تغییر قابل اعتبار نہیں ہے۔ مگر مولوی صاحب کو یا دہونا چاہئے کہ وہ خیرالقرون میں پیدا شدہ ، جناب سیدالرسلین کے تربیت یافتہ صحابہ دیا تھی سند حاصل کئے ہوئے اگر اعتبار کے قابل نہیں تو آپ کا بیان کس طرح قابل اعتبار ہوسکتا ہے۔ درانحالیکہ آپ ایک موئی کی بات بھی نہیں سمجھ سکے۔ بیجے نعم

خود ستائی تو خوار کرتی ہے جموت سر پر سوار کرتی ہے اس ہے ہوت سر پر سوار کرتی ہے اس ہے ہوتی ہے اس ہے ہوتی ہے اس ہے ہوتی ہے مطرت الگرائی ہے مطرت الگرائی ہو جا کیگی اور بیاتو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کہ 'عام عقیدہ کے مطابق وہ مجدد ہو کر آئیں گے، نہ نبی ہو کر پھر ان پ

نشان ہے پس اس میں شبہ نہ کرواور میری پیروی کرو۔ بیراہ سیدھی ہے اورتم کو شیطان نہ رو کے بے شک وہ تمہاراصرت کے دشمن ہے''۔

اس آیت ہے بھی ڈبت ہوتا ہے کہ حضرت عیسی النظمی فی النظمی کی النظمی کی النظمی کی النظمی کی النظمی کی النظمی کی تشریف لا نمین کے اور ان کا تشریف لا نا قیامت کی نشانی ہے۔ خدا نے علیم وخبیر کے علم میں تھا کہ کسی زمانہ میں شیطان بعض لوگوں کو اس عقیدہ سے ورغلا کر گمراہ کردے گا اس لئے اس نے اس نے اپنے نبیوں کی معرفت لوگوں کو پہلے ہی متنبہ کردیا کہ خبردار شیطان کے بہکانے پراس عقیدہ سے انکارنہ کرنا کیونکہ وہ تمہاراد تمن ہے۔

حضرت عیسیٰ النظی النظی النظی کے فرمایا تھا کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہو نئے اورا سے بڑے نشان اور عجیب کام دکھا ئیں گے کہ اگر ممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی گمراہ کرلیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم ہے کہددیا ہے۔

(متى، باب،٢٥ أيت،٢٥ و٢٥ مرض، باب، آيت،٢١ و٢٠٠)

اورآپ نے دوبارہ آنے کی خبراس طرح دی تھی اور فور آان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دیگا اور سارے آسان سے گرینگے اور آسانوں کی قوتیں ہلائی جائینگی اوراس وقت این آدم کا نشان آسان پردکھائی دے گا اوراس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیشیں گی اوراس آدم کوبڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کے بادلوں پر آتے دیجھیں گی۔ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب بیاباتیں نہ ہولیں۔ نیسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسان اور زمین ٹل جائیئے لیکن میری باتیں ہرگز نہ لیس گی۔ لیکن اس میں اوراس گھڑی کی بابت کوئی نیس جانتا تان آسان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ'۔ دن اوراس گھڑی کی بابت کوئی نیس جانتا نہ آسان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ'۔

(متى، باب ١٠٠٨ يت ١٩٩٩ مر ١٩١٠ مرقى دباب ١١٠ ي ١١٥ ي ١١١٠ مرقى

ایمان لانے کے کیامعنی ''؟ اس کی مثال تو خود آپ کے گھر ہیں موجود ہے۔ آپ مرزا صاحب کوئی موجود ہے۔ آپ مرزا صاحب کوئی موجود ہی خیال کرتے ہیں اور مجدد بھی۔ اسی بنا پرآپ ان کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر قادیائی مرزاصا حب کیساتھ ایمان کرتے ہیں اور مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ پس جب تمام مرزائی مرزاصا حب کیساتھ ایمان لانے کے باوجود مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں اور ان کے خیال میں مرزاصا حب کے ساتھ ایمان لانا ہے جو حضرت عیسی النظامی ساتھ ایمان لانا ہے تو حضرت عیسی النظامی کیساتھ ایمان لانا دراصل رسول اللہ بھی کے ساتھ ہی ایمان لانا ہے وہ حسب فرمان کیساتھ ایمان لانے والے لوگ کیوں مسلمان نہ کہلا سکیں گے۔ درانی لیکہ وہ حسب فرمان جناب رسول اللہ بھی حوجود ہونے جو آنخضرت بھی کے خلیفہ اور جانشین ہونے گا جناب رسول اللہ بھی حوجود ہونے گے جو آنخضرت بھی کے ماتھ ہی ایمان لانا ہوگا۔

دوسری بات سے کہ بھاور موقیہ کی ضمیریں بلکہ اس سے پہلی اور پچھلی آیت
میں جننی واحد غائب کی ضمیریں ہیں۔ سب حضرت عیسی النظیمی کی طرف پھرتی ہیں اس
سے کسی اور شخص کا مراد لینا جس کا ذکر بیبال نہیں ہے قر آن مجید کی بلاغت اور منشاء کے
خلاف ہے اور اس سے رسول اللہ ہے تھی مراد نہیں نئے جا سکتے۔ کیونکہ آپ کواس آیت
سے ماقبل و مابعد کی ضمیر سے مخاطب کیا گیا ہے پس آپ کی سے کمال خوش فہی ہے کہ بیبال
رسول خدا ہے کہ مراد لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی تسلی ہوگئی ہوگی اگر پچھ کسررہ گئی تو
احقر پھر خدمت کو تیار ہے۔

تیسری آیت: یہ ہے۔ جس سے نزول میں ثابت ہے: وَإِنَّهُ لَعِلُمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ. وَلا يَصُدُّنَكُمُ الشَّيْطَنُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوًّ مَّبِينُ ٥ (پ،٢٥- ١٣٤) ترجمہ:"اور بینک وہ (حضرت سین النَّفِینَلا) تیامت کیئے عَدُوًّ مَّبِینُ ٥ (پ،٢٥- ۱۳۵) ترجمہ:"اور بینک وہ (حضرت سین النَّفِینَلا) تیامت کیئے

رعقيدة خارالنوة استارا

ہیں۔شکر ہے کہ مولوی محرملی صاحب اس آیت پر کوئی خاص اعتراض نہیں کر سکے بلکہ شاہم

کرتے ہیں کہ''انہ میں ضمیر حضرت ابن عباس اور بعض مضرین کے نز دیک ابن مریم کی

طرف جاتی ہے۔' اور' محضرت عیسی کو مساعت کیلئے نشان تو کہاجا سکتا ہے خواہ نزول عیسی

ای مرادہو۔'' مگرآ خرکارا بنی عادت سے مجبور ہوکر جوش تحریبیں نوک قلم کا ایک کچوکالگاہی

گئے کہ'' قیامت کے نشانوں میں اگر ہے تو نزول عیسیٰ ہے نہ خودعیسیٰ برگریہاں ذکر نزول

عیسیٰ کانہیں بلکھیسیٰ کا ہے۔ہم قرآن شریف میں اپن طرف سے سنہیں بڑھا کتے کہ عیسیٰ

نیش کردم ند از یخ کین است مفتضائے طبیعتش ایں است

ہےاور یہ بھی آپ مانتے ہیں کہزول عیسیٰ قیامت کے نشانوں میں سے ہےتو پھرا نکار کس

بات کا؟ رہا بیامرکه ساعة کامعنی قیامت ہے پانہیں؟ سوید بھی آپ کونوت ١٣١ میں شلیم

ہے کہ ساعة كامعنى قيامت ہاورخاص اى نوٹ كے اخير ميں انہوں نے بير عديث كاسى

ے۔ انا والساعة كھاتين أحمين بھي ساعة كامعنى قيامت بى تتليم كيا ہے تو پھر آپ كى

زبانی فیصلہ ہوگیا کہ حضرت عیسی القلیفال کا نزول قیامت کے نشانوں میں ہے اور یہی

چوتھى آيت: يہ ہ جس عصرت يكيلى كادوبارة تشريف لانا ثابت ہے: هُوَ الَّذِي

أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيُنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون

(پ٨٨.٥٥) ترجمه: وه ج وه خداجس نے اپنے رسول كو ہدايت اور سے وين كے ساتھ

مفسرين كرام في بهي لكها ب\_والحمد لله على ذلك

مولوی صاحب کو جب تتلیم ہے کہ حضرت عیسیٰ کوساعت کیلئے نشان کہاجا سکتا

ے مراوز ول عیسی لے لیں' ۔ (بیان الرآن ، جلد ۳،۹۸۲) کسی نے سی کہا ہے: معر

اس فتم كى اور بھى ببت روايات إيل مرائمت از خروارے "اى قدر كانى

اس آیت کی تغییر آثار صحابہ سے بھی اس طرح مردی ہے چنانچہ در منثور میں ہے:

ا.....اخرج الفريابي وسعيد بن منصور ومسدود وعبد بن حميد وابن ابي حاتم والطبراني من طرق عن ابن عباسرضي الله عنهما في قوله ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لَلسَّاعَةِ ﴾ قال خروج عيسى قبل يوم القيامة ترجمه: حضرت ابن عباس رفي الله روايت ب- آپ نے کہا۔ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلُمْ لِلسَّاعَةِ ﴾ كامطلب حضرت ميلى العَلَيْ كُلَّ كا

٢....واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهدرضي الله عنهما ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لُّلسَّاعَةِ ﴾ قال اية للساعة خروج عيسي بن مريم قبل يوم القيامة. ترجمه: مجابدنے ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لُلسَّاعَةِ ﴾ كى يقفيركى ب-كهار قيامت بيلي حفرت عيلى

 عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن ﴿وَإِنَّهُ لَعِلُمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ قال نؤول عیسلی ترجمہ: حضرت حسن عظمہ سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراونزول عیسی عيه (ورمنثور، حواله فدكور، مطر٢٣)

٣ .... و اخرج عبدالرزاق وعبد بن حميدو ابن جرير عن قتاده ﴿وَانَّهُ لَعِلْمٌ

اس کے بعداب قرآن مجید نے دوبارہ صراحت کردی کہ حضرت عیسی النظیفی کا دوبارہ تشریف لا ناحق ہے۔ شیطان کا دھو کہ نہ کھانا لیں اگر کوئی اب بھی نہ سمجھے تواس کی

قیامت سے پہلے خروج ہے۔(درمنثور،جلد ہمیام)

ابن مریم کاخروج قیامت کی نشانی ہے۔ (درمنثور،جد ۱۹،۹۰،سر۳۳)

لِلسَّاعَةُ أَوْ قَالَ نُؤُولَ عَيْسَىٰ عَلَمُ السَّاعَةِ. ﴿ ضَرَّتَ قَادُهُ وَفَيْكُ عَرُوا يَتَ مِ كُ نزول من التقليق قيامت كيلي نشاني ب-(درمنور،جد٧ بس١١، ١٥٥٠)

الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

گا\_(برامین احمد به جلدیم بس۵۰۵ ماشیه)

اب ان حوالوں کے بعد دوسراکوئی ثبوت بہم پہنچانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی جبکہ مرزاصا حب خود شامیم کر چکے ہیں کہ حضرت سے النظیفی دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا نمیں گے اور تمام را ہوں اور سر کول خس و خاشاک سے صاف کردینگے۔ مگرممکن ہے کہ کوئی منچا مرزائی یہ کبدے کہ مرزاصا حب نے اس عقیدہ سے رجوع کرلیا تھا۔ جبیبا کہ وہ خود کھتے ہیں۔ '' میں نے براہین میں جو پھھتے ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر کھا ہے وہ صرف ایک مشہور عقیدہ کے کا ظرے ہے جبکی طرف آجکل ہمارے مسلمان بھائیوں کے خیالات جھکے ہوئے ہیں'۔ (ازالہ طبح اول ہم عوالجع پیم ہم مہر)

سواس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ مرزاصا حب کا بھی بیان ان کے اسلامی عقیدہ کو چھوڑنے اور نے ندہب کی بنیاد رکھنے پر صلالت کرتا ہے چنا نچہ وہ خودا کی تصرت مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔ ' یہ بیان جو برا ہین میں درج ہو چکا ہے صرف اس سرسری پیروی کیوجہ ہے ہو بلیم کوئی از انکشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ ہیں کر جے۔ کیونکہ جولوگ خدا تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں ہو لئے اور بغیر فرمائے کوئی دعوی نہیں کرتے اورا پی طرف ہے کوئی دلیری اور بغیر تھی ہے اور بغیر فرمائے کوئی دعوی نہیں کرتے اورا پی طرف بعض عبادات نہیں کرتے اورا پی طرف بعض عبادات کے اواکر نے کے بارے میں وئی نازل نہیں ہوتی تھی تب تک اہل کتاب کی سنن دینیہ پر قدم مارن بہتر جانے تھے اور بروقت نزول وئی اور دریافت اصل حقیقت کے اسکو چھوڑ دیتے تھے۔ سواتی لحاظ ہے حضرت سے ابن مریم کی نسبت اپنی طرف ہے کوئی بحث نہیں کی گئی تھی۔ اب جو خدا تعالی نے حقیقت امرکواس عا جزیر فی ہر فرمایا تو عام طور پراس کا نہیں کی گئی ہے۔

بھیجا۔ تا کداں کوتمام دینوں پرغالب کرے اگر چیشرک ناخوش ہوں۔

اس آیت ہے بھی مفسرین کرام نے حضرت عیسی القلیم کے دوبارہ آنے پر استدلال کیا ہے مگر مرزائیوں پراتمام ججت کیلئے مرزاصاحب کی مایہ ناز کتاب" براہین احمریوں کے تغییر پیش کرتے ہیں۔'' بیآیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت میں کے حق میں پیشگوئی ہےاورجس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔وہ غلبہ سے کے ذریعے ے ظہور میں آئیگا اور جب حضرت مسیح دوبارہ اس د نیامیں تشریف لا نمینگے توا نکے ہاتھ ہے دين اسلام جميع آفاق اورا قطار مين كچيل جائرگا''۔ (براين احميه،جلام،ص ۴۹۹،۴۹۸ عاشية درعاشيه) پانچویں آیت: یہ ہے جومرزاصاحب نے حضرت سے کے دوبارہ تشریف لانے کے مُتَعَلَقُ پِیْنَ کی ہے:عَسٰی رَبُّکُمُ أَن یَوْحَمَ عَلَیْکُمُ لِ وَإِنْ عُدَثُّمُ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرُواْ وخدات في كاراده اس بات كي طرف متوجه ب جوتم يررحم کرے اور اگرتم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سز ااور عقوبت کی طرف رجوع كرينگه اور بهم نے جہنم كوكا فرول كيلئ قيد خانه بناركھا ہے'۔ بيآيت اس مقام ميں حضرت سے کے جلالی طور پر (نازل) ہونے کا ظاہراشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور زمی اورلطف احسان کوقبول نبیں کرینے اور حق محض جودلائل واضح اور آیات بینہ کے کل گیا ہے۔ اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خداتعالی مجر مین کیلئے شدت اورعیف اور قبراور مختی کواستعال میں لایگااور حضرت مسیح القَلیم پخ نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پراتر ینگے اور تمام راہوں اور سڑکوں کوخس وخاشاک سے صاف کر دینگے اور کج ناراست کانام ونشان ندرہے گا اور جلال الہی گمراہی کے تخم کواپنی بخلی قبری سے نیست ونا بود کردے

ل مرداص حب نے بیآیت غلف کھی ہے۔ سی اس طرح پر ہے۔ عَسَى دَابُكُمْ أَن يُوحَمَّكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَا .... النح (پ۵۱، ۱۵) ۔ (ناظم) ا ....سب سے اول انہوں نے اشتہارانعا می دس بزارشائع کیا۔ جس کالمخص ابتدائی سطور میں یوں ہے۔ ''انعا می دس بزاررو پیان سب لوگوں کیلئے جومشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان دلائل اور براہیخھانیہ میں جوفرقان مجید سے ہم نے لکھی ثابت کر دکھا کیں یا اگر کتاب الہامی کی ان دلائل کے پیش کرنے سے قطعاعا جز ہونے کا پنی کتاب میں اقرار کرے ہماری ہی دلائل کونمبروارتوڑویں''۔ (یراہین ہمے)

۲ ..... کلھتے ہیں۔'' کہ اس کتاب میں وہ تمام صداقتیں مرقوم ہیں۔جن پراصول علم دین کھتے ہیں۔ جن پراصول علم دین کے کے مشتمل ہیں اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جنگی ہیئت اجتماعی کا نام اسلام ہے۔ وہ سب اسمیس مرقوم ہیں''۔ (براہین ہم ۱۳۶۷)

۳۔۔۔۔۔ لکھتے ہیں۔'' کہ یہ کتاب قرآن شریف کے دقائق اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ اورا سکے علم حکمیہ اورا سکے اعلیٰ فاسفہ ظاہر کرنے کے لیے ایک عالی بیان تفسیر ہے''۔

(براین ص ۱۳۷)

ہ ..... لکھتے ہیں: ''جناب خاتم الانبیاء ﷺ وخواب میں دیکھااوراس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دین کتاب تھی کہ جوخوداس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔آخضرت ہاتھ بیں ایک دین کتاب کودیکھ کہ عربی زبان میں پوچھا کہ تونے اس کتاب کا کیانام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کانام میں نے قطبی رکھا ہے۔ جس نام کی تعبیراب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر ریکھلی کہ وہ ایک ایس کتاب ہے کہ جوقطب ستارہ کی طرح نیر متزلزل اور متحکم ہے۔ جس کے کامل استحکام کو پیش کرے دس ہزار دو پید کا اشتہار دیا گیا

اعلان از بس ضروری تھا''۔(ازالہ اوہام بطبع اول، ۱۹۸، طبع بیم بس ۸۳) اس عبارت سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

ا.....حضرت کے النظیفائز کے دوبارہ آنے کاعقیدہ جو براہین میں مرزاصا حب نے لکھاتھا۔ وہ اپنے نبی کے آثار مروبیہ کے لحاظ ہے تھا۔

٢ ..... حضرت مي العَلَيْ الله كادوبارة تشريف لا نا آثار نبويد سے ثابت ہے۔

س... جس طرح حضور ﷺ اپنے مولا کریم سے وقی پاکراپنے پہلے انبیاء کی سنت کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح مرزاصاحب نے اپنے رب ''عاج لے''سے البام پاکر حضور ﷺ کے فرمائے ہوئے عقائد کوچھوڑ دیا۔ بس جھڑا ای ختم۔ جرائگی کی بات ہے کہ مرزائی کس منہ سے کہا کرتے ہیں کہ مرزاصاحب کوئی نئی شریعت نہیں لائے۔اگلی شریعت میں انہوں نے کوئی کی بیشی نہیں کی۔

دو سراجواب: بیہ کہ مرز اصاحب کا بیلکھنا کہ براہین ہیں جو پچھ لکھا تھا، مشہور عقیدہ
کی بنا پر تھابالکل غلط، جھوٹ اور دھوکا ہے۔ کیونکہ براہین میں جو پچھ آنجناب نے لکھا ہے۔
وہ قرآن شریف کی آیات سے استدلال کر کے لکھا ہے اور ازالہ میں جو پچھ لکھا ہے۔ وہ صرف
زبانی جع خرج ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت کو''مشہور عقیدہ'' کہد کر ترک کرنا اور اپ اوہام
باطلہ پڑمل کرنا مرزاجی کی ،ی شان ہے۔ مسلمان تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرسکتا۔

قیسوا جواب: یہ ہے کہ مرزاصاحب کا برابین کے مضابین کو سرسری کہنا بھی محض دھوکا ہے۔ جس سے ناواتفوں کی نظر میں خاک جھونگنا مطلوب ہے۔ یا' دروغ گو را حافظه نباشد''کا معاملہ ہے کیونکہ' برابین احدیہ''ایک ایک کتاب ہے۔ جسکی صحت

ل مرداصاحب لکھتے ہیں: رَبُّنا عَاجِ. اوراسکار جمد امارارب عالی ہے "-(برابین احمدیدم ٥٥٥مـ٥٥١ عاشد ورعاشد)

جددوم ۱۹) کہاس کا انکار کفر ہوا ورمجد دبھی نبی نہیں ہوتا کہاس کا منگر کا فر ہوا ورنے کی امام اور مجد دنے اپنے انکار کی وجہ ہے کس کو کا فر کہا ہے۔

جن حدیثوں کی بناپر بیسوال کیا گیا ہے۔ان کا مطلب بیان کرنے سے پہلے سے بٹانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مجد و کسے ہیں؟ پس جاننا جا ہے کہ اصام کسی تعویف: امام کی تعریف یہ ہے۔ الا مُمامُ اَلْمُوْتَمُ بِهِ اِنْسَانًا کَانَ یُقْتَدی بِقَوْلِهِ اَوْفِعُلِهِ اَوْکِتَابًا (مفردات امراف، مطور مر۲۲)

تر جمہ: (ازمولوی محد علی صاحب) امام وہ ہے جس کی پیروی کی جائے خواہ انسان ہو۔ جس کے قول یافعل کی پیروی ہو، یا کتاب۔ (بیان الترآن، جلداول بس ۱۱۳، نوٹ ۱۵۵) امام کی جمع آئم

' اس تعریف سے معلوم ہوا کہ امام کی دوصورتیں ہیں۔امام بصورت انسان اورامام بصورت کتاب۔امام بصورت انسان کی دوستمیں ہیں۔امام حق اورامام باطل

امام حق وہ بیں جونیکی کی ہدایت کرتے ہیں۔ جیما کہ قرآن مجیدیں ہے:
وَجَعَلْنَاهُمُ آئِمَّةٌ یَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَیْنَا اِلَیْهِمُ فِعُلَ الْحَیْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاةِ
وَایْتَاءَ الزَّکَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِیُنَ٥ (پ،،٥ه) ترجمہ: 'اورجم نے آئیں امام بنایا۔وہ
ہمارے تھم سے ہدایت کرتے تھے اورجم نے اکلی طرف نیک کام کرنے کی اور نماز قائم
کرنے اورز کو ہ دیے کی وحی کی اوروہ ہماری عبادت کرنے والے تھے'۔

امام باطل وہ ہیں جو گراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: وَجَعَلْنَاهُمُ اَئِمَةً یَّدُعُونَ اِلَی النَّارِج وَیَوُمَ الْقِیمَةِ لاَ یُنْصَرُونَ ٥٥ (پ،۱۰ع) ترجمہ:''اورہم نے آئیں امام بنایا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے ون انہیں مدونیں دی جائیگ'۔

87 مثيرًة خَدَ النَّوْقَ احِدَ الْحَدِيثِ الْعَلِيلِ الْحَدِيثِ الْعَلِيثِ الْعَلِيثِ الْعَلِيلِ الْحَدِيثِ الْعَلِيلِ ال

المنين المبين

بي الراين احمد الم ٢٥٨ ماشد ورماشه)

۵ ۔۔۔ لکھتے ہیں:''اب اس کتاب کا متولی اور مہتم خاہرا و باطنا حضرت ربّ العالمین ہے اور پچے معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اسکو پہنچانے کا ارادہ ہے اور پچے تو یہ ہے کہ جس قدراس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے خاہر کئے ہیں۔ یہ بھی اتمام جمت کیلئے کا فی ہیں''۔ (براہین احمد یہ کا کھل بچے صفحافیر)

عبارت مندرجہ بالا سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ ا ..... برا بین الہامی کتاب ہے جوقر آن شریف کی عالی بیان تغییر ہے اور غیر متزاز ل اور مشحکم

> ۲ ....اس کا متولی اور مہتم ظاہر اُوباطناً اللہ ہے اور ۳ .....اس کے مضامین اتمام ججت کیلئے کافی ہیں۔

پس حضرت مسیح النظیفی کا دوبارہ تشریف لانا جواس کتاب میں درج ہے۔ وہ الہامی ہے۔جوخداتعالی کی طرف سے ہادراتمام ججت کیلئے کافی ہے۔ بس فیصلہ شد: نعر

ہوا ہے مدئی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعال کا سوال ششم: امت مسلمہ میں باب نبوت مسدود ہوجا ناشلیم کرلیاجائے تو کیا آنخضرت کے دحمة للعالمین ہونے اوراس امت کے خیرالامم ہونے پرز نبیس پڑتی ؟ جواب: اس کا جواب شبہ نبر آمیں ص ۱۸ اپر گذر چکا ہے۔

سوال هضتم: کیامجدد وقت باامام زمان کاماننااور پیچاننارکن ایمان ہواوراس کے بغیر نجات نہیں ہو عتی ؟

**جواب**: امام زمان مجددوفت کاما نارکن ایمان نبیس ہے۔ کیونکدامام نی نبیس ہوتا (عسل معلی

عقيدة تخاللوة المدال

امامت کی پھر دوشمیں ہیں۔ ا۔ امامت خاص اور ۲-امامت عام اول امامت عام اول: امامت عام اول: امامت خاص جے امامت کبری بھی کہتے ہیں۔ انبیاء علیه السلام وعطا کی گئی جیسا کہ خداتعالی نے حضرت ابراہیم النظیم النظیم

اس امامت کیلئے دعویٰ کی بھی ضرورت ہے اور اس کا ماننا بھی فرض ہے۔ کیونکہ یہ امامت دراصل نبوت ہی ہے اور نبوت پرائیمان لا نافرض اور اس کا نکار کرنا گفر ہے۔ مگر چونکہ جناب رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے ساتھ ہرفتم کی نبوت اور رسالت ختم ہوچک ہے۔ اس گئے اب ندامامت کبریٰ کا وجود ہاتی ہے اور نداس کے دعویٰ کی گنجائش ہے بلکہ اب اگر کوئی شخص اس امامت (نبوت) کا دعویٰ کر سے تو وہ جھوٹا ہے۔

دوم: امامت عام جس کوامامت صغری کہتے ہیں۔ بداس امت مرحومہ میں جاری ہے جو خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے: وَالَّلِدِیْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ اَزُوَا جِنَا وَ ذُرِیَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنِ وَّا جُعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ إِمَاماً ٥ (په، عم) ترجمہ: ''اوروہ جو کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب جمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اول دے آنکھوں کی شندک عطافر ما اور جمیں متقیول کا امام بنا''۔

اس امامت میں نہ کی وغوی کی ضرورت ہے اور نہ پچھ بننے کی حاجت۔ نہ بیر کن ایمان ہے اور نہ اس کا انکار کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں اگر چہ بہت سے امام ہوگذر ہے ہیں مگر نہ کی نے امامت کا دعوی کیا ہے اور نہ اپنے انکار کیوجہ سے کی کو کا فر کہا ہے۔ لوگوں نے خود بخو دان کی اسلامی کارگذاری اور دینی خدمات سے متاثر ہوکراور انہیں امامت کے آٹار پاکران کو امام شلیم کیا ہے اور ان کی پیروی اور تا بعداری کا پنافرض سمجھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت امام مہدی بھی خود بخو دانی امامت ومہدویت

(542 عِثْمِيدَةُ خَالِلْفِةُ السَّانَ

کادعوی نہیں کریٹے بلکہ لوگ خودانہیں تلاش کر کے انکی جبراً وکر ہا بیعت کریٹے۔ چنا چھے

کتابوں میں قیامت کی علامتوں کے عنوان سے بیجی لکھا ہے کہ' بقیۃ السلف مسلمان
مدیند منورہ چلے آئینئے ۔ عیسائیوں کی حکومت خیبرتک (جومدیند منورہ سے قریب ہے) پہنی کہ بائی اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہو نگے کہ حضرت امام مہدی کوتلاش کرنا چاہے

تاکہ ان کے مصائب کے دفعیہ کاموجب ہوں اور دشمن کے پنجہ سے نجات دلائیں ۔ حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فر ماہو نگے ۔ مگراس بات کے وُرے کہ مہادالوگ مجھ جے ضعیف کواس عظیم الثان کام کے انجام دہی کی تکلیف دیں مکد معظمہ چلے مہادالوگ مجھ جے ضعیف کواس عظیم الثان کام کے انجام دہی کی تکلیف دیں مکد معظمہ چلے آئی ہوئے ۔ اس زمانہ کے اولیاء کرام وابدال عظام آپ کو تلاش کریئے ۔ بعض آدی مہدویت کے جھوٹے دعو کریئے اوراس اثناء میں کہ مہدی رکن ومقام ابرائیم کے درمیان خانہ کعب کا طوان کرتے ہوئے ۔ آومیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور جبراً وکر ہا آپ کا عوان کرتے ہوئے ۔ آومیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور جبراً وکر ہا آپ

اصل حديث كالفاظ بير إلى : عَنُ أُمِّ سَلَمَة عَنِ النَّبِي الْخَالَةُ قَالَ الْحَتِلاَ فَ عِنُدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُوجُ رَجُلٌ مِنَ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا اللَّي مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُوجُونَة وَهُو كَارِة فَيُبَايِعُونَة بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ اللهِ اللهِ مَكَة فَيَخُوجُونَة وَهُو كَارِة فَيْبَايِعُونَة بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ اللهِ اللهِ مَلَى مَنْ اللهِ مَكَة فَيَخُوجُونَة وَهُو كَارِة فَيْبَايِعُونَة بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

ترجمہ: حضرت امسلمہ نے جناب رسول اللہ ہے۔ روایت کی ہے آپ نے فر مایا۔ خلیفہ (بادشاہ وقت) کے مرنے ہے اختلاف واقع ہوگا پس اہل مدینہ ہے ایک آ دی (امام مہدی) نکلے گا جو مکہ کی طرف بھا گئے والا ہوگا پس اہل مکہ سے لوگ اس کے پاس آ کیلئے اور اس کو (امامت وخلافت کیلئے) مقرر کریں گے اور وہ مجبور ہوگا پس لوگ ججرا سوداور مقام ابراتیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔

پی معلوم ہوا کہ اس امامت کیلئے کی وعویٰ کی ضرورت نہیں ہے اور جو وعویٰ کرتا ہے وہ لالچ میں مبتلا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ اکثر علمائے کرام وفضلائے عظام جو مسجدول میں امام اور مقتدائے امام ہیں اور موجب ہدایت عوام ہرضج وشام ہیں۔امامت کے ای شعبہ سے فائز المرام ہیں جود نی خدمات انجام وے رہے ہیں۔(فالحمد لله علی ذاک) رہا بصورت کتاب امام ہونا۔ سو پہلے تو تو رات امام تھی۔ جیسا کہ خداوند کریم نے

ارشاوفرمایا ہے: وَمِنُ قَبُلِهِ کِتَبُ مُوسِی اِمَامًا وَّرَحُمَةُ (پ١٠،٢٥،وپ٢٠،٢٠) ترجمہ: اوراس سے پہلے موی کی کتاب امام ورحمت تھی۔

لَكُن اب قرآن شريف امام م: وَنُنزَلُ مِنَ الْقُوْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحُمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ٥

جس طرح امامت کبری میں انبیاء علیهم السلام شامل ہیں اسی طرح بیر کتا ہیں بھی شامل ہیں اسی طرح این کتا ہیں بھی شامل ہیں اور جس طرح انبیاء پرایمان لا نافرض اور ان کا نکار کفر ہے اسی طرح آنخضرت کی خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح قرآن مجید خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح قرآن مجید خاتم الکتاب ہے۔

اب حدیث کا مطلب سنوحضور نے ارشا وفر مایا ہے: مَنْ لَمُ یَعُوِفَ إِمَامٌ ذَمَانِهِ فَقَدُ مَاتَ مَیْعَةَ الْجَاهِلِیَّةِ. لِعِنْ جَسِ شَحْصَ نے اپنے زبانہ کے امام کونہ پیچانا اور مرگیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بیارشادنہایت بجااور درست ہے۔

اس کی پہلی صورت میہ ہے کہ امامت کبرٹی کے لحاظ سے ہمارے لئے امام زمانہ بصورت انسان آمخضرت ﷺ میں اور بصورت کتاب قرآن مجید جیسا کہ پہلے ثابت ہو چکا ہے اور ان کی امامت کا زمانہ قیامت تک وسیع ہے پس جس شخص نے ان کو نہ پہچانا اور ان کی پیروی نہ کی اور مرگیا تو ہے شک وہ جہالت کی موت مرا۔

90 - استارة فَعَالِمُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

دوسری صورت ہے ہے کہ امامت صغری کے لحاظ سے امامان حق پہلے بھی بہت سے ہوگذرے ہیں جونہایت کوشش اور سرگری ہے دینی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے جواحیائے سنت کا کام کرتے رہیں گے اور امامان باطل بھی ہوتے رہیں گے جواحیائے سنت کا کام کرتے رہیں گے اور امامان باطل بھی ہوتے رہیں گے جولوگوں کو پھنسانے اور گمراہ کرنے کیلئے کئی طرح کے خوشنما جال بچھاتے رہیں گے جولوگوں کو پھنسانے اور گمراہ کرنے کیلئے کئی طرح کے خوشنما جال بچھاتے رہیں گے۔ پس جس شخص نے امام حق اور امام باطل میں تمیز نہ کی اور بلاتمیز باطل کے پنچ میں گرفتار ہوا اور مرگیا تو بے شک وہ جہالت کی موت مرا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس صدیث کے مطابق ارشاد فر مایا ہے۔ منع

اے! بسا المبیس آدم روے ہست کیں بہر دستے نباید واد وست یعنی اے مخاطب!بہت سے المبیس انسان کی صورت ہیں۔اس لئے ہرکسی کے ہاتھ میں (بلاسوچے سمجھے) ہاتھ مہیں دینا جا ہئے۔

سو الحمد لله كرابل سنت والجماعت آنخضرت المحكوامام زمان اورامام الانبياء مانتة بين - نعر

امام رسل پیشوائے سبیل امین خدا مہط جبر کیل اورامت کے تمام امان حق کی دینی خدمات اوراسلامی کارگذاری کاصد ق دل سے اعتراف کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے مغفرت اورخدا تعالیٰ کی رحمت کے خواستگار ہیں۔ نعر

آں اماماں کہ کردند اجتہاد رصت حق بر مردان جملہ باد اورامامانِ باطل کی تمیزکر کے اتکی عیاریوں اور مکاریوں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی متنبہ کر کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعر

این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدائے بخشدہ

سنت مصطفوی است - یعنی برایک دیندار خداپرست عالم اور برایک عادل حق دوست امیر جوسنت کوزنده اور بدعت کومرده کرے اورلوگوں کو کتاب الله وسنت رسول الله پر عمل کرنے کی طرف کھینچ اورنی باتوں کو پکڑنے اور برئی باتوں پر عمل کرنے ہے منع کرے اور خدا تعالی اس کے ہاتھ پر مرده دلوں کو زنده کرے اور ببرے کا نوں کو سننے والے اور اندھی آئکھوں کو دیکھنے والی بنائے اور اگلے بزرگوں اوراما موں کے طریقوں کو روائی اور دفتی بخشے وہ دین نبوی کا مجدداور سنت مصطفوی کا زنده کرنے والا ہے۔

نیز مَنْ کالفظ واحد کیلئے بھی آتا ہے اور جمع کیلئے بھی اس کئے بیضروری نہیں ہے کہ مجد وصرف ایک ہی ہو بلکہ ایک وقت میں اور ایک ہی ملک میں بہت سے مجد و ہو سکتے ہیں اور بیمرز ائیوں کو بھی تشلیم ہے۔ (ملاحلہ ہوس معلَّی ،جلداول جم ۱۵۷)

حاصل کلام: امام کی طرح مجدد کیلے بھی نہ کسی وعولی کی ضرورت ہودندا ظہار کی ضرورت باورندا ظہار کی ضرورت بلکہ اس کے علوم ظاہری وباطنی میں کامل و کمل ہونے اور جامہ سنت وقامع بدعت ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچی نواب صاحب موصوف لکھتے ہیں: "ولابد است که عالم باشد بعلوم دینیه ظاہرہ وباطنه وناصر سنت وقامع بدعت بود" ۔ یعنی مجدد کیلئے ضروری ہے کہ وہ علوم دینیہ ظاہرہ وباطنه کاعالم ہواورسنت کامددگار اور بدعت کو دورکرنے والا ہو۔ (فَقَ الكرامہ بم ۱۳۳)

الجق المبين

## مجدد کی بحث

اب مجدد کی بابت سنو: جناب رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ مِنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. "لِعِنَ عَزَّوَ جَلَّ يَبُعَتُ لِهِ لِدِينَهَا اللهُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِالَةِ سَنَةٍ مَنُ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. "لِعِنَ بِحَثَكَ اللهُ تَعَالَى عَرْ وَجُل اس امت مِين برصدی كر پراييا شخص بيج گاجواس كيلئ اس كيت اس كرين كوتازه كرے" در معدة مها العلم فهل والی)

نیز صدیث پی من کالفظ عام ہے۔ جس کایی مطلب ہے کہ جو محض بھی دین کوتازہ کرے گا، وہ بی مجدد ہے۔ انہیں کی زید بحر کی تخصیص نہیں۔ چنا نچہ بڑے انکرامہ بس مسلامی مزید ہے۔ "پس ھر عالم دیندار خدا پرست وھر امیر عادل حق دولت که احیائے سنن واماتت بدع فرماید ومردم را بسوئے عمل کتاب عزیز وسنت مطهرہ کشد از تمسك محدثات وتعامل منکرات وبدعات باز دارد خدا تعالی بر دست او دلھائے مردہ را زندہ کند وگوشھائے باز دارد خدا تعالی بر دست او دلھائے مردہ را زندہ کند وگوشھائے کو را شنواد وچشمھائے کور را بینا سازد وطریقۂ مرضیہ سلف صلحاء آئمہ ھدی را رواج رونق بخشد وے مجدد دیں نبوی ومحی

92 اسماع قبلاً في المام المام

ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وبی مسیح موعود ہوں جن کے نزول کی خبر آنخضرت ﷺ نے دی ہوئی ہے اور اگر آپ کی مراد مسیح موعود ہے مرزاصا حب ہوں تو اول تو وہ مسیح موعود ہی نہیں اور پھروہ مجد دبھی نہیں ہو سکتے ۔ جبیا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے۔

مچرد کی تعریف ملاعلی قاری رحمة الله تعالی نے بیکھی ہے: یبین السنة عن البدعة ویکشر العلم ویعز اهله ویقمع البدعة ویکسر اهلها. یعنی مجددوه ہے جو سنت کو بدعت سے ظاہر کرے اور علم کوزیادہ کرے اور اہل علم کی عزت کرے اور بدعت کا تقع کرے اور اہل بدعت کوتو ڑے۔ (جج الکرامین ۱۳۱۱)

مگر مرزا صاحب نے نہ تو سنت کو زندہ کیا ہے اور نہ اہل علم کی عزت وتو قیر ک ہے۔ بلکہ الٹا اہل علم کی تو بین وتحقیر کرنے کے علاوہ الیں ایک بدعات بلکہ تفریات جاری کی بیس کہ تو ہے بی بھلی۔ مثلا:

ا سیسی مسلمان نے آج تک خدائی کا دعوی نہیں کیا۔ اگر کسی ولی اللہ کے منہ ہے فنا افی اللہ کے درجہ میں پہنچ کرمحویت اور بیہوشی کے عالم میں ہے اختیار کوئی ایسا کلمہ نکل بھی گیا ہے۔ تو اس پر فخر اور اصرار نہیں کیا بلکہ ہوش میں آ کر لاعلمی کا اظہار اور قائل کے واجب الفتل ہونے کا قرار کیا ہے۔ چنا نچے مثنوی شریف میں یا پر ید بسطامی دعمة الله علیہ کا واقعہ یوں لکھا ہے۔ تعمر با مریداں آں فقیر مختشم با پر ید آمد کہ تک بردواں منم مریدوں کے ساتھ وہ دشمت والافقیر با پر ید آیا کہ دیکھو میں خدا ہوں۔

گفت متانه عیاں آل ذو فنوں لا اله الا اناها فاعبدون اس صاحب فنون نے مستی کی حالت میں اعلانیہ کہا میرے سواکوئی خدانہیں پس تم سب میری عبادت کرو۔

چوں گذشت آل حال گفتندش حباح تو چنیں عفتی واین نبود صلاح

الجق المبين

حق کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس سے دین کو کوئی تقویت نہیں کپنچی بلکہ رخنہ اندازی اور تفرقہ بازی پیدا ہوئی ہے۔

اگر مرزائی صاحبان ضداورتعصب سے علیحدہ ہوکر منصفانہ طور پر غور کریں تو یقیناُ وہ ای نتیجہ پر پہنچیں گے۔لیکن اگر کسی مرزائی کومرزاصا حب کی حسن عقیدت کی بنا پر ہماری تحریر غلط معلوم ہوتو وہ مرزاصا حب کی کوئی ایسی کتاب پیش کرے جوان کے دعاوی کے بغیر محض دینی علوم پر مشتمل ہو۔جس میں سنت کی تا ئیداور بدعت کی تر دید کی گئی ہو۔ تو ہم اپنی تحریروا پس لیں گے اورائی شخص کوانعام دیں گے۔

یا دوسری صورت میں گذشتہ تیرہ سوسال کے مجددین میں سے چندمجددوں کی الیے تضانف پیش کرے یاان کا نام ہتادے جس میں انہوں نے مرزاصاحب کی طرح اپنی ہی بردائی کا اظہار کیا ہواور انبیاء کی توجین کرنے کے علاوہ اپنے منکرین کو کا فر، دجال، حرام زادے، ذریع البغایا وغیرہ ناجائز اور نامناسب الفاظ سے مخاطب کیا ہوتو بھی ہم انعام دینے تیار ہیں۔

اوراگر مرزائی بید دونوں کام نہ کر سکیس اوران شاء اللہ تعالی ہرگز نہ کر سکیس گے وَلَوُ سَکَانَ بَعُضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِیُرًا. تو خدا تعالی کے خوف اور عاقبت کے فکر سے مرزائیت کو ترک کر کے جناب سرور کا کنات و مُخر موجودات ﷺ کا دامن پکڑیں۔ تا کہ انجام بخیر ہو۔ شعر

من آنچہ شرط بلاغ است باتو میگوئم تو خواہ ازاں پند گیر خواہ ملال سوال هستم: حضرت میچ موعود کومجدد ماننے سے آپ کے خیال میں ایمان پر کیاز د پڑتی ہے؟

جواب: حضرت مسيح موعود كومجد و مانے سے ايمان پر كوكى زدنىيى پڑتى بكسايمان تازه

94 النبوة المالية 548

95 (١٠٠٠- الخِيرَةُ تَحَمُّ النَّبُوةُ ﴿ 549

رَّفَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكاركياب- (الماهمة والساطع اول من ١٣٥ و١٥ طع فيتم ١٢١٥١)

و در حضرت علیلی التلفیلا کے مجزات سے انکارکر کے آیت اِنی قَدُ جِنْتُکُمْ بِایْةِ مِنْ رَبِّکُمْ اِللَّهِ مِنْ و رَبِّکُمْ اللهِ کا انکارکیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔ "عیسائیوں نے بہت سے آپ کے مججزات کھے ہیں مُرحق بات بیہ کدآپ سے وئی مجز ونہیں ہوا'۔ (ضیمانجام مقم طبع دوم می اوا میں اور میں میں ماشیہ) و مستجباد کورام قرارد مکر آیات جہاد سے انکارکیا ہے۔ چنانچہ تحفہ گواڑ و یوس کا پر لکھتے ہیں۔ منعر

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کیلئے حرام ہے اب جنگ اور قبال و ۔ ۔ ۔ علامات قیامت کا جو بنص صرح فابت ہیں انکارکیا ہے۔ جیسا کہ آگے آتا ہے۔ مسکسی مسلمان نے آج تک تو ہین انبیاء کا خودار تکاب کرنا تو در کنارکسی کومر تکب ہوتے دیکھنا بھی گوارانہیں کیا۔ مگر مرزاصا حب نے حضرت مسج کی اعلانیہ تو ہین کی اور پھر بزے فخرے اے اپنی کتابوں ہیں شائع کیا چنا نچہ کھتے ہیں۔ (نقل کفر کفر نباشد)

''آپ کاخاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں اکل زنا کاراور کسی عورتیں تھیں۔ جنگے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر یہوا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی کیلئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا گنجر یوں ہے میلان اور صحبت بھی شایدا ہی وجہ ہے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگارانسان ایک جوان گنجری کو یہ موقعہ نبیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر طے اور اپنے بالوں کو اسکے پیروں پر طے، بچھنے والے بچھ لیس کہ ایسا انسان کس چلن کا آدی ہوسکتا ہے'۔ (شمیر ناہام آتھ میں 2)

اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ پس ہم ایسے ناپاک خیال اور متلکر اورراستبازوں کے دشمن کوایک بھلامانس آ دمی بھی قرار نہیں دے کتے چہ جا تیکہ اس کو نبی الجق المباين

جب وہ حال گذر چکا تو لوگوں نے اس کوشن کے وقت کہا تو نے ایسا کہااور پرٹھیک نہیں ہے۔ گفت ایں بازار کئم ایں مشغلہ کاروہا در من زنید آں دم بلہ اس نے کہاا گرمیں پھریہ کام کروں تو چھریوں سے اسی وقت مجھے ماردینا۔

حق منزہ از تن ومن با تنم چوں چنیں گوئد ببائد کشتنم گوئم خدانعالی جسم سے پاک ہاور میں جسم دار ہوں جب ایسا کہوں تو مجھے قبل کر دینا چاہے۔

مگر مرزاصا حب علی الاعلان کہتے ہیں میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا موں اور یقین کیا کہ وہی موں۔ اور پھر بجائے اس کو کہ اس کلمہ کفر سے تو بہ کرتے اس کواپئی کتابوں میں شائع کر کے فخر بیہ طور پر ڈھندورا پیٹتے ہیں ملاحظہ مو۔ آئینہ کمالات ،صفحہ ۸۲۵٬۵۲۴ وکتاب البربیہ صفحہ ۷۹٬۷۸۰

۲.....کسی مسلمان نے آج تک فرشتوں کا انکارنہیں کیا۔ مگر مرزا صاحب کہتے ہیں ۔ کہ فرشتے نفوس فلکیہ وارواح کواکب کا نام ہے۔ اور عالم میں جو پچھ ہور ہا ہے۔ کواکب اور سیارات کی تا جیرے ہور ہاہے۔ (ملصاتہ شج الرام بلیج اول بس ۲۲۰ و۲۷)

سسکی مسلمان نے آج تک قرآن مجیدگی کی آیت سے انکارنہیں کیا۔ گرمرزاصاحب نے بہت کی آیات بین کارنہیں کیا۔ گرمرزاصاحب الف سب کی آیات بین آیات بین تاویل اورتقیر بالرائے سے کام کیکرانکار کی راہ بیدا کی ہے چنانچہ:

الف سن آنخضرت بین گئی کے معراج جسمی سے منکرہوکر آیت 'نسبہ خن اللّذی السّویٰ بعبُدہ لَیلاً "کا انکارکیا ہے۔ چنانچہ''ازالہ'' میں لکھتے ہیں کہ' سیرمعراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا''۔ (ادالدام المجاول بی میں المجاہ بی میں اللہ اللہ بین نبوت کا دعوی کر کے آیت ''خاتم النّبیویُن "کا انکارکیا ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں:

سسانی نبوت کا دعوی کر کے آیت ''خاتم النّبیویُن "کا انکارکیا ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں:

درمارادعوی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں'۔ (اخبار بدر،۵ ارچ اردوی)

ج .... حضرت عيسى التلك المسلك إلى المان يرزنده اللهائ جانے سے افكاركر كے آيت ' كبل

96 (١٠٠١- الْفِيْقَا عَنْ الْفِيْقِ 550)

97 النَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَكُنَّ امَنَتُ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْراً ﴾ أَيُ لاَ يَنْفُعُ الْكَافِرَ إِيْمَانَهُ

قر اروي بير (ايضابس) (نعوذ بالله من هذه الهفوات والخرافات)

اندریں حالات و بنابریں خیالات ایک ایماندار آدمی کیلئے ایسے خص کومجد و ماننا تو در کنار مسلمان جاننا بھی دشوار ہے اوراس کے مجد د ماننے سے ندصرف ایمان پرزوہی پڑتی ہے بلکدایمان رہتا ہی نہیں۔

سوال نهم: احادیث سیحه کی روے آپ کے نزدیک حضرت عیمی النظیمی النظیمیمی النظیمی النظیمیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیم

اس كى شرح بين حضرت ملائلى قارى (جن كومرزائيول نے دسوي صدى كامجدوت ليم شرح بين حضرت الله قارى (جن كومرزائيول نے دسوي صدى كامجدوت ليم كيا ہے۔ و يَصوف مصلى مصفى ، جلداول ، ص ١٦٥) كيست بين: وَخُرُو جُ اللّه جَالِ وَيَأْجُو جَ وَمَاجُو جُ وَمَاجُو جُو جَ وَمَاجُو بُو جَالِي اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَالَى اللهُ تعالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

99 (اسمام) وَقِيلًا لَمُ كَالِمُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الله تعالی نے فرمایا ہے۔ جس دن تیرے رب کے بعض نشان آئمینگے کسی شخص کواس کا ایمان

98 النابع المابعة 552

فِيُ ذَٰلِكَ الْحِيْنِ آيُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَلاَ الْفَاسِقَ الَّذِي مَا كَسَبَتُ خَيْراً فِي إِيْمَانِهِ تَوَبَتهُ يَعْنِي لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا وَلا كَسَبَهَا فِي الأَيْمَانِ اِنْ لَمْ تَكُنُ امْنَتْ مِنْ قَبُلُ اَوْكَسَبَتْ فِيْهِ خَيْراً وَنُزُولُ عِيسْى التَّلِيَكُمْ مِنَ السَّماءِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أَيْ عِيْسَى ﴿ لَعِلُمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ أَيُ عَلاَمَةُ الْقِيلَمَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِن مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ أَيْ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَىٰ بَعْدَ نُزُولِهِ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ فَيَصِيرُ الْمِلَلُ وَاحِدَة وَهِيَ مِلَّةُ الْاِسُلاَمِ الْحَنِيُفِيَّةِ وَفِي نُسُخَةٍ قُدِّمَ طُلُوعُ الشَّمُسِ عَلَى أَبْقِيَةِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيْرِ فَالْوَاوُ لِمُطُلِّقِ الْجَمْعِيَّةِ وَالَّا فَتَرْتِيُبُ الْقَضِيَّةِ إِنَّ الْمَهْدِيُّ يَظُهُرُ اَوَّلاً فِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَيَأْتِي الدَّجَّالُ وَيَحْفِرُوهُ فِي ذَٰلِكَ الحَالِ فَيَنْزِلُ عَيْسَى مِنَ الْمِنَارَةِ الشُّرُقِيَّةِ فِي دِمِشْقِ الشَّامِ وَيَجِيءُ إِلَى قِتَالِ الدَّجَّالِ فَيَقْتُلُهُ بِضَرُبَةٍ فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ يَذُوبُ كَالُمِلُحِ فِي الْمَاءِ عِنْدَ نُزُولِ عِيُسِيٰ الْتَلِيثُلَا مِنَ السَّمَاءِ فَيَجْتَمِعُ عِيُسِيٰ فِي الْمَهُدِيَ وَقَدُ أُقِيْمَتِ الصَّلَوةُ قَيْشِيْرُ الْمَهُدِئُ بِعِيْسِيٰ بِالتَّقَدُّم فَيَمُتَنِعُ مُعَلِّلاً بِأَنَّ هذِهِ الصَّلْوَةُ ٱقِيُمَتُ لَكَ فَٱنْتَ ٱوُلِى بِأَنْ تَكُونَ الْأَمَامُ فِي هَٰذَا الْمَقَامِ وَيَقُتَدِى بِهِ لِيَظُهُرِ مُتَابَعَتِهُ لِنَبِيّنَا عُلَيْ كَمَا أَشَارَ عَلَيْ اللَّي هَذَا المعنى بِقَوْلِهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتّبَاعِيْ ....الخ ترجمه اوردجال اورياجوج اورماجوج كانكنا جيماكه الله تعالى نے فرمایا ہے۔ یہاں تک کرسب یاجوج اور ماجوج کول دیے جا سینگ اوروہ ہر بلندی سے تیزی سے نکل پڑیگے یعنی دوڑینگے،اورسورج کامغرب سے چڑھنا جیسا کہ

پیروی کے سواجارہ ندہوتا''۔ (شرح فقد اکبر، ملاملی قاری، ص ۲ سامطور کھیائی دہل وسالے)

اس کے سواخود آمخضرت ﷺ نے علامات قیامت کے متعلق حدیث شریف مِين پِشَيَّاوِلَى فرمالَى بِجوبير بِ: 'عَنُ خُذَيْفَةَ بُن اَسِيْدِ الْغِفَارِي قَالَ اَطَّلَعَ النَّبِيُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ نَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَا تَذَكُّرُونَ قَالُوا نَذُكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنُ تَقُومُ حَتَّى تَرَوُ قَبُلَهَا عَشَرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابَةِ وَطُلُوعَ الشَّمُس مِنْ مَغْرِبهَا وَنَزُولَ عِيُسٰى ابْنَ مَرُيَمَ وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَثَلْثَةَ خُسُوفِ خَسُفٌ بِالْمَشُرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغُرِبِ وَخَسْفٌ بِجِزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاخِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمُن تَطُرُدُ النَّاسَ اللَّي مَحْشَرهِمُ. ترجمہ:حذافِه بن اسد غفاری سے روایت ہے اس نے کہا کہ بی ﷺ نے ہم پرجھا نکا اور ہم آپس میں ذکر كرتے تھے۔ پس آپ نے فرمايا كياذ كركرتے ہو؟ صحابہ نے عرض كياكہ بم قيامت كاذكركرتے ہيں۔آپ نے فرمایا كم بيشك وه اس وقت تك قائم ند موگ جب تك كمتم اس ہے پہلے دس نشانیاں ندد کیھو گے۔ پھر ذکر کیا دخان دھواں کا اور دجال کا اور دابۃ الارض کا اورسورج کے مغرب سے چڑھنے کااورعیسی ابن مریم کے نزول کا اور باجوج ماجوج کا اورتین خسوف کاایک حسف مشرق کی زمین میں، ایک حسف مغرب کی زمینم یں اور ایک حف جزيرة العرب بين اورسب سے آخرى نشان ايك آگ ہوگى جويمن سے فكے گى جولوگوں كوزيين حشر كى طرف بائے گى - (مكلوة ، باب الطامات فصل اول)

علامه الى المنتهى نے اپنى كتاب شرح'' فقد اكبر' ميں اى حدیث سے استدلال كيا ہے (ملاحظہ ہوكتاب فدكور مل ۴۶۰ مطبوعہ تنهائی دبلی نومبرز الاله) اب و یکھنا ہیہ ہے كه مرز اصاحب بھی اس حدیث كومانتے ہيں یانہیں؟ سود و لکھتے ہيں كہ:

ا.... 'دخان: جبكاقرآن شريف ميس ذكر بي كهرآخرز ماند ي خاص نبيس بـ '-

المام المعالمة المعال

الجق المبين

نفع نه دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی یعنی کا فرکواس کا ایمان اس وقت میں نفع نہ دیگا یعنی سورج کے مغرب سے چڑھنے کے وقت اور نہ فاسق کواس کی تو بانفع دیگی۔جس نے اسپنے ایمان میں نیکی نہیں کی یعنی کسی شخص کواس کا ایمان نفع نہیں دے گا اور ندایمان میں اس کا کام اگروہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھایا ہے ایمان میں نیکی نہیں کمائی تھی۔ اور عیسی العَلَیْ کا آسان سے اتر ناجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔اور بیشک وہ یعنی عیسی ساعت کیلئے علم ہے یعنی قیامت کا نشان ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔اوراہل کتاب میں کوئی نہیں مگروہ اس کے ساتھ ضرور ایمان لائے گا اسکی موت سے پہلے یعنی عیسیٰ کی موت سے پہلے قیامت کے قریب جبکہ وہ نازل ہو نگے۔ آپ کے وقت میں تمام قومیں ایک ہوجائینگی اوروہ ملت اسلام حنیف ہوگی۔ ایک نسخہ میں سورج کا چڑھنا باقی (علامات) پرمقدم کیا گیا ہے اور ہر تقاریر پر''واؤ'' صرف جمع کیلئے ہے ورند تر تیب قضیہ اس طرح پر ہے کہ اول امام مہدی النظیفالا حرمین شریفین میں ظاہر ہوں گے پھر وہ بیت المقدس میں آئینگے، پھر د جال آئیگا اوروہ اس حال میں ان (امام) کو گھیر لے گا۔ پھرعیسیٰ النظیمی دمثق شام میں منارہ شرقیہ سے نازل ہونگے اور دجال کے جنگ کی طرف آئیلگے اوراس کوایک ضرب سے ای وقت قبل کرینگے اور وہ حضرت عیسی القلیفالا کے آسان سے اترنے کے وقت (اس طرح) بیصل جائے کا جیسے یانی میں نمک پیرعیسی القلیفال امام مہدی ك ساته نمازكيك الشفيه مول ك- امام مهدى القليمان عيسى القليمان و عيني العليمان امام بکر جماعت کرانے) کیلئے اشارہ کرینگے وہ انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہاس نماز کی امامت تیرے جھے ہے اور تو بہتر ہے کہ اس جگدامام ہواوروہ ان (امام مہدی) کے ساتھ اقتدا کرینگے۔ تاکہ ہارے نی علی کی متابعت ظاہر ہو۔ جیسا کہ آنخضرت علی نے اپنی صدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ" اگرموی القلیم زندہ ہوتے تومیری (ازاله طبع اول عن ۴۸ طبع پنجم عن ۱۹\_۱۹)

۲ ..... یا جوج ما جوج کی نسبت تو فیصله ہو چکا ہے۔ یہ جو دنیا کی بلندا قبال توہیں ہیں،جن میں ہے ایک انگریز اور دوسرے روس ہیں۔ یہ دونوں توہیں بلندی سے نیچے کی طرف حملہ کررہی ہیں۔ (ازالہ ملج اول من ۵۰۲ ملج عجم من ۹)

روی پی در در مان مان کا حال بھی سمجھ لیجئے بید دونوں پرانی قومیں ہیں ان دونوں قوموں '' ''یا جوج ما جوج کا حال بھی سمجھ لیجئے بید دونوں پرانی قومیں ہیں ان دونوں قوموں '' ہے مرادا نگریز اور روس ہیں''۔(ازالہ طبح اول بس ۸۰۸ طبع پنجم بس ا۲)

معرات اجس شخص کا پیرایمان ہو اس کا امام اور مجدداور مبدی ہونا تو در کشار مسلمان ہونا بھی وشوار ہے۔ اب خداوند کریم بحرمت رسول کریم ایسے عقائد فاسدہ و خیالات کاسدہ سے ہرمسلمان کو بچائے اورا یسے خیالات کے لوگوں سے ہٹائے۔ نعر

النبوة عالم النبوة المسابقة النبوة المسابقة المسابقات المسابقة المسابقة المسابقات المسابقات المسابقة المسابقات

الجق المباين

(ازاله طبع اول عن ۶ ۵ طبع پنجم ۲۱۲)

اس جگد دخان ہے مراد قط عظیم وشدید ہے جوسات برس تک آنخضرت اللے اس کے زماند مبارکہ میں پڑا۔ یبال تک کدلوگوں نے مردے اور بڈیال کھائی تھیں۔ لیکن آخری زماند کیا یہ بھی جو ہماراز ماند ہے۔ اس دخان مبین کا وعدہ نخا اسطرح پر کہ قبل از ظہور سے نہایت درجہ کی شدت ہے اسکا ظہور ہوگا۔ اب مجھنا چاہئے کہ بیہ آخری زماند کا قحط جسمانی اور روحانی دونوں طور سے وقوع میں آیا۔ جسمانی طور سے اسطرح کداگر اب سے پچاس برس گذشتہ پرنظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا جسے اب غداور ہرایک میز کا زخ عام طوپر ہمیشہ کم برس گذشتہ پرنظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا جسے اب غداور ہرایک میز کا زخ عام طوپر ہمیشہ کم رہنا ہے۔ اسکی نظیر پہلیز مانوں میں کہیں نہیں بائی جاتی اور کیوں جناب ؟ اب بھی لوگ مردے اور ہرایات اور دیانت کا قحط ہوگیا ہے اور کمر وفریب اور علوم وفز مطلمہ دخان کی طرح دنیا میں کھیل گئی ہیں'۔

(ازلطبع بم ۱۳۵۰ و۱۵ طبع پنجم بس ۲۱۳)

۲....' ' وجال' 'جسکے آنے کا انتظارتھا۔ یہی پا در یوں کا گروہ ہے جوٹڈی کی طرح و نیامیں سچیل گیا ہے''۔ (ازالہ بلج اول بس ۴۹۵، ۴۹۵ بلج پنجم بس۲۰۱)

" وجال كا گدهاريل كا ژى بئ" \_ (مفهوم، از الد طبع اول ص ١٨٥ ضبع بنجم م ١٧٥)

سر ..... وابية الارض 'علماء اور واعظين بين' \_ (ازاله بليج اول بم ٩٨٥ بليج بنجم بم ٩٧١)

المسن مغرب كى طرف سے آفتاب كاچ هنا" يمعنى ركھتاب كدمما لك مغربى جوقد يم سے ظلمت كفر وضلالت ميں بين آفتاب صدافت سے منور كئے جا كينگے۔

(ازاله طبع اول جن ۵۱۵ طبع پنجم بس۲۱۳)

۵..... اس جگد در حقیقت مسیح این مریم کابی دوباره دنیامیس آجانا برگز مراد نهیس ہے بلکہ خداتعالی نے میرے پرمنکشف کیاہے کہ دوسیج موعود میں بول'۔

خدا محفوظ رکھ ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے جھوٹے انبیاء سے پس ہمارادوستاند مشورہ بہے: شر حق پہرہ ٹابت قدم باطل پیشیدائی نہ ہو گر تجھے ایمال پیارا ہے تو مرزائی نہ ہو

> وَاخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَمُدُ للهُ رِبِ الْعَلَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آتُتُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط

### خاتمهازمؤلف

خدایا قادرا عاجز نوازا ز توصیف و ثنائم بے نیازا مرا بر دین احمہ ذار دائم شوم بر سنتش مشغول و قائم اللی ساز از لطف و کرامت شفیعم مصطفیٰ روز قیامت ز لطف تو نوشتم این کتاب چ گم گشتگان چون آقتاب خداوندا گنش مقبول و منظور برائے خلق سازش چشمهٔ نور ازین نفع رسان مارا بدنیا گمر دائش شفیعم روز عقبیٰ ازین نفع رسان مارا بدنیا گمر دائش شفیعم روز عقبیٰ غرض نقشے ست کرمن یاد ماند دعائے ہم کند ہر کہ بخواند نمودم ختم این را اے مکرم بروز پنجمین ماہ محرم سنش بدیزدہ صدچارہ پنجاہ می سنت المحد لله

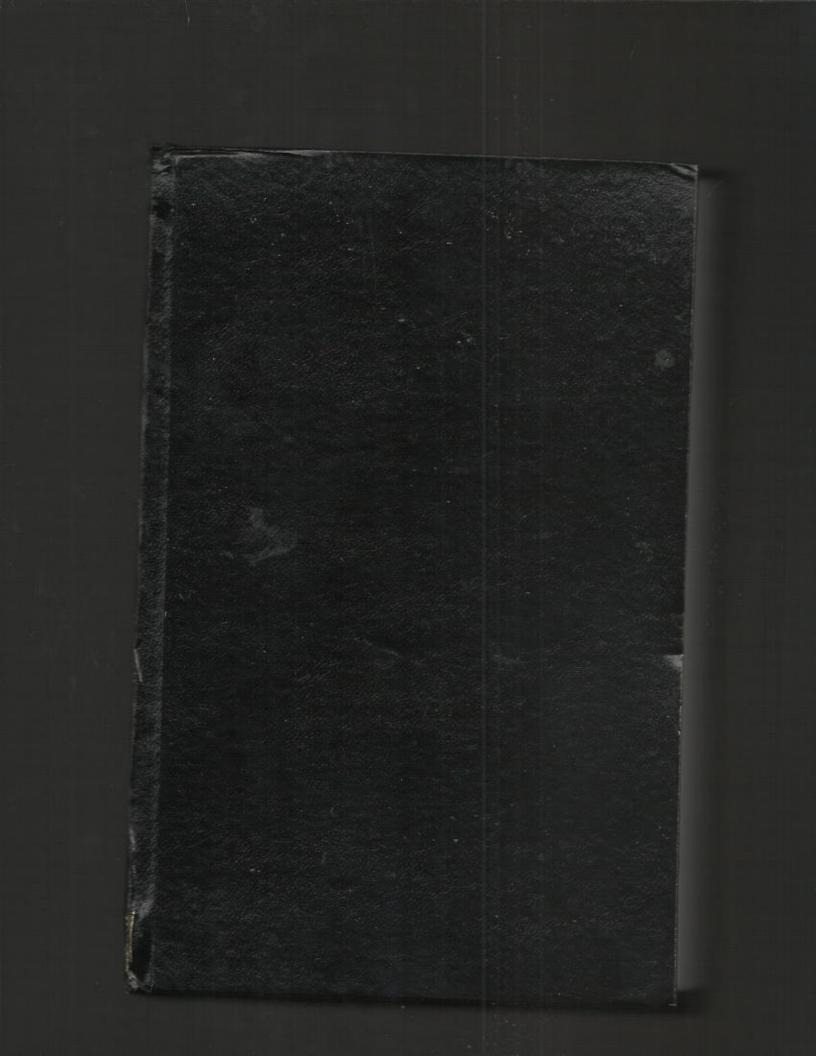